



خاں صاحب عبداللیف لے نظیفی پرسیس الیٹٹ دہلی میں چھا پا اور منیجرا بخن پر تی اُر دُور رہند، سے دہلی سے شاتع کیا

# فهرست مضامين لقول زردشت

بهلا دفر المال

تہیدزروس دس سا ۲۹ زروشت کی تقریری (س) میں تغیرات (۳۱ تا ۱۲ م) نیکیول کی سند درس (۲۳ تا ۱۲ م) زروشت کی تقریری (س) میں تغیرات (۳۱ تا ۱۲ م) جسم کو نظر حفارت سے دیکھنے والے (۳۸ تا ۲۹ م) دروقرم (۲۹ تا ۲۹ م) لکھنا پڑھنا در کھنے والے (۳۸ تا ۲۹ م) فردروقرم (۲۹ تا ۲۰ م) لکھنا پڑھنا (۳۵ تا ۲۹ م) پہاڑ پرکا درخت (۲۵ تا ۲۰) واعظین موت (۲۰ تا ۱۲ م) بنگ اور جبگو قوم (۲۳ تا ۲۰ م) بنائری (۲۰ تا ۲۰ م) درست (۲۰ تا ۲۰ م) بازار کی کھیاں (۲۱ تا ۲۰ م) پاک بازی (۲۰ تا ۲۰) درست (۸۰ تا ۱۸ م) تخلیق کرنے والے کا درما ۱۸ م) تولید والی تا ۲۰ می درست (۲۰ تا ۲۰ م) کالے سانب نے دس لبادہ وتا ۱۹۹ می اور جوان عورتیں (۳ و تا ۲۰ م) کالے سانب نے دس لبادہ وتا ۱۹۹ می درخت کی درمات اور تا دی (۲۰ تا ۲۰ م) بخشش کرنے والی تیکی (۱۰ تا ۱۲ م)

### دوسرادفتر

بیج کے ناختہ میں آئینہ (۱۱۷ تا ۱۲۱) دل خوش کن جریز سے (۱۲۱ تا ۱۲۵) ہمدر دلوگ (۱۲۵ تا ۱۲۵) ہمدر دلوگ (۱۲۵ تا ۱۲۵) پار دری (۱۲۹ تا ۱۲۵) نهر بلی مکٹیال دام ۲۱ تا ۱۲۸) مشہور ومعروف دانشمند (۱۳۴ تا ۱۵۱) سرووشب (۱۵۱ تا ۱۵۷) مسرووشب (۱۵۱ تا ۱۵۷) سرو درفقس (۱۵ تا ۱۹۷) فقم تحد (۱۵ تا ۱۹۷) سیخ سے گزرجا نا (۱۱ تا ۱۷۷) عالی شان لوگ (۱۲ تا ۱۷۷) سرزمین تمدّن (۱۱ تا ۱۵۷) سے لوش معرفرت درکا ۱۵)

ایک شہر، ی اس شہر کے قریب ایک قصبہ ہوجس کا نام Rocken رو کے ان ہو اس شہر، ی اس شہر، ی اس شہر، ی اس شہر کے قریب ایک قصبہ ہوجس کا نام Rocken اس قصب کا اس قصب کا بیدا ہوا۔ اس کا باب اسی قصبہ کا بیدا ہوا۔ اس کا باب اسی قصبہ کا بیدا ہوا۔ اس کا باب اسی قصبہ کا بین کی بیدایش پا دری تھا اور فریدرش کی بیدایش کے تقریبًا تین سال بعدا س کے بین کی بیدایش پا دری تھا اور فریدرش کی بیدایش کے تقریبًا تین سال بعدا س کے ایک لوگی بی بیدا ہوتی جس کا نام Elizabeth تھا۔ گرسیٹے کی تمرائیس پورے بابی اس کی بیمی مذہونے پائی تھی کہ ۲۸ رجولائی کو کا انتقال ہوگیا با پی کا انتقال ہوگیا اس کی بعد بابی کا انتقال ہوگیا اس کی بعد بابی کا مرائیس کی مقی۔ باپ کے مرف کے بعد باب کا انتقال ہوگیا اس کی بات دولوں بجی کو دونوں بجی کو دونوں بجی کو دونوں بھی کو دیا بین سسرال Raumburg a/s بابی کا اورا بنی ساس اور دونتدوں کے ساتھ رہے گئی۔

چوں کہ یہاں بھی فاندان کا فاندان پروٹ شنٹ با دریوں کا مقالباذا ہما ہے عیسا نیت اور کلیسا تبت عیسانیت میں اور سے فالفت کے ماحول میں مہوتی -اس نفط کو یہاں خوب مجھ لینا چاہیے کیوں کہ آگے جل کر نمین ان کے سخت فلا ف ہوگیا ہی اور اپنی تمام تصانیف کیوں کو آر دشت "باب" یا دری "بالتصوص اور میں ان کی سخت می لفت کی ہی ۔ دیجھو" زردشت "باب" یا دری "بالتصوص اور سادی کتاب بالعموم ۔

سرکاری اور خیرسرکاری مارس آئے سے سنواسال پہلے جرمنی میں بھی مہند وستان کی طرح سرکاری مارس اور خیرسرکاری مارس ہوتے تھے ۔ایسا ہی ایک غیرسرکاری مرس ناؤ مبرگ میں بھی تھا اور نیلتنے نے اپنی ابتدائی تعلیماسی مدرسے میں حاصل کی۔ تن قیمی تعلیم گاہیں تبری حصول میں مفصم ہیں: آٹول ابتدائی تعلیم گاہیں تبری حصول میں مفصم ہیں: آٹول ابتدائی تعلیم گاہیں جو تفتریئا میٹر کو لین کی تعلیم کا ہیں جو تفتریئا ایف اور بی اے اور بی اے

کی تعلیم دیتی ہیں اور جنیں Cymnasium کمنازیم سے تعبیر کرنے ہیں۔ سوتم انہائی تعلیم کابیں جو یو نیو رسٹی Universitat اُو ٹی در زبی ہنیت کہلاتی ہی اور جن ہیں تین چار ، پارنج سال کے بعد ڈاکٹری کی ڈگری ملتی ہی۔ ہندوستان کے خلاف ابتدائی اور وسطی تعلیم گاہیں یونیورسٹی کا جز نہیں خیال کی جائیں ۔ داخل گنازیم اور سال کی عمریں نیتنے شُول بَغُور تا Schulpforta کے گمنازیم میں داخل ہوا جو نا و مہرگ سے مین میل کے فاصلے پر واقع ہو اور سے ایک عمری و میں پڑھتار ہا۔

فامیسنس طبی ایجین ہی سے نین بہت فاموش طبع واقع ہوّا تفا اور قواعدوا تکام جوٹا یا دری کی بابندی نوب کیا کرتا تفااس کی فامیٹی طبع کی وجرسے وہ اپنے ساتھیوں میں روجیوٹ نے با درمی سکے نام سے شہور کقا۔ ایک با رحب اس کی مال نے اُس پر بہت سنجیدہ ہو لئے کا الزام لگایا تو اس نے جواب دیا کہ اسکول کے قواعد میں یکھا ہوا ہی کہ اسکول جیوڑ ۔ تے وقت لڑکول کو اُجیلنا کو دنا نہ جا ہیے بلکہ سکون و آہتگی کے ساتھ گھر جانا جا ہے۔

ندی راگ ندیبی ماحول کا اُس پراتنا افر میلا کد بچین ہی میں وہ ندمیبی راگ اور آخیل کی آیتیں اس در دناک آ واز سے گا یا کرتا بھتا کہ شیننے والے آب دیدہ ہوجاتے سئتہ۔

سے بدن سے بولنے کی عادت اس کے رگ و پیس سرایت کرگئی تھی اوراس کی وجہ ایک یہ بین سرایت کرگئی تھی اوراس کی وجہ ایک یہ بین سرایت کرگئی تھی اوراس کھاج ایک زمانے میں پولدینٹر کے نوابوں میں شمار ہوتے تھے اور اٹھا دھویں صدی کے اوراض دھویں صدی کے اوراض دھویں صدی کے اوراض دھویں میں بیا ہ گزیں اواخ میں پر واٹ شند میں ہونے کی وجہ سے پولینڈ سے بھاگ کرجرمنی میں بیا ہ گزیں اور کے دیا ہے نام کان کے دیا اور کان کا کہ دوراس کی بہن الیز بت ہمین کہاکرتی تھی کہود ملے اولناہم نواب دادگان

کے شایان شان نہیں۔

بهن کی تعلیم و ترمیت میں جھتے استینے کو بچین ہی سے اپنی بہن سے بڑی محبت بھی اور وہ اس کی تعلیم و ترمیت میں کافی حقہ لیتا تھا۔ بالخصوص خود داری کی تعلیم میر وہ بہت در اور دیتا تھا۔ اس کا مقولہ تھا کہ روحان اور جہانی تکالیف اور طلم کو بہت ہوئی بروائت کونا چاہیے۔ وہ اپنی بہن سے کہا کرتا تھا کہ: لیزبت، جو ایپنے نفس بر قابو پاگیا وہ لاا کا لقب لاا کا اور مرول پر بھی حکومت کر سکتا ہو۔ اس نے اپنی بہن کو بیا رسسے لاا کا لقب دے رکھا تھا اور بڑھی حکومت کر سکتا ہو۔ اس اکثر اسی نام سے بچا رہا تھا۔ اس کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ اس نے کسی کتا برجوانات میں ایک بار فرکور و ذیل علم پڑھا تھا: "لاا عجیب و عزمیب جا تورہیء وہ بخوشی بھاری بھاری ہوجوا تھاتا ہو۔ بہنوشی بھاری ہوجوا تھاتا ہو۔ بہنوشی بھاری ہوجوا تھاتا ہو۔ کہنوشی بھاری ہوجوا تھاتا ہو۔ کہنوشی بھاری ہوجوا تھاتا ہو۔ کہنوشی بھاری دیتا ہی اور مرنے کی خطر کہن اگر کوئی اس برطلم کرے تو وہ کھانے پینے سے انکار کر دیتا ہی اور مرنے کی خطر دمن برلیٹ جاتا ہو۔

کلونے ایجا دکرنا اس کی قرت تخیلہ اس قدر سیز تھی کہ وہ بچین ہی ہیں طرح طرح کے شاع بہاؤ کا شوقین ایک گلونے ایجا و کہ ہاکرتا تھا اور اس کے ابتدائی اشعار سے بھی اس کا شوت بہم بہنجتا ہو۔ وہ شاع تھا اوراس میں اس کا شوت بہم بہنجتا ہو۔ وہ شاع تھا اوراس میں اس نے کا شوق تھا اوراس میں اس نے کا فی مہارت حاصل کی تھی ۔

دوستی کاپاس اسے دوستی برستے کا برا شوق مقا اور اُس نے اسے مرتے دم تک نھایا۔

#### 

گرانیای بنا | سند ۱ مین اس فی ایست دو به جاعنوں کے ساتھ ایک اوپی مجلس کی بنا ڈالی جس کا نام گرانیا Germania نیا۔ چول کدوہ ماہر موسیقی

رِسَ شِرد واگر Richard Wagner کا دلدا وه تفا اس کی گرمانیا کی طرنت سے "موسیقی رساله "Zeitschrift für Musik بھی منگایا جاتا تھا جوبرخملات اورتمام موسیقی رسالوں کے واگنر کا طرن دارا ورموافق تھا۔

اسی ذما نے میں موسیقی کے ساتھ ساتھ اس کا رجھان طبع علوم کی طرف بھی ہوتا یون اور لاطینی ٹرھنے کا اور لاطینی کا نوق اِ جاتا تھا۔ گمنا زیم ہی کے زمانے میں اُسے یونا نی اور لاطینی ٹرھنے کا لیے عدشوق پیدا ہوگیا بھا اور بیشوق اس حدتک بڑھتاگیا کہ جب سند کہ کا کے عدشوق پیدا ہوگیا بھا اور بیشوق اس حدتک بڑھتاگیا کہ جب سند کہ کہ مائل ہوئی ۔ چوں کہ وہ مہوز فضائے مرمبیت سے آزا و مذہ ترواتھا جس میں اُس کی تعلیم و بوئی ۔ چوں کہ وہ مہوز فضائے مرمبیت سے آزا و مذہ ترواتھا جس میں اُس کی تعلیم و ترمبیت بچپن سے ہوئی تھی ، اس لیے اس نے اپنا نام دینیا سند میں کھوایا لیکن اُ آگے جل کر اُس نے اس کی ہمیشونت مخالفت کی Boun یونیورسٹی میں فیلیٹ برمام رئسا نیا سے یونا نی ولاطینی و تہلم رِّنِشُل Boun یونیورسٹی میں فیلیٹ گہرا پرمام رئسا نیا سے یونا نی ولاطینی و تہلم رِّنِشُل Boun یونیورسٹی میں دافل ہوگیا ۔

اللہ کے ایک یونیورسٹی بلایاگیا تو نیتیشے بھی Boun یونیورسٹی سے نام کھوا کر اونورسٹی میں دافل ہوگیا ۔

ین چرد اسک زیرا تر اس و قت کم نیتیشے تین چیزوں کے زیرا تر تھا : پروٹسٹنٹ عیسانیت ، قدیمیات یونان ولاطینی اور موسیقی بالفصوص واگنری موسیقی لیکن خود میسانیت ، قدیمیات یونان ولاطینی اور موسیقی بالفصوص واگنری موسیقی لیکن خود میسانیت کے خطوط سے بی معلوم ہوتا ہو کہ Boun کے زماخہ تعلیم میں ہی اس کا دل عیسانیت سے برشنگی کی ابتدا عیسانیت کی طرن سے مہٹنا سٹروع ہوگیا تھا ۔ اور جب وہ عیسانیت سے برشنگی کی ابتدا عیسانیت کی طرن سے مہٹنا سٹروع ہوگیا تھا ۔ اور جب وہ کا کہا اول کے مطالعہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو رہی سہی مد ببیت بھی اس کے دل ودماغ سے تھل گئی ۔ اس نے کے کاملا درکیا تو رہی سہی مد ببیت بھی اس کے دل ودماغ سے تھل گئی ۔ اس نے کے کاملا ہوگیا تھا ۔ اس نے کے کاملا ہوگیا کی تعلق اپنے دورنا می میں کھا ہو

جس كا ماصل يه بي :

شوين الورزى كن ب كامطالعه [أيك روزايك كتب فروش كى دكان ير Schopenhauer كى ايك كتاب ميرى نظرسے گزرى جوں كدميں أس كتاب سے بالكل واقف ند تھا اس لیے میں نے اس کی ورق گر دانی مشروع کر دہی معلوم نہیں کس شبیطان نے میرے کان میں یہ پیونک دیا کہ تو اس کتا ب کو اپنے ساتھ لیتا جا! میں نے خلا ف عادستاس کتاب کو فورًا خرید لیا ۔ گھر پہنچ کریں نے اُستے پرط صنا مشروع کیا۔ اور اس کی تاریب اور بھیانک قوتیں میرے اوپراٹر کرنے گئیں ۔اِس کتاب کی سطرسطر سے نظاریفی اور دینیا سے دست بردا رہی شکیتی تھی۔ وہ کتاب ایک آئڈینہ تھی جس میں ' دنیا اورزاندگی عجیب بھیا نک شکاوں میں نظراً تی تقیں۔اس میں میں سے جلا وطنی 🤞 اور ہائے پناہ ، دوزخ اور جنّت ، ہیاری اورعلاج کو سائقرسا بحدّ دیکھا۔اس سے میرا دل چور حور ہوگیا۔اس کے گواہ اب تک اُس زمانے کے روز نامیجے کے پرلیشان اورگرال طبع اوراق ہیں جو میری اپنی لیے سود شکا بیت اور بنی نوع انسان کے علاج اوراصلاح کے مالوسا نہ شئیلات سے لبر سز ہیں۔جب میں نے اپنی تمام کیفیتوں اورکوئششوں کواپنی نفریتِ ذاتی کی تزاز و میں تولا تو میں خود لے حد نا انصاف اور لے نگام نفرت کا معرض بن گیا اور میرے دل میں میٹھا میٹھا ورو ہونے لگا نینج یہ ہواکہ میں برابر دو مفت تک رات کے دویجے سوتا اور چھ بیجے بيمرأ كثم بثيقيا عفاله كم زورى اعصاب تے غلبہ يجيؤا به معلوم مبرا جنون كس قدرا ور ترتی کرگیا ہوتا اگرانس کے مقابلے میں مسترت ِ زندگی ا درخود داری ا ور با قاعدہ تعلیم کی مجبوری نے آگر مجھے روک ندلیا ہوتا "

ٔ جس چیزنے اُسے اِس خود کُشی سے بچایا وہ یونانی اور لاطینی نسانیات ﷺ تغییر جفیں اُس نے اِس محربت اورا نہاک سے پڑھا کہ تھفوٹرسی ہی مترت میں وہ

ان کا ما ہر ہوگیا ۔

ادبی گیراورمضایین اسی زمانے میں اس کے متعددا دبی مضایین بھی رسالوں میں بھیے اور ایک مجلس لما نیات بلا مذہ میں جورتش کے کہنے پرخود نینتے نے سھا کہ ان کو رشت مرتب کی متی اس لے کئی ادبی گیری دیجے۔ نینتے اور اس کے دوست روڈ ہے مرتب کی تا میں مرحوب رہنے تنے اور اس کے دوست روڈ ہے نینتے کی بہن سے بیان کیا کہ ان دو نوں نے گھوڑے کی سواری اور ستیول چلانے میں بڑی مہارت حاصل کی متی اور جب وہ رتشل کے درس میں آتے سے تو تندرتنی میں بڑی مہارت حاصل کی متی اور جب وہ رتشل کے درس میں آتے سے تو تندرتنی اور جوانی ان کے جرول پر برستی تھی، وہ سواری کی بوشاک میں اور ما تھ میں کوٹے لیے ہوئے آتے سے اور دو سرے مہم جاعت ان کو اس طرح تعجب کی گا ہے سے دی بھوڑے گئے جیسے دو نوجوان دلوتا قرل کو۔

رُشُلُ کا بیان آ اس کے سرم سال بعد حو در تشل نے اپنے شاگر د نبیت کے بارسے میں اسانی کی ایک نئی وی !"

یہ الفاظ کے ہیں : "کیا شاندارالنمان تھا ، گویا فطرت النمانی کی ایک نئی وی !"

یہ الد فرمت فوجی اسی تندرستی کی حالت میں نیت نے نے محلت میں کیسالہ خدمت فوجی اوا کی ۔ ایک بار اپنے گھوٹو ہے پر کو دکرچ نے نئی وجسے اس کا سینہ زخی ہوگیا جس کی وجہ سے اسے کئی جھینے تک صاحب فرائش رہنا پڑا ۔

ور میں اسی نرہ نے میں وہ دویا رہ تحقیقات ونفیشات لما نیات کی طرف طرف موری ہوگیا جس اسی نوا اور ساتھ علم کے بامقعد موری ہوا اور اپنے ڈاکٹوی تھیس سے لکھنے میں شغول ہوا اور ساتھ موری باکہ نیار کرنے لگا۔ یہ خونہ باکہ نیار کرنے لگا۔ یہ خوا بال اس کے دل میں فرمد کرچ سے اگر کے بامقعد ہونے میرا کے کتاب کا خاکہ نیار کرنے لگا۔ یہ خوال اس کے دل میں فرمد کرچ س اگر بط گئے گئا۔ یہ خیال اس کے دل میں فرمد کرچ می اگر بط گئے گئا ہوئی تھی اس خوال ہوئی تھی اس کی کتاب "تاریخ ما قربت سے بیدا ہوا ہو مولا کہا تھیں شائے ہوئی تھی اس کی کتاب "تاریخ ما قربت سے بیدا ہوا ہو مولا کہا تھیں شائے ہوئی تھی اس کی کتاب "تاریخ ما قربت سے بیدا ہوا ہو مولا کہا تھیں شائے مین شائے موئی تھی اس کی کتاب بی ہوگی تھی اس کی کتاب "تاریخ ما قربت سے بیدا ہوا ہو مولا کہا تھی ہوئی تھی اس کی کتاب "تاریخ کا گئی لیا بی ہوگی تھی اس کی کتاب "تاریخ کی کتاب بیں ہوگی تھی اس کی کتاب کا گئی لیا بی بی کہا کہا ہوئی تھی اس کی کتاب بی ہوگی تھی تھی اس کی کتاب کا گئیت کی کتاب بی ہوگی تھی تاریخ کی کتاب بین ہوگی تھی اس کتاب کا گئیت کی کتاب بی ہوگی تھی اس کی کتاب کی کتاب کی کو کتاب کیا گئیت کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کو کر کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کٹی کتاب کی کتاب کو کٹی کی کتاب کی کتاب کا کہ کتاب کی کتاب

ایک خاص حد سے تجا وزنہیں کرتی - ما قیت کا مقصد سے ہم کہ وہ انسان کومثل دیگر غیرز وی العقول کا مُنات کے تصور کرے اور جو نو قیت کہ انسان بربنا سے خلاقیت ماویت کا اثر اور سری کا مُنات پر دکھنا چا ہمتا ہم اسے تسلیم نہ کرے - نینینٹے پراسس طبیعیات کا اثر بہرت گہرا پڑا تھا۔ اس کا ایک خط 4 را پریل سال کے کا لکھا ہؤا موجد ہمجس میں وہ ایک سخت بارش کے بیان کے بعد میں گھتا ہمی :

" میں ابنے دل میں ایک عظیم الشان رفعت محسوس کرتا ہوں اور میں یہ بیٹ ابنے دل میں ایک عظیم الشان رفعت محسوس کرتا ہوں اور میں یہ بیٹ میں یہ بیٹ ہوں کہ ہم کا رفا نہ قدرت کو اس دفت کما حقہ سمجھ سمجھ ہیں جب کہ ہم ابنے روزا نہ نفکرات اورا الات سے بالا ہو کراں کی طرف رجوع کریں میرے آگے النیان اوراس کی عفیم طمئن خوا ہشات کی پچھ حقیقت نہیں میرے خیال میں " تیجھ یہ کرنا چا ہیے" اور" تیجھ یہ نہ کرنا چا ہیے" کو دائمی حکم السمجھ المیں اور کہلی آندھی اورا ولول میں جوقدرت کی آزاد قو تیں بغیرا خلاقیات کے ہیں کتنا فرق ہو! وہ کس قدر وش وقت اور طاقت ورہیں!"

شوپن افوئر ( Schopenhauer ) کی دلی تمنا بیر که انسان اینی قدرتی خوامشان اینی قدرتی خوامشان بینی اعزم حیات "سے کنا رہ شی کرلے اور بجائے آس کے زا ہدا نہ اور را بہا نہ ذندگی اختیار کرے راگر چر نینیٹ کی ابتدائی زندگی براس کا گہراا تر پڑا ہوتا ہم مرقومہ بالاا ترات وجذبات سے بیٹا بت ہوتا ہو کہ خوالص قدرتی اشیا کی عزیت و حرمت اس کے دل میں جاگزیں ہو چکی ہوا ورائس کی بینخواہش ہو کہ وہ ادراک اور شعورا وراخلا قیات سے مبرا ہو جائے ۔ اگر میا ترات وجذبات اُس پراسی و فنت طوی ہو گئے ہوئے تو وہ شوین ما فو ترسے اسی وقت الگ تھلگ ہوگیا ہوتا ۔ لیکن حاوی ہوگئے کی اندرونی حیات نے اس درجہ ترقی نہیں کی ہمتی ، اوراس سے زیادہ اس وقت اس کی حقی ، اوراس سے زیادہ اس وقت اس وقت انگ محتی ، اوراس سے زیادہ اس وقت اندادہ کی محتی ، اوراس سے زیادہ اس وقت انگ محتی ، اوراس سے زیادہ اس وقت اندادہ کو کی اندرونی حیات نے اس درجہ ترقی نہیں کی ہمتی ، اوراس سے زیادہ اس وقت اندادہ کی سے دیا ہوگیا ہوتا ۔ لیکن اس وقت اندادہ کی سے دیا ہوگیا ہوتا ۔ لیکن اس وقت اندادہ کی سے دیا ہوگیا ہوتا ۔ لیکن اس وقت اندادہ کی سے دیا ہوگیا ہوتا ۔ لیکن اس وقت اندادہ کی سے دیا ہوگیا ہوتا ۔ لیکن اس وقت اندادہ کی سے دیا ہوتا ہوگیا ہوتا ۔ اس درجہ ترقی نہیں کی ہمتی ، اوراس سے زیادہ اس درجہ ترقی نہیں کی محتیا ۔ اوراس سے زیادہ کی اندادہ کی در اندادہ کی کا کہ کا در اندادہ کی اندادہ کی در اندادہ کی اندادہ کی در اندادہ کی

ہنیں کہا جا سکتا کہ اس کے جراثیم واضل ہونے سفروع ہوگئے ہیں۔ اوراس پرطرہ یہ ہذا شوپن ہا وُرُکا اشرا کہ واگر کی صحبت کی وجسے شوپن ہا وُ ترکا الشنتینے برہمہت توی ہوگیا عقا، کیوں کہ خود واگر شوپن ہا وُرُرے بہت زیادہ زیرا شرکقا۔ اس کا شوست نیتنے کے اُس خطسے ملتا ہی جواس نے واگر کی پہلی ملاقات کے بعد ہر فومبر مشلاما ہے کو اپنے دوست روڈے یہ کے نام لکھا بھا اور جس کا کچے صحتہ ذیل میں درج کیا جاتا ہی ؛ ۔ "

واكترسيم بيلي ملاقات | "اب مين آج كي رودا دعجلًا تمسيم بيان كرانا مول واقعي اس ملاقات مين عجيب وغربيب لطف حاصل مؤوا اورمي بعنبرأس كاذكر کیے نہیں رہ سکتا۔ کھانے کے بہلے اور بدر واگنر نے Meistersinger "أُسْا د كوسيتي "كے تام اہم مفامات كو يبا نو پر بجا بار واگز ب انتہا جو شيلا تشخص ہی۔ وہ بہبت حبلہ ہائیں کرتا ہی، اس کی طبیعیت میں مزاح اور مش گفتگی ہو۔ اسی صحبت میں میں نے واگنرسے شوین ہاؤ مر سے منعلق گفتگو کی اور نم اندازه کرسکتے ہوکہ مجھے کتنا لطف آیا ہو گاجب وہ شویں ما وُرِ ك متعلق نهاسيت جوش سے گفتگو كر رام تفاءاس نے بيان كياكه وه سؤين م دّ نرکاکس قدر مرمونِ منّت ہو اور ہے کہ وہی ایک فلاسفر<sub> ک</sub>و جومیقی کی كنه مك يہنيا ہر-اس كے بعداس في مجمدسے بدوريا فن كياكدونورتى کے پر وفنسروں کا اب اس کی طرف سے کیا ٹھیال ہو (بھیاں معلوم ہونا جاہیے کہ بونیورسٹیوں کے ہروفنبیرا کیب زمانہ دراز تک واگز کا مُضْ مُضَكِّد الرّانْے نفتے اور اس کو بالکل دصیان میں نہ لانے نفتے۔ يهي حالت بعد كونيين كي مبي موتى) "

قیر سانیت کا شوق است کی تعلیم میں جب کہ وہ بھار بڑا ہوا تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یونیورسٹی میں قدیم سانیات کی تعلیم عاصل کرے۔ ظاہر ای کہ یہ فیصلہ اس نے باکل ٹھنڈے دل سے ذکیا ہوگا ،کیوں کہ ایک طرف تو اس کے دل میں عالم کی فن ہوئے کا دلولہ توصر ور کھا گر دوسری طرف وہ بیدا بیٹی فلاسفر بھی کھا۔ لسانیات کی طرف رجوع کرنے سے اس کا مقصد یہ کھا کہ وہ اپنے آپ کو محض ا خباری قا بلببت سے بلند کرلے اور ایک خاص فن میں ماہر ہو جائے ۔ منجماران خاص فنوں کے بالحصوص لسانیات کی طرف اس کی توجہ ہو لے کا باعث یہ مخالہ اس کا انداز نہا بیت دستوار گزار ہی اور اس میں وہ گہرائی اور سو کھا بن پایاج "نا ہی جس کی وجسے وہ بالعب موم لوگوں میں مرغوب خاطر نہیں ۔ اور جب وہ لسانیات کی طرف رجوع ہو اتو ہم ہس کی فطرت سے بعید مخاکہ وہ گھن ایک متوسط درجے کا صاحب فن ہو کررہ جائے ، ملکم فطرت سے بعید مخاکہ وہ گون ایک متوسط درجے کا صاحب فن ہو کررہ جائے ، ملکم اس کا مفصد یہ مخاکہ وہ آئیدہ آئے والی ماہرین بسانیات کی شل کی اصلاح کر ہے۔ ایک خطریں وہ لیسے ورست کو مندرج ذبل جلے لکھنا ہی :۔

" اُخر ہمارا تو میر فرض ہوکہ ہم صل لینے سلیے نہ زندہ رہیں ہم ہر واجب ہو کہ ہم ماہرین نسانیات کی آیندہ لود کو اس خیالِ خام سسے روکیں کہ محض اُن کا فن ہزرگ زین فن ہو "

## نشن كازندگى بى قدم ركمنا

نمبیت کو بروفیری آسانی سے حاصل ہوگئی راہبی اس نے ڈگری بھی نہیں لی علی کہ سوئٹر رلیندٹر کی اھوں اور علی کہ سوئٹر رلیندٹر کی العمال ہوگ اور بازل یو نیورسٹی میں ایک حکمہ خالی ہوئ اور بازل یو نیورسٹی کی پروفسری اس کا پُر کرنا و ہاں کے بروفیسر (Vischer) فِنشرک ہاتھ میں تقارفِنشر نے نیلیٹے کے متعد و مضامین رسالہ Rheinisches Museum فِنشر نیٹ میں پڑھے سے جن کا اثراس پر مہرہت اجھا پڑا تھا۔ لہٰذا اس نے نیلیٹ رائینبٹس مزیمۂ میں پڑھے سے جن کا اثراس پر مہرہت اجھا پڑا تھا۔ لہٰذا اس نے نیلیٹ کے متعد دریا فت کیا۔ یہ وہی رتشل ہی بوشیٹنے کا استاد میں اور اور کی سال اور سے دریا فت کیا۔ یہ وہی رتشل ہی بوشیٹنے کا استاد اور اور اور اور کیا کہ کا استاد اور اور اور کیا ہوں کیا۔ اور اور کیا کہ کا استاد میں کیا۔ اور کیا کہ کا استاد میں کیا۔ اور کیا کہ کا استاد کیا۔ اور کیا کہ کیا کیا۔ اور کیا کہ کیا۔ اور کیا کہ کا استاد کیا۔ اور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا۔ اور کیا کہ کیا کہ کیا۔ اور کیا کہ کیا۔ اور کیا کہ کیا۔ اور کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کرنے کیا کہ کرنے کرنے کرنے کر

Leipzig میں رہا تھا اور اس نے نیتیشے کی زبر دست سفاریش کی ۔ اس طرح سے موالی کے ۔ اس طرح سے موالی کے میں جب کہ وہ صرف چو بیس سال کا بھا با زل پوننبورسٹی میں ڈھائی سوفرانک ما ہوا دیرغیرمعلولی پروفیسرمقر رہوگیا ۔

واگذری صبت کا نیستے پر بڑا افز بڑا۔ اس کے متعلق جواس نے سو ۱۹۸۰ء میں اپنے دوست فن گرسٹرزف Von Gersdorf کولکھا ہو وہ فا بل غور ہو:

د جس کو شو پن ہا وَ مُرسنے " بلا کے شف "سے تعبیر کیا ہو اس کا
مجمعہ میرے خیال میں یہی و اگز ہی ۔ اس کے متعلق سجھے کسی اس دلئے
کو نہ ماننا چا ہے جوانعبا رول یا موسیقی رسا لول میں ظاہر کی گئی ہی ۔
کو تی شف اب تک اس کی کنہ کو نہیں بہنجا اور کسی کو اس پر دلئے دن
کاحی نہیں ، کیوں کہ تمام لوگ ایک دوسری دنیا میں رستے ہیں اور

کے جرمن یو نیو رسٹیوں میں معلین تمین حصوں میں منقتم ہوتے ہیں ۔ اوّل Ausseror dentlicher Professor یعنی غیررسی کیچرار۔ ان کو تخواہ نہیں ملتی ۔ دوم نمبر پر Ordentlicher Professor یعنی غیرمعولی پر وفیسر یہ تنوّ اہ دار موتے ہیں ۔ سوم Ordentlicher Professor یعنی غیرمعولی پر وفیسر یہ تنوّ اہ دار اور عہد ہ اعلی ۔

واكرك ماحول سے واتفيت نہيں ركھتے اس كى النائيت اتنى

سنجیرہ اوراس کی شخصیت اتنی اعلیٰ موکد میں اس کے قرّسیب کو

قرب الومهیت مجھتا ہوں "

منے کہ اور میں وہ بازل میں غیر معمولی پر فیسر سے معمولی پر فیسر ہو گیا۔ اسی جنگ جرمنی و فرانس میں اوائی چیڑگئی۔ بلحا ط
بخشہ منی و فرانس میں اسال جرمنوں اور فرانسیسیوں میں لڑائی چیڑگئی۔ بلحا ط
بحشیت بھاردار کے شرکت سوٹسزر لینڈ کی رعایا ہونے کے وہ لڑائی میں سشر کینہ بس
ہوسکتا تھا ، تاہم وہ چیٹی نے کر بحیثیت بھا روار کے شامل ہوگیا۔ یہ کام اس نے
ہمایت تندہی سے کیا گر نود مرض بجینی میں مبتلا ہوگیا۔ جب اس مرض سے زرا
افاقہ ہوا تو وہ کچر بازل یو نیورسٹی پہنچا۔ اور وہ گرسٹرون کو ایک خط میں لکھتا ہی
کہ میں بھردل و جان سے تندیم کی طرف شخول ہوگیا ہوں ، لیکن کا سنگ میں
تندرست ہوتا۔ مگر اس کے بعد میہ قومی الجنہ شخص آئے دن بھار ہوتا رہا۔ تاہم وہ

### نين لي الله

اینے فرض نصبی کے سابھ سابھ تصنیف میں بھی شغول رہے۔

"غناک نامک کی ابتدا" اوا خرسان ۱۸ یو بی شنیش کی کتاب مناک نامک کی ابتدا "
فناک نامک کی ابتدا" اوا خرسان ۱۹ یو بی فنون اور بالخصوص غناک نامکوں کی کنه کو بیلے سے زیادہ بہنچا جائے ، اور بیشو پن ماؤ ترکے فلسفے کے ذریعے سے ہو سکتا ہی اسے بیامید متن کرداگر اپنی صفعت کے ذریعے سے اس قسم کے موسیقی کا کو السے بیامید متنی کے دریعے سے اس قسم کے موسیقی کا کو الدسر نوزندہ کرے گا ، اور اسے لقین متناکہ سنتم Bayrenth با سے دویت کو اندسر نوزندہ کرنے گا ، اور اسے لقین متناکہ سنتم راکن کا دویت سے جہاں واگفرنے اپنی تخلیفی سرگر میاں مشروع کردی تھیں جرمن تہذریہ و میں تمدن کی سخد بید ہوگی ۔

کے پورانام جرس میں Die Geburt. der Tragodie aus dem Geiste der Musik کے پورانام جرس میں اللہ کا این اللہ کی ایت ا

عشدع كى جنگ كااثر النيست كايه خيال مقاكه جوفتو هات جرمنوں كوسمائية مار جرئ تہذیب پر کے میں فرانسیسیوں کے خلاف حاصل ہوئی ہیں ان کی وجہ سے جرمنوں کی تہذیب سطحی اور کھروری ہوجائے گی ۔ لہذا اس کی آبندہ تصانبیت کا یه مقسد سوکه وه تهذیب کی چهان کرے اور بنی نوع انسان کواصلی تهذیب و تاران کی طرف بدایت کرے ۔ میکن اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اس کا بھی وہی اصول تفاجو شوین إؤر كا العنى عوام سے قطع نظر كركے مض حواص كا خيال رکھا جائے۔ اس کے عند سے میں انشان کا اُنزی مقصدیہ ہو کہ اعلیٰ قعم کے لوگ میں ہوں ، نہ یہ کہ زیا دہ سے زیا دہ تعدا دکوزیا دہ سے زیا دہ حوش دقی ہم پنجا تی جائے جس کا أطہاراس نے بار بار" زر دسست " میں میمی کیا ہی-اس زمامے میں أنحرين اخلا قبات كالمقصدع حرمني بين مبهت مقبول متي يه تقاكه زياده سيرزياوه فداد کوریا وہ سے زیادہ فوش ونتی بہم بنہائی جائے۔ نینیٹے کے دہن میں اگر عوام الناس كائين اليتين إعوام النّاس كي كجيد البميت مح توصف مين ميتنيتول سے: اکیک تو یه که ده کبرشید لوگو ل کی مثی مهوی تصویرین بین جو بوسیده تختیو سیستحرار به کاغذیراناری گئی ہیں۔ دوم سجنتیت بڑے لوگوں کی مخالفت کے اورسوم ملحاظ بڑے لوگوں کے اسلحہ میوٹ کے۔اس کے علاوہ ان کی عبکہ محض شبیطان کے پاس بویا مردم شاری کے دفتریں " تارى مارس كاستقل إ و الحراس فى المارى من إلى من إلى من إمارى مدارس كيمستقبل اسك موشوع بروسيه بين ان سيمي يي طرف داري مواص یائی جاتی ہو۔ اس کے خیال میں وہ اعلیٰ مدا رس ، جن کی تغدا د آئے دل ٹرمہ رہی

ہو اور جن میں حکومت سرما و شما کو تھبو کئی چلی جاتی ہو ، تعلیم کا بیر ہی ہمیں آل

کے خیال میں بیھی تعلیم کی سخت علطی ہم کہ نوج انوں کو تا ریخی سواد صدیعے تریا و ہ

گھول کر ہلا دیا جائے اور اس قماش کے تغلیم یا فعۃ لوگول کو، جواینے علم پرمغرو ر ہوتے میں اور اپنے آپ کو کل ماصنی سے اعلیٰ وار قع تصوّر کرتے ہیں، نیٹینے "عالم خشك" كي طنر آميز إم سے يا دكرتا بور للذا نين ابيا آب كودن دونا رات سوایا این زمانے اور اس کے جہوری میلان وطرز تعلیم ونرسیت کے خالف اور متضا دیاتا ہو جیا سنیہ اس کی نصانیف Darid Strauss دا دید شترا وس" فامدُه ونقصان علم التاريخ برات حياث " " شوين لأ وَرَسِح بنيب ترسب دہندہ" «رِنسر دواکنہ بائے روٰیت میں" اسی نظریبے بیر دلالت کرتی ہیں۔ سلا بحشاء میں لوّ حبطالت کے وہ اس بات برحبور ہوا کہ ایک سال کی جھٹی ملے میکن اس کی بھا رہی روز بروز بڑھتی گئی ، اس سیے دوسرے سال اس نے بنش لے لی اور بازل بونبورسٹی اسے مرتے دم کے مین سرار فرانک سالانہ پیش دہتی رہی ، اگرچہ وہ اس بات کے لیے صور ندھتی ،کیوں کہ نیتیشے نے قبل از د قت ملازمت سے دشت کشی کی تھی۔ جرمنی اورسو ٔ طرز لبنیڈ میں اب کس بید دستور ہو کہ معلّین کو زمانہ معلّیت کے ضمّ ہونے کے بعدیمی مرینے وفت تک بوری نخواہ دی جاتی ہو۔ بنش یعنی ننوٰا و کا ایک جزنہیں دیا جاتا اوران کا عہدہ مہی وہی لکھا جاتا ہر جودرس و تدرایں کے وقت تھا۔اس نیشن کے ملنے کی وجہ سے نتنتے کو طلب معاش کی طرف سے اطمینان ہوگیا اوراس نے اینا وقت ان کتا بول کی تصنیف میں گزاراجس سے اس وقت تک دنیا کو بیے صدوحسا سے فائڈ ہ بينخ چكا اور بينج را برا ادر پنج كا -

Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben

Schopenhauer als Erzieher

نیت الله بین ابا زل جود ان کے بعداس نے قربیب قربیب ساما و قت اللی میں گراراجول ہی اس نے لسانیا ت سے علیحدگی اختیا رکی اور فلسفے کی طرف مائل ہؤا فرین اور واکٹر سے قطع نعلق فرین اور داگر سے قطع نعلق دوردوم ابونا ہو۔ اور بہال سے اس کی زندگی کا دورا قل ختم ہوتا ہو اور دوردوم مشروع ہوتا ہی۔ اور دورسوم" زر دست "سے مشروع ہوگا۔ اس کا ذکر آیندہ چل کر آیندہ چل کر آیندہ

اگر چسنینظ میں دوستی کا پاس مبہت زیادہ تھا اوراس نے اپنے دوستوں کے ساتھ حتّ دوستی آخری دم تک اداکیا ، تا ہم جوں کہ اس کی عز لت گزینی روز بروز بڑھتی جاتی تھی اس کے دوستوں کو بھی اس کی دماغی نزتی ادرع وج کا اندازہ ذاتی طور پر بند ہوسکتا تھا ، اگر چہ باہم خطوکتا بت کافی تھی۔

اس اندرونی تغیرکاکتابی نبوت بهیں اس کی کتاب انسانبت الیے صدانسانبت
(آزاد خیالوں کے لیے ایک کتاب)

"(Ein Buch für freie Geister) سے ملتا ہی جو مشکے کدا علیم اوراک کوئی ہوتی۔ دوراقل میں نیتنے اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ ما درا سے عالم اوراک کوئی سب مطابق ہی اوراس کو وہ شوبین ہا قر ترکے "عزم" سے مراد و شیج متا تھا ، لکین دوراقل کے بعد دہ اس قسم کے کسی "مطابق کا قائل بند رہا۔ اس کے خیال میں اگر کوئی چیزوا قعہ ہی تو وہ Kant کا "عالم تجرب" اور "عالم مظہرات " پاسٹوپ کوئی چیزوا قعہ ہی تو وہ اس اسی وج سے ندم سے عیدوی جو ما ورائے عالم تجربہ کا ورکھتا ، ہی مکومت کرنے والی الومبیت پرا ورحیات ابدی پرا ور آخرت براعتقا ورکھتا ، ہی اس کے ذہن میں خام نیالی ہی ۔ اور جب وہ اس ندم ہاسے دل ہر واشتہ متوالی کوہ عیدوی افلانی کو بھی جس کا اس غرب سے چولی دا من کا ساتھ ، کوئی جب حد

شک کی نظر سے دیکھنے لگا۔ان باتوں کا لازمی نیتج بیہ تھا کہ اس کا جو خیال دو یہ ادراکی اوراخلاتی نظر نظر اول میں قدرتی چیزوں کے متعلق مقادہ اور بینتہ ہوتا گیا اوراکی افتاطہ نظر کا جوافلاتی نقطہ نظر کا جوافلاتی نقطہ نظر کے منافی ہی بیانز ہم کہ وہ انسان کو بھی اخلاق سے علیمہ کر کے دبھتا ہواورز ندگی کی قدرتی رفتار کو اہم ترین در حبحطاکرتا ہی ۔ اس قدرتی رفتا رکو اہم ترین در حبوقار کا قائل بونا پڑتا ہی اوراس اختیار ، یعنی آزاد بی عوم کا مخالف، نبنا پڑتا ہی جونا مطور سے انسان کی طرف منسوب کیا جا تا ہی و دواقل میں نینینئے کے وہا غ میں مصاحب علم اور صاحب فن علیمہ و اپنی اہمیت دیکھنے سفے۔گراب اس دور ثانی میں وہ دولوں کو لازم و ملزوم کروئیا ہی۔اس کا بیمبر قابی غور ہی ۔ سامن حب علم صاحب علم مصن ترتی یا فتہ صاحب فن ہی گ

"انبانیت نے مدانسانیت استی کے کہ عیں جب کہ وہ بہت ہما د تفااس نے اپنی دفتر دوم اس نے اپنی دفتر دوم اس نے انسانیت بعد میں اس کے بعد اس کی شدروم اس کی شدروہ میں بہتر ہوتی گئی ، حبمانی بھی اور روحانی بھی ۔ اور اس شندرشی کے ساتھ ساتھ اس کا نظریہ نفی اثنبات سے بدل گیا۔ اس کے بعد جو کتا ب اس شفق صبح "شفق صبح "

(Morgenrote) رکھا ہو اس کے نام ہی سے اس کے تبدیلِ خیالات کا پتا چلتا ہو۔ اس کتاب کے متعلق ٹو دنینیشے کھتا ہو: " یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہو ایک قائل انثبات کتاب ، گہری مگر روشن اور حبر مان "

کتابوں میں اس نے ان تمام کوشنوں کی سخت تر دید کی ہوجود وسرے لوگوں نے افعان کو مدسبًا نابت کرنے مااس کوایک ایسا قانون ماننے کی ہی ہو ہوکسی ما ور الے ادراک ہتی نے ہمارے اوپر نا فذکیا ہو۔ نینٹے نے اپنایہ اصول قایم کیا ہو کہ بینانی فلاسفر ابیکور Fpikur کی طرح بنی نوع انسان کو مافوق الا دراک عالم کے افتقاد کے بوجہ سے سبک دوش کرے ۔اس کے خیال میں ندہبی اعتقادات عالم کا دراک ہی کے تصورات کا مجمد ہیں ، لیکن وہ دنیا وی زندگی کی مسترت کو ایم اور این وجود کو گنا ہ اور عذاب آخرت کے تخیلات کی وجہ سے کوریئی ایم انسانی کا درہی اخلاب آخرت کے تخیلات کی وجہ سے محبوس کرتا ہی کہ نفس انسانی کا ندہبی اخلاق کے تصور سے عہدہ ہرا ہوناکس محبوس کرتا ہی کہ نفس انسانی کا ندہبی اخلاق کے تصور سے عہدہ ہرا ہوناکس فیرشکل کام ہی ، کیوں کہ وہ اس جاعت کے رگ و بیس پیوست ہو جبکا ہوئی میں ہی سے زیادہ حصد لیا ہو۔ لبنزا ہر فرد لبشر کے لیے یہ مرحلہ بہت شکل ہوگیا ہو کہ سے دیا وہ اسینے لیے ایک نیا را ستا تکا ہے۔

اس آخری کتاب میں جو علوم کا احترام دہی پا بیا جاتا ہی جو "انسانیت،
یے حدانسانیت" میں ہو۔ نیننے علوم کی شکل بیندی کی مدح سرائ کرتا ہواور
یزنسلیم کرنا ہو کہ جوشخص اس کا عادی ہوجائے اس کے لیے کسی اورفضا میں
زندگی بسرکرنا مکن نہیں" ہجر اس روشن شقاف قوی اور برق آلود ہوا کے
جومعرفت انسانی کی مروانہ ہوا ہو "لیکن نیتنے کا بیمسلک نہیں کہ وہ حیات
میں درلیئہ معرفت تلاش کرے بلکہ معرفت میں دریئے حیات اس کتاب ہیں وہ
عیسو سبت کے خلات جدرد، کم زوراورمنافی حیات ندمہب کے دیکھتا ہولیک

یہاں بھی کسے ایسے کھات بین آتے ہیں جس طرح افلاق کے فلاف جنگ ہیں آئے ہیں جس اور جن میں وہ فدیم ترین اور قوی ترین طاقتوں کے خلاف اپنی بہب اور ی اور جرأت کو دیکھ کر خود کا نہیے لگتا ہی۔ لہذا وہ بیٹ موس کرتا ہی کہ اس واقعے کی اہمیت کہ" فدا فوت ہو چکا ہی "ایک متوسط درجے کے دہرسیے کے خواب و ایمیت کہ" فدا فوت ہو چکا ہی "ایک متوسط درجے کے دہرسیے کے خواب و خیال میں جی نہیں آتی ۔ لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں ہؤا ہی کہ جوں جو مذہب برباد ہوتا جائے گا النان برتر ہوتا جائے گا۔

### " لقول زردشت"

اب ہم اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کے لیے یہ دیبا جد لکھا گیااور جو نتینے کے تمام اکٹا فات اور تجربات اور تعلیمات کا بجوٹ ہی ، جس کی تمہیب دوہ ساری کتا ہیں ہیں جواس نے اس سے پہلے لئی ہیں اور جس کی تشریح و نفسیراس کی تمام بعد کی تصنیفات ہیں۔" بقول زر دست محض بلجاظ ایک فلسفی کتاب ہونے ہی کا تاب و نے اس کے اعلی رتبر نہیں رکھتی بلکہ اگر حرمن اوب کی معدود ہے جندگتا ہیں اسخاب ہیں کے اعلی رتبر نہیں جو فلک رفعت پر فورانی ستارے بن کرلوگوں کی انکھوں کو بہتر بی فلسفی کی جن میں سے ایک" بقول زر دست سے بھی ہوگی۔ اوراد بی کتاب ایسی ملے گی جس میں سفروع سے لے کر آخر تک وہ زور بیان مشکل سے کوئی کتاب ایسی ملے گی جس میں سفروع سے لے کر آخر تک وہ زور بیان اور فدر بیان

رَدِاخلاتیات عیدوی اگرچ نیت نے تمام اخلا قیات کا فلع قمع کردیا اور آخر برطنی کی تعلیم نہیں دم تک ان کے خلاف برسر رکیا در مل لیکن اس کے معنے یہ نہیں بیل کہ اس کے انسان کو معلی کی تعلیم دی یا خود او با شانہ زندگی بسر کی منطق اس کے واقعات نے یہ تا بت کر دیا ہو کہ اس کی زندگی یاک وصاف برخلاف اس کے واقعات نے یہ تا بت کر دیا ہو کہ اس کی زندگی یاک وصاف

نبتية كااعلى اغلاق اور شريفيانه اوراعلى ورسج كى كرزري بهراس كامقصد سيم وكم جواخلا قبات مرمهب عيسوى اور تررن نے صدم سال سے قاليم كر دكھى ہيں وہ انسان کو بجائے بندی کی طرف مے جانے کے بستی میں گراتی ہیں اور بجائے امترا فان دنہیت قايم كرنے كے خلامانه دسىنبت يىداكرتى بيس دلېذاأن قبيتوں يرجوا خلا قبات كى جدل برمرقوم بین نظر تا نی کرنے ، ملکه ان کو باکل بدل دینے کی ضرورت ہو۔ ان تبدلات ك بعد حس منزل برانسان يہنچ كا اس كونين فرق البشر "سے تعبيركما اى اوراس كتاب مين اسى " فوق البشرائے وجود مين آنے كافلسف زير يحيف ايو-نظر پی ڈارون یراضافہ | نیلنے کا یہ نظریہ دارون Darwin کے نظریے کا فوق البيشر السلسل اوراس كى كميل ہو۔ ڈارون يركها ہوكه برحوان نے اینے سے بڑھکر ایک جنس بیدای ہو۔ وہ درجر اسفل کے حیوا نات سے منفروع كرتا بهوا ورانسان برتبنج كرخم كرديتا بهو نييش في اس براضا فدياتكيل بالزميم يه کی ہوکہ" لہذاانسان کوبھی لینے سے ٹرھکرا یکے جنس پیداکر فی جا ہیے "جس کو وه و ق البشر "ك نام سے موسوم كرتا ہى اوراس سارے <u>فلسف</u> كو ننين زروت رردست نيتين و كرمنه سے بيان كرا ہى۔ يەندوشت خودنيتين بى اور فوق البشر خود نتية كامقدرندگى -

"زردست "كے بپار دفتر " بقول زردشت" من چار دفتر بين بيلي نتيشے نے اسے مين دفتر وں ميں ختم كر ديا تھا۔ گر بعد كواس نے چرتھ دفتر كااضافہ كيا ، جس كواس نے چرتھ دفتر كااضافہ كيا ، جس كواس نے اگست سلام الم عيں مشروع كيا اور كئي و تفول كے بعد فرورى مدار كواس كے دفتر إول كى تصنيف كے متعلق خود نيلينے كے الفاظ بدين :

" سترم-۱۸۸۲ع کی سرولوں میں میں اٹلی میں تھا اور ریالو Rapallo کی

زردشت کے دفتراول کا تصنیف | فلیج میں مقیم نفا میری تن رستی اچین ندمنی -سردى سخت منى اور ما رس بجيد ال ت كو ميندنهين أتى عنى عوض كم ساری بانین ناموافق طبیعت تخیں۔ با وجو داس کے، بلکہ شاپراسی وبوسے اورمیرے اس مقولے کے تنبوت میں کہ سرفیصلہ کن امر "با وجود ان تمام بانوں کے "ظہور میں آتا ہی، یہی سردیاں تھیں اوریهی ناموانق سامان سے جب کہ میرسے زر دشت کی بنیا دیری۔ صبح کے دفت میں اس سٹرک پر حبوب کی جا نب سیرکہا کرتا تھا جو Zoagli کوجاتی ہوا ورسہ پیرکے وقت جب کیمی میری تندرستی عجهاها زت دبنی تنی تویینSanta Margherita سنتا مارجر نتیا کی خلیج میں جیلِ قدمی کمیا کرتا تھا یہاں تک کہ میں یو ر ٹو رفیہنو Portofino بهني جاتا تقاقيصر فريدر كيثيب ثالث كواس مقام اوراس سبزه زا رسے بڑی مخبت تفی، اسی لیے میں بھی ان کو دل سے عزیزر کھتا نفا۔انفا قا سلتہ میلہ ع کے موسم خزال میں بیں دو بارہ امِی ساحل پر نھا جب فیصر موصوف نے خوش وقتی کی اس فرا موش من ده چونی سی دُنیا کی آخری مارسیر کی تھی ۔ یہی دوراست عظ جن مین زر درشت سکے دفترا ول کے مضامین میرے دل میں آئے سے اور خود زردشت بی - اور اُسی نے مجھے والی آوبوجا " 6

اس کے بعد وہ نہابیت ہوشیلے الفاظ میں بیان کرتا ہو کہ اسی کی نصنیف کے دقت أسے الہام کا ما دِاوّل خجر ہوتا ، اسے میصوس ہوَاکہ نیں نور ک<sub>چہ</sub> نہیں ملکہ ہجید قوی طاقتوں کا محض اوتا ریاز بان باآ لہ ہوں ہ<u>،</u> باقی دفتروں کی بھی کم وہیش بہی حالت ہی۔ چنانچہ وہ اسپنے ایک دوست گست Gast کو سوار عولائی سلامت اع کے خطا میں حسب ِ ذلی لکھنا ہی :-

"جب میں گرمیوں میں اس پاک جگہ پر بینجیا جہاں زرد مشت کا تصور بہلے بہل مجھے ہؤا تھا دیعنی ہفام زلتس ماریا Sitz-maria سلام ایم کے اگست میں) تو دہیں میں نے دوسرا زرد شعت بھی پایا۔ دس دن کافی تھے ۔ اس سے زیادہ نہ پہلے دفتر میں گئے اور نہ تعمیر ب

اس سے بیر بھی بنالگتا تھا کہ ہا رِا وّل سنتینے نے اس کتاب کو ننبیسر سے وفتر برختم کر دیا تھا۔چرسفے وفتر کے اضا فہ کرنے کا خیال اسے بعد میں آ ہا ہم حبیبا کہ اوپر ندکور ہم -

تنا سنے سلسل کا بھی مقلم عظیرا یا ہی۔ فلسفہ قدیم کو بیٹے ھکر اسے اس بات کا علم تو اردیا بلکہ اس سلسل کا بھی مقلم عظیرا یا ہی۔ فلسفہ قدیم کو بیٹے ھکر اسے اس بات کا علم تو ہوگا کہ نظام عالم بچد وصاب طویل ہرت سے بعد بار بار لوط کرآ یا کرے گا۔ مگر اس کی ہے انتہا اہمیت کا علم اسے" زرد شت کی نضیف کے زمانے میں ہوائینین اس خیال پر بہنچا ہو کہ زمانہ ایک تدت سے بعد ، خواہ وہ کنتی ہی بڑی کبول مذہ ہوا این تمام مکن ترتیب سنتم کر بچکا ہوگا اور اس سے بعد بھر وہی گزشتہ ترتیب ارسرافی مشروع ہوں گرشتہ ترتیب ارسوتا رہے گا۔

جس وقت والبشراء کے نظریے کا جوٹر قوٹر کررنا کھا اس وقت ایسے اس مسئلہ تناسخ کی وجہسے سخت شکل درمینی ہوئی ہوگی - پہال اس مسئلے کی تھین کا موقع نہیں ہی کہ زر دسشت کے بیر دو نوں نظر سیے کہال تک ایک دوسرے سے موافقت کھاتے ہیں بلکن بیصروری ہو کہ نیستنے کے عندیج يں ان دونوں نظر لوي ميں ايك قسم كى نگا تحيت ضرور عتى -

یے صرور ہو کہ جو لوگ "فوق البغر کو سمجھ اوراس کے مطابق علی کرسکتے ہیں ان

کے نیے تمائے سلس ہما مسلد نہا یت ول سوز دجا کہا ہ ہو کیوں کہ اس کے معنے یہ ہوتے

ہیں کہ و نیا کے تہا م آلام و کا لیف اورا و تئیں اور صبتیں با دبار آئی رہیں گی ،اور "جو طا
انسان " بھی ہر کھر کھی ہنج جائے گا ۔ لہٰذاانسان ہیں بڑی ہمّت اور بہا دری ورکا د ہو
ماکہ ان صیب بول کا سامنا کرنے کے لیے وہ آبا دہ دیہ ۔اور نیستے کا یہ خیال ہو کہ کم اور
اور بزدل دو صیب اس بھاری ہو جو کے نیچ دب کر ہیں جائیں گی ۔اسی وج سے زر وہشت اور بر دل دوس سامنے بیش کرتا ہے آگر جو ابتدا میں اس نے اسے بڑے وزرشور سے متر وع کیا سخا۔

مائی سامنے بیش کرتا ہے آگر جو ابتدا میں اس نے اسے بڑے وزرشور سے متر وع کیا سخا۔

مائی مسل عید دین کے نموں کہ وہ بھی مع ابنے غلاما نہ اخلاق سے بار بار د نیا میں آئی ہونے گی ۔ اس کے متحق نین نینے ایک بار لوں اکھتا ہی ۔۔

ہونے کا نم البدل ہی کمیوں کہ وہ بھی مع ابنے غلاما نہ اخلاق سکے بار بار د نیا میں آئی دے گی ۔ اس کے متحق نین نینے ایک بار لوں اکھتا ہی :۔۔

"اگرتم اس لاکھ خیالوں کے آبک خیال کو اسپنے اندر حذب کرلو، نو
وہ تھیں کچھ کا کچھ نبا دے گا۔ ہم بابت کے متعلق بیسوال کہ کیا ہیں اس کو
ہے شاد مرتبہ کرتا رہوں گا بڑی بھاری بھر کم چیز ہی ہیں چاہیے کہ ہنگ کے
ہیال کی نضوریہ ماپنے دماغ پر اُتا دلیں۔ اس خیال کے اندر وہ اہم
بات ہی جو تمام نذا ہب میں ال کربھی نہیں ہی بعنی ان مذا ہب میں بھو
اس زندگی کوسطی ا در سرسری بھے کر تظر حقادت سے دیکھتے ہیں ادر سرسری موہوم زندگی کو نظر ہشتیا تی سے دیکھتے ہیں ادر سرسری بھیلے ما ور سیار نا قیاس برکھوں اور وحقوں اور توابوں کی طرف نہ دیکھنا چاہیے،
بلیاس طرح زندگی بسرکرنا جا ہیے کہ گویا ہم وہ با وہ بھی اسی زندگی کولیسر بلکیاس طرح زندگی بسرکرنا جا ہیے کہ گویا ہم وہ با وہ بھی اسی زندگی کولیسر

کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح ابدالاً با دیک زندگی بسرکرتے دہیں گے ؟ نيتشة كهنا بوكه عبيوريت كايداعقاد كدابدالآباد دوسري د منيامين بهواس زمكى کی اہمیت کو زایل کر دتیا ہو اورساری قوت اوراہمیت دوسری دنیا کی طرف مبذو ل کر دیتا ہی۔ اس کی تعلیم کا مفضد سے ہم کہ دوسری دنیا کی بہتسبت اخلا قیاے کا نفستن اس موجوده زندگی سے بدرجه اعلی وار فع ہی، " بیزندگی، تیری دائمی زندگی!" پہنایا ہواورکتب الہامی کاطرز تحریرا ختیار کیا ہو۔اگر ایک حیلےمیں بربنا ہے انحضا ردوجار لفظ حذف کیے جا سکتے ہیں تو کر دیے گئے ہیں اور قا زئین پر بھوڑ دیا گیا ہو کہ وہ ہاتی ما مذہ الفاظ سے کل منہوم جیب علیٰ مذاالفنیاس اگراکیم صون کے اواکرنے کے لیے دس پایخ جلول کی ضرورت 'پڑتی ہی ، گر دوچا رجلے کم کر دینے سے بھی وہ مضمون معتنف کے خال میں اوا ہوجانا جاہیے بنواہ پیڑھنے والوں کواس کے سیجھنے میں کسی قدر وتّفت کا سامناکیوں ىنى مورا تووه دوچار يىلى مى چور دىيە جانى بىرى دىدى بىخى البامى كتابول كاخاصتە كەك بعض مصنا میں کے ا داکرتے وقت خوبصور نی کے لیے کسی خاص حیلے کا بار بارا عا و ہ كياجاتا و مثلًا قرآن من فباتي آلاء ويَرْمُ أَكُنّ بَان "وعيره - "زروست "بير مي كنى عِكْم اسقىم كى بحرار موجود وروشالاً ملا خطر مورد فترسوم مين والبيي وطن "ك باب ك تحت یں اس فقرے کا بار مار اعادہ کیا گیا ہو"ان کے بہاں مرصیز تکب بک کرتی ہی" اوراس تقليدقران إيحرار مسه ادانگي مضمون مين جان پڙگئي ہي بخواه ميام فصدا بهويا بلافصد' نیکن زردست میں قرآن مے طرز بیان کی تقلید یا تی جاتی ہی۔

اور یہ بیان کیا جا چکا ہو کہ نتینے کی زندگی یا یوں کیے کہ اس کے خیالات کے طلب رز اور کیے کہ اس کے خیالات کے طلب رز اوا کی بنا پراس کی تخریری تین زبانوں میں تقییم کی جاسکتی ہیں، اور تیمیلوور اسی کتاب" بقول زند شن "سے سفروع ہوتا اور آخر عمرتک قایم رہتا ہی ۔

 چوں نے ، وہ اس کے دماغ سے کل جائیں اور نئے خیالات کے لیے جگہ دیں ، تاکہ اس کا وقت اس میں ضابع مذہو کہ گریٹ نئے تحریروں میں اور کیا گھٹا نا بڑھا نا جا حیا ۔ اس نے اپنی برانی نخریروں کو بہرت کم دوبارہ پڑھا ہی۔ ہربات میں اس کا عقیدہ یہی رہا ہو کہ آگے نظر دوڑاؤ، چیجے بھرکر نہ دکھیو!

دورسوم التیسادور زردشت کے خیل و تصوّر کا زما مذہری جو" بقول زردشت" سے
مرسوم المبروری ہوتا ہوا اور آخر و قت تک قایم رہتا ہواور دور زردشتیت سے موسوم کیا جاسکا
ہو۔ اس دور کی دورج روال" بقول زردشت" ہواوراس کے بعد کی حبنی کتا ہیں ہیں وہ
اسی کی تشریح و نعنیہ ہیں رفض ہی نہیں بلکہ" زر دست "سے بہلے کی نصا نبیف ہجی ایک
زینہ ہیں جاسی زرد کشتہ ہے کی طرف لے جاتی ہیں ۔ اور بہی اہمیت ہو" زردست کی
کہ وہ نیتے کے ساریے فلسفے کالب بیاب ہو، اور دہ لب لباب ہے ہو ایک "فق الشبر"
دوتر ا" تنا سخ مسلسل " متی اعیبوسیت کی مخالفت اور جو تھا جمہور سے نے خلافت
اسٹرافیت کی ٹائید۔ اس دور کی ہمچان میہ کہ اس میں نتیتے کا اعتما د لینے اور پر ممثل
ہودی ایک مضل معدود کے معربی ایک محل معربی ایک محل معدود کے معربی ایک محل معدود کے معربی کا میں ایک محل معدود کے معربی کو محال

جہورسے کے خلاف اسٹراقیت کی تا سیّر تنیوں دوروں میں پائی جاتی ہو۔ اور جہاں کہیں جی اسے یہ جہورسے نظراتی ہی ، خواہ اخلاق عیسوسے میں جواج کل بہسزنتلار جہورسے کی تردید ہو، یا معاسفرتی زندگی میں ، بیا دبیات اور فنیات میں ، وہیں دہ اسے اسٹرافیت کی تردید ابنی مخالفت کا نشا نہ بالیتا ہو جہورسے میں اسے قوم کے تعزیل کی انشانیاں دکھائی دیتی ہیں بالخصوص اعلیٰ خیالات اور المبرلوگوں کے مفقو دہو سے کی نشانیاں ۔ اس کے خیال میں بجائے طبغہ اقل کے طبغہ سوم ماجہا رم کے ذریعے سے قوم کی مشتر میں ماجوں کے ذریعے سے قوم کی اصلاح کرنا ، یا آزادی مشدوں کے ذریعے سے مردوں کو ترتی یا فنہ بنا سے کی کوششن کی اصلاح کرنا ، یا آزادی مشدوں کے ذریعے سے مردوں کو ترتی یا فنہ بنا سے کی کوششن کی اصلاح کرنا ، یا آزادی مشدوں کے ذریعے سے مردوں کو ترتی یا فنہ بنا سے کی کوششن کی اسٹرانی کوششن کی اسٹرانی کی کوششن کی اسٹرانی کوششن کی اسٹرانی کوششن کی اسٹرانی کی کوششن کی اسٹرانی کوشری یا فنہ بنا سے کی کوششن کی اسٹرانی کوشری یا فنہ بنا سے کی کوششن کی اسٹرانی کی دیتے ہوں کو تر دی کی سندان کے ذریعے سے مردوں کو ترتی یا فنہ بنا سے کو کوششن کی اسٹرانی کی کوشری کی میں کی کوششن کی کی کی کوششن کی

كرناسخت نفقعان ده خبط الحواسي ہو۔طبقۂ اتعل كى خاطرطبقد اعلیٰ كى سید مزمتی كرسنے سسے طبقہ ہفل کو کئی عردج حاصل ہنیں ہوتا لمکہ وہ ان کے لیے اورزیا وہ انحطاط کا باعث ہوتا ہی۔ یہ اِنسان اعلیٰ کا کام ہوکہ و و لینے زمانے کے لیے موا وروحانی ود ماغی بہم بینجائے اگر الیے لوگ موج د نہیں ہیں توقوم کی قوم بے سروبے مقصد ہو جائے گی عوام کے لیے یہ امكان بنيں ہوكہ وہ ا زخود اعلى فوانين أيجا دكري۔ دس بهي تون ل كراكيے علماند نهيں بن سکتے۔ان کا دائرہ خیالات عض اس حد نکب محدود رہتا ہو کہ دہ زندگی کے لیے سامان عیش وآدام بہیاکری۔ گراس کے آگے وماغی اور روحانی ارتفا کے اسباب پیدارنے سے وہ فاصریں ۔ وہ چیز جوآج کل اقوام کے جذبات کومخرک کرسکن ہو مف غگ، ہو۔ گرسا مانِ جنگ اور ونگیر ہلحہ وہی نہیں جوآج کل مرقدح بیں ، ملکا ن کےعلا دہ او*لہ* اعلى وارفع سامان بهي بين جو سنيتية في "زردست "ادرد يُرِّيتمانيف مين د كهائي بن-عام تعلیمی مصرت | نشنیتهٔ مذ توعوا مرالناس کو مخاطب کرتا ہی اور ند فی الحال ان کو جیٹر کر درہم ترم كناجا بتا بى وقى كدوه موج ده زمالے ك اس جنون كوكر عوام اپنى قابليت اور صرورت سين زيا ده تعليم حاصل كرين نقضان وه نصوّ ركزتا ہى اكبيوں كُر السافعل قوم كى فوّت كو أن كردينا به وال نبيالات كو وه فاص كر زروشت اك باب الحنا يرصنا المين سيتين

طبقاعی تخین استین کامقصد فاص کریه بو که توم کے اور پایک ایسا طبقه بیدا کیا جائے جن کی دماغی اور دوجان فرنت اس ورج عوج یا فته مهد که محض ان کا وجود جا رہے ندمائے کی مایوسا نداور عامیا ند ذبنیت کومعدوم کر دسے ہوہ ایسا درمبرا ور دا جماط فقہ موجس کا مقصد حیات تکیل عیش و آرام ندموا ورجس کا مطبع نظر برجا کھا آومی ندم و ملکہ ایک مقوس مقصد حیات تکیل وعزم ہو، الغرض ہے کہ ایک سور ماطبقہ بیدا کیا جائے ، نئے تسر کے اشراف اس کا بہترین بمونہ ار درشت کی تعلیم فوق البشر، میں با یاجا تا ہی ۔ مگراس کو المجھی طرح اس کا بہترین بمونہ ار درشت کی تعلیم فوق البشر، میں با یاجا تا ہی ۔ مگراس کو المجھی طرح

سجولینا چاہیے کہ یہ فرق البشر "محض ایک رمز اور استعارہ ہی ،جس کو مخلف استعداد کے لوگ مختلف معنے دے سکتے ہیں ،جس طرح کہ لفظ" خدا "کا اطلاق مختلف اختفاد والان کے لیے مختلف ہی۔

زردشت خود نینینی ہو اسلینی نی اور دست کا نصور ہمین سے مقالیاں ، وہ بنات خود نینینی ہو اس نیال کو کس بنات خود زرد دست ہو تا ہم اس امر کے لیے اسے ایک زمانہ لگاکہ وہ اس نیال کو کس صورت میں پین کرے ۔ بہت غور و نحوض کے بعد اسے موجود ڈسکل خاطر خواہ نظر آئی کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہی اسے صیبغہ غائب میں اداکرے ۔

زرد مستیت کی ابتدا | زرد سنتنبت کی ابتدا خوداس کی آولین تصانبیت مثلاً و عنناک نافک کی ابتدا "وعنبره میں بائی جاتی ہو۔ مگر بیکتا ہیں حب بہلی بارشا بھے ہوئیں گفہ ا ن كالمجهنا دسنوار ئنا لمكه نامكن - ليكن حبب و دسرى كنا بين يعني " بفنول زر دسنت " وعنيره بکلیں تواس وقت لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ برانی کتا ہیں کن خیالات کی حال ہیں۔ اپ ہماری تھیمیں آتا ہو کہ اس وفت بھی نتینے کے خیالات اور دماغ بیں کس قدر وسعت ا درگهرای هنی اورمیاس کا خیال کس قدر خلط هنا که وه اس قدر وسیچ اورمین خیالات کو " شوبن اؤرُ بحیثیت رنی مصن اشار تاکنا بتابیان کرکے لوگوں کوسیھاسکتا ہی۔ من لا اس کی تصنيف" متُوبِين ا وَرَ بحيثيت مرتي Schopenhauer als Erzieher لما خطه ہو۔اس کتاب کا سارامفہوم بھن ننتینے کی زندگی ہو میسی کہ وہ ہونی چاہیے اور مہت كم مقامات پرستوين او ئركى نصوير برجيسى كه وه في الوا قنه تحتى يسنو پن او ئركى دات يس ده كيفيا میں ہی نہیں جو نتینے نے اس کی طرف منسوب کی ہیں۔ شوین او رُکاسب سے بڑا کار تامہ یہ ہو کہ اس نے دنیا کی قوتن محر کہ کواہمیت دے کر محسٰ دماغی اور علی فلسفہ شوپ اذ ئر کابرا کارنام | کی قدر و منزلت بهبت کم کردی برلیکن اخلا فیات کا بیلواس پر اتنا غالب بوكه وه مذكوره خيالات كي توسية كرنيس بأكل قاصر بو ـ نتينة كا مركز نظر زندگي

كے متعلّق بالكل حبا گايذ ہى۔ وہ مشوى يا مُورُكى نلگى خيالات سے بالكل آزا دہم اور مذوہ ہى كى اس لا پروائ اور ما بوسی کا حامی ہوجی کے اسکے کوئی منتقبل ہی نہیں اور جس سے کوئی نئى چېزىخلىق نېيى ھوسكتى - برخلاف اس كے "شوين لاؤ ئرىجىنىت مرتى " يى ئىيتشا نېۋا درہے کی زانچیزی کا متبوت دیتا ہو اور ہوگتا ہے زر دسشتیبت کی کان ہوجس میں ہی کی معد نیاب انجی صاف ہوکر کھری نہیں بنود ' فوق البشر' کا ذکر بھی اس میں آیا ہی۔ نظام نلسف لبيض لوگ اجن كا نعيال دو كربرفاسفي كا ايك نظام مبوتا دي منينين برعدم نطأ كالزام دينة بين-اسٌ نظام كم معلن نين كا خيال به كدوه محض بايماني رحب وه شوبن ما وَ رُکے مدنظام" اور شوبی اور کی زندگی " موسیلو به سیلو رکھ کران برنظر الما ہى تو وہ اس پر پښتا ہى ۔ سٹوپن يا وَمُركِ مُنظام "كا قضنا با رسائى ہى مگراس كى ' زندگی'' "معاملی دانشمندی کے مقولے" افلاق بارسائی کے مخالف بھبیاکداس کی کتاب" معاسنی دانشمندی کے مفولے Maximen zur Lebensweisheit سے تا سبت ہوتا ہر - بہاں میں مغالطہ نا ہمونا جا ہے کہ نیتنے شوین ٹا و ٹرکے نظام کا مٰلانق اڑا تا ہر یا ہیں کی زندگی کا- ملکہ مذاق اڑا نے کی وجردولوں کے درمیان عدم مطالبت ہو۔ ننیشے کی نیتے کی زندگی اور تعلیم میں بھا مگت ازندگی اوراس کی تعلیم دونوں ایک ہیں۔ تظام حواس کے عالم خیالات کی مگانگست کا نام ہو۔ اس کی جود اس کی خارت وجلیت میں ہو۔ جس طرح سے كهاس كالفظ لفظ اس كى كيفييت روحاني كا أئنية بهوا وراس كے خيالات كى جولانى سى اعلی روح کی حرکت کو جا مد بینا تی ہو اسی طرح وہ ہرانشان میں اس کے اندرو تی حذبات کوتلامن کرتا ہی۔ دہ محض د ماعول کو نہیں ڈھو نڈتا ملکہ ایشان کو ۔اس کا جھان طیع اس طرف ہنیں کہ وہ دنیا کو بوں یا بوں سجھنے کی کوسٹسٹ کرے ملکہ اس طرف کہ فلسفض علم نیں اوہ دنیا کو بوں یا بوں بناک - اس کے نز ویک فلسف ایک علم نہیں ملكه اس مصر كبيس زياره به وه ايك معاملة وماغي بهوا وراس كاتعلق بها ورا مذجز بأت

سے ہو۔ فلسفی وہ نہیں جو محض دکھتا عور کرتا اور قاعد سے اختراع کرتا ہو، بلکہ اس کا کام
فرد اور قوم کے بر شجے میں قانون سازی اور فر ہاں روائی ہو۔ یہ ہو نیستے کا عقیدہ ۔
دہر سب سر افلاتی بلا اللہ علیہ المخص ہوجس نے دہر میت میں افلاتی بہلو کالا اور اس نے
اخلاق کی تعلیم دی ۔ خود شوین ہاؤ کر جومتاز اور ایک بڑے پائے کا دہر میر بخا اس کے
خواب و فیال میں بھی یہ باتیں بنیں آئیں۔ اس کی تعلیم کالت بباب محض یہ کہ کہ اس نے
عیدوی افلاقیات کو عیبوی مذہر ب سے جداگر کے دہر میت کے ساتھ والب ندگر وہا تھا۔
اس کا بہترین نمونہ انسانیت دہر میت ولی النڈ ہی جوروز بروز کھ لاتا چلا جاتا ہی۔ اس
دہر ہم ولی اللہ کا دماغ دہر میت میں اور دل عیب اتبیت میں تھا۔ اس
کے خیال میں افلان ہر زمانے اور ہر مقام کے لیے کیساں ہونا چاہیے۔ اسی وجسے
اس میں یہ کی رہ گئی کہ بلحاظ و ہر یہ ہوئے کے اس نے کوئ نتی چیز میریا نہیں کی۔ اس
کے اس مقولے سے کہ '' افلاق کی تعلیم اور چیز ہی اور افلان کا شوت اور چیز '' یہ نامین
ہوتا ہو کہ اس کے فلسفے کے بنیا دی والدین یعنی موجودہ دہر میت اور قدیم غیر اس خواطلاقیات
ہوتا ہو کہ اس کے فلسفے کے بنیا دی والدین یعنی موجودہ دہر مربت اور قدیم غیر اس خواطلاقیات
ہوتا ہو کہ اس کے فلسفے کے بنیا دی والدین یعنی موجودہ دہر مربت اور قدیم غیر اس خواطلاقیات

محن یہ بی ہنیں کد اس نے اخلاقِ دہرست کی تعلیم نہیں دی بلکہ اس نے عیبوی اخلاقیات کو بھی قیافہ اور تا اریخ کی بناپڑاہت ہنیں کیا۔ انسانِ متقبل کی بلند انسان منسب کی بلند انسان کے نبال کے نبال کی دانت کے ساتھ وابستہ کر نا مذاس کے نبال بیل گزرا اور نہ کسی اور دہرسیے کے خیال میں ، بلکہ اکثر دو سرے دہر اور ان قو دہرست کی مثل ہی بلید کر دی ہو۔ منتو پن ہا وکر کی زندگی میں کم از کم برانا جال جاری کا عامل ہی۔ وہ سرتا پالے اپنے فیلسفے میں محوق ، فا مواند اور آزا دا مذنه ندگی اور نسل کشنی کا عامل ہی۔ دو سرے دہرسیے تو بالکل منے ہو گئے ہیں۔ ان دو سرے دہرسیے تو بالکل منے ہو گئے ہیں۔ ان کی دیوسے کیوسے کی دیوسے کی داخل کی دیوسے کیوسے کی دیوسے کر دیوسے کی دیوسے کی دیوسے کی دیوسے کی دیوسے کی دیوسے کی دیوسے کیوسے کی دیوسے کی دیوسے

اس کی وجسے خود روئیں تن ہوجائیں۔ اور حب وہ امیدوں کے خیالی بلاؤ کیکاتے ہیں الا وہ محض انحب کا علس ہوتے ہیں ، اور بالآخران کی عدم زرخیری اس درج بہت ہوجاتی امرکن ڈر پر ہوکہ ان کوان انی بلندلوں اور بڑا یوں میں سے کچر بھی نظر نہیں آتا اور وہ بچیل کی سی باتیں کرنے لکھتے ہیں مِثلاً Sw. Draper کا مفولہ ہو کہ انسانی برنزی کا شراؤس خائم ہو چیکا ! بڑے انسان شاب پیلا ہوسکتے ہیں اور شان کو بیلا ہو سے کا متازوس خائم ہو چیکا ! بڑے انسان شاب پیلا ہوسکتے ہیں اور شان کی حبنت کا اقتراح ہوتا ہی۔ اور تا ہی جو اب نیتینے ان الفاظ میں دیتا ہی :۔

النان مجدا الموتاعا الموتاعا الموتاعا الموتاعا الموتاعا الموتاعا الموتاعا الموتاعا الموتاعا الموتاعات الموتاع الم

کی اس کے کہ وہ اپنی توت سے بہترین کا ملی اور نفس کشی کری ایس اور نفس کشی کری ایس کے کہ وہ اپنی توت سے بہترین کا ملی اور اگر مسکن ہوتو دو نول بائکل معدوم کر دی جائیں االغرض: دور دور دور و مسکن ہوتو دو نول بائکل معدوم کر دی جائیں االغرض: دور دور دور و مسکن ہوتی اور سے پر دائی کا ، دور دور و ہوکن گسندل اور ایا ہجوں کا ، ناقابلیتی اور عدم زرخیزی کا ، لیمنی مہتیا ہوجائے ایسا ملک جہال سہودہ اور عدم زرخیزی کا ، لیمنی کم زوری کی کے کیا نے کو ملے ، لیمنی کم زوری کی صورت ہو!"

یه باتیں زر دشت اپنے سامعین سے کرتا ہی، مگر وہ لوگ اس کا مذاق اڑلتے بیں اور نیز اس کے" فوق البشر" کا لیکن زروشت ان سے کہتا ہی : " جو تھا رامطیح نظر ہی وہ نا داری ہی اورگندگی اور قابل رچم مشرت ۔ " تھارا نوخ بشریت میں منوخ بشربیت کو" آخری انسان "کے نام سے موسوم

كرنا جابىيے ،كيول كه ده رو بانخطاط ہى، بندركى طرف بلكەسپىت نز، مجھلى اور كيرك كوري كوري وكالم المتارا النافئ انوية ايك اليي چيز برو وكوست اور دۇر دھوپ نہیں كرتى اورجب سے گزرجانا چاہيے! میں تھیں اس انسان کی تعلیم دیتا ہوں جو بخا رہے انسان سے بالا تر ہی ، بلکہ جوبڑے لوگوں میں سے اب تک سب سے بڑے سے بھی بالا ترہی ،کیوں کہ بیرمب بھی تم سے بجد مشابهبت ركحقة مخف بين اس الشان كي تعليم دنيا مون حي روح امير شفس ہوسکتا ہو جوچیزوں کے باہمی تعلقات عظیم کو پہچا گے۔ محض و مخض ، جوسبب ادرستيج كى لمبى ربخيرول كود كيدسك ، كم وبيش اس قابل بوكدانسان کے فامدُے اور نفصان کو جان سکے اور اچتے اور مرُے کی تمبیز کر ہے کوتاہ مذي كون بنيل أنظر، تومهم برسمت اورخوش عفتيده الشان ماسبي نبيس مهوسكتا، مكر منزط مير توکه مذہبیت کے معنے آہ و میکا کرنا اور میٹی ملیٹی باتیں کرنا مذہبھے جا ہیں۔ كوتاه بين سرهېز كے متعلق بك بك كرتا بى سرجيز كو تكاار دينا بى سرحيز كوب السان كانقدر خداك الخدس اطرح وه جلتي بوجلن دينا بهو-اس كح خيال بين السان كي تقدير خداك لم عقيس بو- المذااب كسالسان كي نقدير ب دهياني اور اتّفان برھپوڑ دی گئی تھی ۔جواس کا بیتر ہی وہ تھا رہے چبرے سے ظاہر اى : متحا رى زندگى كىنى بىي شغول كبول شهو "نا بىماس كاكوشى مقصداور رندگ كامنصد مفهوم بنين -اگرتم سے پو جيا جائے كه تھا دى زندگى كام فصدكيا بخاو تم بجزاس کے اور کوئی جواب مذوو کے :"ہم خوش وقتی حاصل کرنے کی مگ و دؤمیں ہیں ،سب کے لیے آ رام وآسالین مہم پنجانے میں!" مگر بریمی کوئی مقصد ہو ؟ البيامفصد حواصان کے شامان شان ہو؟ ہی کے

مضے تو محض یہ بہوتے ہیں کہ متھا را دائر ہ نظر جا نور کے دائر ہ نظرے انجی آگے نہیں طرصا ہو! "

یہ ایک فطری ا مرہو کدمعد و دے چندلوگوں کے سوایاتی سب اس شخص کے خلامن متفق ومقد ہو حاسنے ہیں جو سنجیدہ ترین اور ماک ترین ہوا دیں کی ترین سوال میش کرتا ہوکہ '' عسلاوہ ابنی جنس کے قابم رکھنے کے جوجوا نات ہیں بھی مایا جا تا ہو' تها ری زندگی اور مختارے تمدّن کا اور کیامفصد سر؟ ۱۰ اس کا جواب کوئی بھی بنیں دنیا اشتراکی ا بالضوص وه جن سے بررجرا دلی جواب کی امبدکی حباتی ہو بین ہمارسے انشراکی رسوسشلسٹ) ان کا مفتعد تھض اتنا ہو کہ کس طرح طبقہ عمل کو نرم نرمبنر مربیلاما جائے. ا در مقبوصات کو آلیس میں کس طرح تقییم کیا جائے کہ حسد کا امکان تفریباً معدوم ہوجائے موجده تدن کامنصد استین بار باربرسوال کرتا می که آخرموج وه نقدن کے اس عالیشا ن نظام کامقصد کمیا ہر ؟ اورانسان کی منزلِ مفسود کون سی ہر ؟ اس سوال کا جواب جر عيدوست ديني بورييني مخاسنة آخرت اس سے اخلاف كرتے مورئے نيني كها بروا-النان كى منزل مقصود إلى بني نوع انسان كى منزل مقصو وان كامنفظع بهونا نهيب انسان بزدگ | بکدان سے اندومبترین منوسفے پیدا کرنا ہوء تاکدانسان بزرگ باربار پیدا ہوتا اور بخفارے درمیان زندگی بسرکرتا رستے۔ بیس مخفاری ونیاوتی جدّ وجد كا مفروم مونا جاسيه الكرمين السان سدا مروت ريب جوئتھیں اپنی بلندی کی طرف کھینجیں اور مقارے میتم ہوئے کےخیال کو تخها رے دل سے مکال دی اور تم میں نئی زندگی کی چیل بیل بیدا کرویں۔ یہ ہو نیمنت ہمھا ری زندگی کی کیوں کہ ایسے لوگوں کا وقتاً فو قتاً پیاہوتے رہنا تھا رے استحقاقِ حیات کا ثبوت ہو۔ بغیران کے تھا ری زندگی ہیج

ابساد

بودر کے نالف چوٹے تم کو بی تخ بی معلوم ہو کہ بڑے لوگوں کے مخالف وہی ہوتے یں جو بھیوطے ہوں' ، جن کی ذات میں کا فی ماقدہ ا*ور فوتت نہ ہو۔*عام طور *یہ* بڑے لوگ طرزِ روز مرہ سے مختلف ہوتے ہیں۔ بڑا ہونا ایک نہ ایک برا بونا جرم ہو کھاظ سے جرم ہوتام درسگا ہیں ،خوا معلیمی ہوں یافتی یا سیاسی یا ندیبی استنتاط قنم کے لوگول کے پیدا کرنے کی حامی نہیں ہوتیں ملکہ متوسّط لوگوں کے پیداکرنے کی ۔ اور اگر کوئی نرا کی فتم کا انسان پیدا ہوجاتا ہی توموجودہ نظام عالم کو درہم برہم کرکے اسے البینے نصور کے مطابق دوبارہ بنانا چاہتا ہی، اس دقت ال تمام درسگا ہوں کے لوگ ہ کھ دھوکراس کے بیچھے بڑجانے ہیں۔ بہت کوسٹ ش اور زمانہ وراز کے بعد کہیں اسے اس بات میں کامیا بی ہوتی ہو کہ ان درسگا ہوں کے لوگ خال خال اس کے ساتھ ہوجا تیں ·ان درسگا ہوں کا فدامت اپنید ہونالازمی ہی کیوں کہ الیسے انسانوں کا وجو د ضروری ہو حواینی قابیت یا نا قالمبیت کی بنا برتر فی کرنے سے قاصریں اور عواکٹر بہت یں ہیں۔ اس کے ساتھ میں صروری ہو کہ اگر قوم سراسر مردہ نہیں ہو چی ہو تو اس میں بڑے بڑے مستنظ لوگ بھی پیدا ہوں -اگرتم تود رہانے بڑے منتثغ وگوں میں سے نہیں تو کم از کم جا ندار قوم کی حیثیت سے توریع جس میں سے برطے بڑے لوگ پایدا ہوسکین کم از کم ایسے داول میں قن البشرك بنافي سعته وه استنتاق نومروه منهوك ووجس سعمان كااستفنال كرسكد اس طرح سد" فوق البشر"ك بنا في سيمها راجي حقد ہوجا تا ہواں طرح سے تم اعلیٰ وار فع تحذن کے لیے الوا سے جاتے ہو، اس طرح سے تم انسان کو ضمحل ہونے سے بچا سکتے ہو؟

سمان ادر نين سرافت [كفيوكشس كهتا بوكه:" أيك آساني سترافت بهوتي بهواور أيك زيني -نكو کاری،صدق گوئی ، بڑوں اور محترم لوگوں کومپیجا ننا اوران جبیبا سبننے کی کومسٹسش کر ثا' اوران صفات بران تفك مسترت كرنا ، يراساني مشرافت بي - برخلاف اس كاس كاس ونيا کے معزز عہدے زمینی سترانت کا درجہ رکھتے ہیں " نتیشنے کی ساری نعلیم اورز ملگی آی اسانى ئىزانت كوسكھاتى يىس ، اور نىتىشەلے كىسى اس اسانى مىزانت كے بريے زمني بشرافت حاصل کرنے کا خیال نہیں کیا ۔ وہ خوداکھتا ہو کہ اس نے بازل بونبورسٹی کی الله كرونيسي إبرونيسرى حاصل كرف كاكبهي اراده نهيس كباعظا- ايامطالب على مي اس نے یونان قدیم کے منعلق چند مضامین لکھے منے جن کی بنا پر اسے بدیر وفیسری بیش کی گئی، اورجب وه پروفیسرو کباتو Leipzig یونیورسٹی نے اسے اعز ازی طور بر اوادی اگری ا داکٹر کی در کری دے دی - اوج علالت اجب کا ایک سبب بیمی تفاکه ال برفيسرى سدرستكش كخبيال مي وه جس كام كے ليے بيدا ہؤا ہى اسے كما حقر بندير كرسكتا اسے پروفیسری سے دست کش ہونا پڑا۔ اور پیرواس کی زندگی گزرس ہووہ الیسی ہی كه وه خود اپنا حاكم بردا ورخورا پنامحكوم، محكوميت اس درج كى جيب غلام ايئ تا قا کی کرتا ہواور حاکمیٹ ابسی جیسے کہ نود نختار سے خود مختار بادشا ہ اپنی رعبیت کے او پر کرتا ہو اکسٹر گم نامی اور تنگ دسٹی کی حالت میں اس نے پہاڑ وں اور حبگاوں میں مثل خِشْ دقتی ہمیں بلکام الامپول کے زندگی بسر کی ہی توسمی میں خوش وقتی کی وھن میں مول ؟ بنیں میں تو اپنے کام کی دھن میں ہول!" یہ الفاظ زر دشت کے خود اس کے اور پھادت كتے ہيں اس كے نز دكيك خوش وقتى درج أول پر نہيں ، إكد وه امتر اورنتنج بهر اسينيا عفركه اورين في بان كا الين درج دوم براي ادراس فع كى مكا فات بريسست جانورول كى خوش وقتى كو ، جومرده دلول كي خواب كيشل ہى، نتينية خوش وقتى كے نام سے موسوم نہیں کرتا ۔

چوں کہ نینیے خود مرتا پا زر دشت ہو، اس و جہ سے اسے زر دشت ہیں از دخشیت کی تعلیم و سے اسے زر دخشیت کی تعلیم و سے میں کام یا بی حاصل ہوئ ہو۔ مگر معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تعلیم وہ دیتا کسے ہو ؟ نی الحال کم لوگوں کو، کمتر لوگوں کو۔ نی الحال اس سے زیادہ اصاطة امکان میں ہنیں۔ وہ اپنے زمانے کے بزول ، نیم گرم اور غلام سیرت لوگوں کے مخالف ہو:" ایسا زما نہ ، جس میں اپنے آپ کو محوکر دیتا ، دوسروں میں محوکر دیتا داور لطف یہ کہ بڑوں میں ہنیں بلکہ جھود ٹوں میں ، تکلیف زدول میں ) سب سے بڑی نئی نیال کیا جاتا ہو ، النان کولیتی کی طرف لے جاتا ہو۔ یہ کہ النان اپنی ذات سے ابتدا کرنے ما ماون کے نئی نیا رنہیں Goethe ابتدا کو سے ، اس کو ماننے کے لیے کوئی نیا رنہیں وارس سے ہو تو ابتدا کرئے ساری دنیا بشفا خانہ ہوجائے گی اور برخض دوسر سے کا بھار دار یہ وعظ مورت کی اور برخض دوسر سے کا بھار دار یہ وعظ مورت کی اور کوئی نام نہیں تجویز کرتا۔ اس النانین اس وعظ کے لیے سوا ہے 'ور کھ نہیں ہوسکتا کہ ،۔

کا مطلب سوائے اس کے اور کھ نہیں ہوسکتا کہ ،۔

در جبتک و نیامین تحلیف زده لوگ بین ، اس وقت کمی تندر سول بشاش طبیعت والول اور فتح مندول کو بھی تحلیف اٹھا تی چاہیے، پڑ مُرده رہنا چاہیے ، تحکیف زدول کے ساتھ نو د تحلیف زده بن جانا چاہیے ۔ قوّت جات کی جڑاس سے زیادہ اور کوئی چیڑ نہیں کا طبق کہ دوسروں کے ساتھ دوسرے کے ساتھ نودجی تحکیف زده بن جائے ۔ اس کا بین تحلیف زده بنا خطرناک انز نو د تحکیف اٹھانے سے بڑھکر ہج ۔ اگر میرطرز عمل جاری رہا تو تحکیف کی تقداد نیامیں ہزا رملکہ لاکھ گنی ہوجائے گی ہیتی ہمدوی جاری رہا تو تحکیف کی قداد نیامیں ہزا رملکہ لاکھ گئی ہوجائے گی ہیتی ہمدوی ہوریاں کی دھ سے ۔ ایک طرف تو یہ ہو کہ اگر سے دری کی وج سے ازالہ دائر ہوئی سکتا ہی نوبهبت کم حالتوں میں ، اور دو مسری طرف اسی ہمدر دمی کی و حبسے ہمدر دوں میں ولولۂ حیات کم ہوجاتا ہی، ان کی قرتت نخلیق مضمحل ہو کر مدری دو مسری دولز حیات اور توت نخلیق اس دنیا کو حجو در کرکسی دو مسری دنیا کی طرف اس خشنے لگتی ہی۔ لیکن بدولولۂ حیات اور توت نخلیق ہی تو وہ جیزیں ہیں جن کی وجسے النان النیان ہی گ

ہمدردی سے دوکنا نیسٹے کا ہمدردی سے روکنا محض اپنے جیبے لوگوں کے لیے ہی، یہی ان لوگوں کے لیے ہی، یہی ان لوگوں کے لیے جو تعلیم زر وحش تبت کے مخاطب ہیں اور جن کا یہ فرض ہو کہ وہ ابنی بین بہا قریس ہمیت آما دو کا ررکھیں اور ان کو نتر میز مذہونے دیں۔ برطے النا نوں کے لیے ہمدردی کرنا اور دوسرول ہیں محوجو جو باناسی معظیم جوم ہوجی مختص حصو ملے النا انوں کے لیے وہ کا رنبک ہو۔ بنی نوع بشر کے لیے براز ہو جی اور دوحانی زندگی کے ہزار ہم چیتی وجود سے زیا وہ صفروری ہی کیوں کہ اس سے دماغی اور روحانی زندگی کے ہزار ہم چیتی کی ہوران ہو شخص کے ایس کی طرف اپنی گا بی المھائے کی چیوٹیت ہیں۔ خود کم ذور کم ما یہ اور ب دست ویا لوگ اس کی طرف اپنی گا بی المھائے ہیں اور اپنی گا بی المھائے ہیں اور اپنی گا بی المھائے میں اور اپنی گا بی المھائے میں اور اپنی کوئی فیوا زین میں نہیں آگئا۔ زمین کا بہترین لو دا یہی ہی ۔ ایسے درخور سے آیا سے کوئی فیوا زمین میں نہیں آگئا۔ زمین کا بہترین لو دا یہی ہی ۔ ایسے درخور سے آس کی سادی زمین شند ہوجاتی ہو ! "

جولوگ بوج تنگ دلی زر دست کی عالی بهتی اور رحم دلی کے سمجھنے سے قاصر ہیں انسان زردشی پر بهدردی کا تر انسان ہمینی اور دھی برکہ بہترین بزتی یا فنہ انسان ہمینی انسان زردشی پر بهدر دی کاسب سے زیادہ انر ہوتا ہو۔ مگراسے یہ بہیں چاہیے کہ وہ اس میں اپنے آپ کو محو کر دہے ،کیوں کہ اس کا فرض نصبی سے نریا وہ شکل میں اپنے آپ کو محو کر دہے ،کیوں کہ اس کا فرض نصبی سے نریا وہ شکل ہو۔ المذا آسے وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو لا کھوں کر وٹروں آ دمی کرسکتے ہیں ، لینی اپنے ترکی کو دیے ڈالنا ، صابح کر دینا اور اسپنے منزل مقصود سے برطر من ہوجا نالیکن اسے آپ کو دیے ڈالنا ، صابح کر دینا اور اسپنے منزل مقصود سے برطر من ہوجا نالیکن اسے

ا بنے مقصد رہ ابن قدم رہنے ، صبر کرنے اور آڑے رہنے اور اینے کام کو انجام تک بہنجا نے کے لیے بے حدفس کشی کی ضرورت ہو۔ بدنسبت النان کی ترکے ایسے النان سے لوگوں کو اعلیٰ مقاصد کے حاصل کرنے ہیں زیا وہ فائدہ ہوتا ہو۔ اگر آپ چا جی تو ہی کو بھی '' ہمدر دمی '' سے تنبیر کرسکتے ہیں لیکن اس جمدر دمی کا معرضتی ذیا وہ گہرائی ہیں ہو بدنست اس ہمدر دمی کے چنے کے جوجا بجا اور باسانی بھوٹ کلتا ہی ۔ بڑے انسان کے وجو دسے ساری بیشریت تن درست تنومندا ورا میر ہوجا تی ہی ۔ وہ اپنے آپ کو فرد اور ''ہمسابوں ''بر قربابی نہیں کرتا بلکہ کل قوم ہے ، اور وہ ان کے منتقبل کوسنوار تا اور اس کی اصلاح کرتا ہی۔ زر دست کہنا ہو کہ :۔

'' جس صیبت میں میں مبتلا ہوا ہوں اس میں تم میں سے کوئی بھی متبلا ہوئے ہو، کوئی بھی مبتلا ہنیں ہوا۔ تم تو مصل اپنی ہی مصیبت میں مبتلا ہوئے ہو، اور لوگوں کی مصیبت میں مبتلا ہمیں ہوئے!''

ناکاروں کو نناکرنا فاروشنی الشان کل بیشریت کو تربهب و سے کرا بھارنا چا ہتا ہی۔ لہذا وہ بہما روں اور طفیلیوں کو فناکرنا چاہتا ہی۔ اگر و نیا موجودہ ڈوھڑے پر چلتی دہی تو کھوڑی مدت کے بعدرم دل حکم ال بھی نینیٹ کے مقولے کے قابل ہوجائیں گے:

" بھاری ذندگی روز بروز بدنر اور سخت نزم وجانی چاہیے! یہی ایک ابساطر بقہ ہوجس کی وجسے الشان بلندی کی طرف ترقی کرسکتا ہی فی زما ننا جب کہ حکومت عوام اور تجا دت کی وجسے ہر جیز زنا نہور ہی

فع مردان نظام ہو اہو، مردانہ نظام محض فوج میں پایا جاتا ہو۔ اس محکے میں ہر شخص کی قدر دمنزلت بر بنائے فطرت کی جاتی ہو۔ قوی ، جری ، آما دہ ضرب برا بر ہر "لہجے" کے۔ کم زور ، بردل ہم سب برا بر ہو" برُے "کے ۔ یہی فوجی ، سپا ہمبا ندا ورا مغرافا نہ معیار قدر ومنزلت نینٹے کا بھی ہی۔ لیکن وہ وقت آرم ہی جب کہ الشان ہما رہے محسست

طریفیة رہایش اورصنعت وحرفت کی ہیں ہودہ ترقی کی وجے سے لیتی میں گرتا جلا جائے گا۔ اس وقت کم از کم ہرکوئشش کی جائے گی کہ اس ایتی کے پائین ترین اسباب دورکردیے مدقرق کا حن نکاح سلب کے نہیں رسب سے بہلے تمام مرتضیوں اور مدقو قوں سے حنی نکاح سلب كراياجائے كا -اس قاعدے ساكراور كي نہيں توكم ازكم بيظا برجوجائے گاك سب سے زیادہ حمانت امیز مفولے:" سب کے لیے کمیاں مفوق "کاکیا نیتج ہؤا بہاروں اور مدقوقوں کو حق بھاح وینے کے بیر شخے ہونتے ہیں کہ نسلاً بعدنسلِ نا کارہ لوگول کی نعدا وبڑھتی جائے گی اوراس زمین کی زندگی زیا وہ ما بوسا نہ اور ببصورت ہوتی چلی جائے گی ، یعنی برخلات تن ررستوں کے معیار کے ، جو بہ ہر کہ امیدوں کی اضى سے زیاد مستقبل عالی شان امنگ ول میں جوش زن رہے اور تنقبل ماصنی سے زبار وہ عالى شان اور نورانى اورطاقت وربن جائے -آخر اس عدم استرافيد كى وحركيا ايون كسبب سي عنس انسائيت كى صورت من يهوتى جلى جانى بى ج و وج يه موكد انسان كو دوحصول مين تفنيم كرويا كبا اي : "جم" اور "روح" اور بيخيال ول سي كال ويا جم اور روع ایک بی ا گیا ہی کہ دولؤں چیز ٹی ایک دوسر سے کی لا زم وملز وم بی اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہنیں ہوسکتنیں اور بیکہ روح جسم کے ایک فعل کا نام ہوجیم بمنزلة سبب بحاور روح نيتجه اورافز - روح كاعروج اورانحطاط جيم كے ساتھ ساتھ ہی اور صبح کے تغیرسے روح بھی متغیر ہوجاتی ہی۔انسان کے اندر صبم اور روح کی يگانگست روز بروز زياده نسيم بو ن جان اي اي مرمنوزريمي طورسيم مان نهيل گئ رسمی طورسے توریکے ملا یا جاتا ہم کہ دولوں دومختلف چیزیں ہیں ، روح کا دار و مدار جم مر نہیں جبم ایک برائے نام چیز ہوا وراس لیے قابل توجہ نہیں ۔ روے کا قیام جهم میں عارضی ہو۔ اور وہی وہ جیز ہی حرجہم کو حرکت دینی اور اس کی روک مقام کر آنا ہو۔ اور اسی طرح کے اور بھی ہہت سے خیالات خام ہیں جن کی غلطی مانی حاجکی ہو

اس نعلیم کا مو حد ایک با نی مذہب ہی جواس مظہر قدرت بینی انسان کے سیھنے کے لیے فر بحث بینے بنت و کا بلیت رکھنا کھا اور نہ بحیثیت علم ، بلکہ عض بھی تیت اخلاق ، اور یہ برنان اعل بشریت کے معلم ہیں ان طرفہ یونانی فلسفی جواعلی بشریت کے معلم ہیں ان کی اس کو خبر ہی نہیں ، اور بیمع اسمجھ ہیں بنہیں آتا کہ مغرب ، جو ہزار کا سال سے اس کو کسنسٹن میں ہی کہ یونا نیوں کے علوم وفنون پراور دوھے رکھے ، بالخصوص اس غلط نعیلیم کو قایم اور جاری رکھنے کی کیوں سرقوٹہ کو کسنسٹن کر رکا ہی وسال کھ اس میں بہست نعیلیم کو قایم اور جاری رکھنے کی کیوں سرقوٹہ کو کسنسٹن کر رکا ہی وسال کھ اس میں بہست دیا وہ خرج ہو چکا ہی اور بے حدیثے رفطری نتائج کی چی ۔ اور لطف یہ ہو کہ سب دیا دہ ورشن خیال لوگ بھی ، جب وہ روح کے متعان جولانی طبع کرنے ہیں ، اسی سے زیا دہ روشن خیال لوگ بھی ، جب وہ روح کے متعان جولانی طبع کرنے ہیں ، اسی تاریک زمانے کی ابت را ہوئی ۔ اگر چرا دراکی دنیا کے متعان میں کیے بھی نہیں کیا گیا ۔ ورنیا کے متعان میں کھے بھی نہیں کیا گیا ۔ مسلسلے میں کھے بھی نہیں کیا گیا ۔

نیسے کی تعلیقی خالمیت انتیافی عجیب وغرب تخلیقی قالمیت کی وجب، اس کے عزم کی بلند پا بھی ہو۔ الیشنیائی موجدین مذہب کی طرح وہ اپینے آپ کو النان کے الی وارفع بنائے کے عزم کا اونا رسمجنا ہو۔ موجودہ تدن کے زمائے بین جوظا ہری بانوں کھیل موجودہ تدن کو و ، مذان اور تفریح کا تذریح کا تذریح کا تحصل موجودہ تدن کو و ، مذان اور تفریح کا تحد اسم اور فیصلہ کن تابیت ہوئی ہو۔

کا کا م نہیں ۔ اس کی بہتی و منیا کے واسطے اہم اور فیصلہ کن تابیت ہوئی ہو۔

جب رومۃ الکبری میں اعصاب کی کم زوری اور شبوں کی سنی نے زور پرطا،
عیساتیت کی ابندا اس وقت اس میں عیسوست سیلینی سفروع ہوئی جس وقت سے
علما کے دعود نے توست تومی کو زایل کرنا سفروع کیا ، اس وقت سے مہورست کی لبندا
پرلی عیسوست اور عہورست ایک ہی تضیلے کے چیٹے سٹے ہیں اور دونوں کا محمول
ہوکہ کم ذور کو تو ی سے عدا وست ہوئی ہے اور لولا اپائے طاقت ور اور ترفومند کودکھ کے

روحانی محلیف محسوس کرتا ہی سیج وسالم شخص کے مقابلے میں اپینے آپ کو ناکا رہ اور بے دست ویا دیجے کر عبیائ اور جمہوری دونوں اپنے دل ہی دل میں اس سے بدلہ لیتے میں ، اور حقل سلیم کے خلاف " سب لوگوں کی برابری" کی تعلیم دیتے ہیں، اور صبح جمو جنت اور دوزن اسالم کے لیے دوزن بناتے اور نااہلوں اور ناکاروں کو حبّت کی خوش خبری سناتے ہیں ۔

نینیٹے سب سے پہلاشخص ہو جوعلیوںیت اورجہو رمیت کی تہ تک پہنچا ہو ،۔ جزنین کے بودئے ''' دونوں سٹری غیرتن درست اور بنجر زمین میں اگنے والے ملے op pos کو دئے ہیں۔ دونوں مظاہرے ہیں ترقی معکوس کے ی

دین و می می می در بیا اور در بیا اور بین آب کو از بر برطیک شخص کے فلا من درہا ہی، دنیا اور دنیا والوں کے منعقق اس کی اور بڑے انسان کی دائے میں زمین آسان کا فرق ہوتا ہی ہی۔ وہ بڑے وہ بڑے انسان کی دائے میں زمین آسان کا فرق ہوتا ہی ہی۔ وہ بڑے بخض کو در بڑا ہی برخلا من اس کے در منفا د نفظہ نظر ایر استحقا ہی ۔ الہذا یہ دو منفا د نفظہ نظر بیدا ہو گئے ۔ بڑے شخص کا نفظہ نظر فطرت کے موافق ہی کو دو دو مندل کہ وہ نفظہ نظر بیدا ہو گئے ۔ بڑے شخص کا نفظہ نظر فلا من نے موافق ہی کیدل کہ وہ نزندگی کا اثبات کرتا ہی اور لیبت کا نفظہ نظر فلا من فرات ہی کہ دو ہو ندگی کی نفنی کرتا ہی ۔ یہ دو مسرا اصولی اخلاق عیب وی جمہور سبت والے کا ہی جو " لیجے" افلات غلامات ہی ۔ اور بہلا اور" بڑے " کو اور پر کی طرف سے دبھیتا ہی ، یعنی اخلاقی غلامات ہی ۔ اور بہلا اور" بڑے " اور گئرے " کو او پر کی طرف و میکنا اثبانی انتران انتران انتران انتران انتران انتران انتران انتران ہی مالکانہ اخلاق ہی ۔

ان البحة اور بُرك اخلاقوں پر خينة نے ابنی مختلف كتا بول ميں مختلف پہلووں سے نظر ڈالی ہو، ليكن سب كامفہوم ایك ہی ہو "انسانيت بب حدانسانيت ارْر ما ورائے خيروسٹر" اور اخلاق كالتخرة لنسب" وغيره وغيره ميں سنيننے نے اس

- منط کو چیٹرا ہی - اوراس منط کو" زر دستنت" میں کما حقّہ سمجھنے کے لیے اس بات کی ازھد ضرورت ہو کہ بہلے مذکورہ بالاکتا ابول بیں اس کے متعلّق بٹرھ کرسمجھ لیا جائے۔ اخلاق اورنیک دلی موجود زمانے میں "اخلاق" اور" نمیک دلی" ہم معفر سمجھ جاتے ہیں لیکن کیااس نبک دلی کی وجه سے بشرست زیاده خوب صورت اور محترم اوراعلیٰ و ار فع ہوگئی ہی ؟ ہرگز نہیں ۔ ملکہ ہم تو زیا دہ چیؤئی مئوئی ، دوسروں میں محوادر ہمدر د اوراینے آپ سے بھیا چڑانے فالے ہوگئے ہیں ہراکی النان دوسرے سے قریب ابنی بڑائ سے سرم ا تر ہوتا جاتا ہی اور سراسے انسان کو امبنی بڑائی سے سفرم آنے لگی ہو۔ عران ال كاردري اوراس كا وج بوكم الحك كل سار مع حكرال كم زور بوكة بي-اس کی وجہ یہ ہر کہ آج کل ہر حکہ غلاما نہ اخلا ف سکھا یا جاتا ہوا ور حاکما نہ اور مالکا نہ خلا<sup>ت</sup> کی تعلیم کہیں بھی ہنیں دی جاتی عہر متوسط میں تواس کی اصلاح اس وجر سسے عهد مؤسط اورعهد مديس فرق مروجا تي متى كه ان مين صلابت اور حاكمانه توتت اتنى كافي موجود می که اس کی وجرسے ایخیس نفصان نہیں بنجا بھا۔ گرآج کل بیغلامان افلاق ہمادے دگ و چ يس سرايت كركيا ہواور ہم نرم دل اور دهم دل عيسائي مو عج بين، ىز دوسرول كے سائفسخت بيں اور نداينے سائقة ، ہر تفاوٹ مرانت كوالمقاد باہر-اس لیے آج وہ زمانہ ہو کو قبیتی انسان اپنا علاج اس اخلاق سے مذکریں جس کی تعلیم عهد متوسط دیا کرتا کھنا ، ملکہ نئے قسم کے افلاق سے جو نتینے سکھا تا ہی۔ اخلاق زردشت 📗 یہی نیا اخلاق زُروشت کا اخلاق ہو۔اس کا مطلب بینہیں ہو کہ ہم جننا چاہیں جھوٹ بولیں ، چورہی کریں ،قتل وخون کریں۔ وہ اخلاق کے اس بست درج كى طرف توجهي نهيس كرتا - زردشني ا خلاق كا تعلق اورسي چيزون سے ہو۔ اس کی مخاطبین مشریف ترین لوگ میں ، وہ لوگ جفیں عالی شان روتیں نرکے میں ملی ہیں ،جوابیخ آپ کو آزا در کھنا چاہتے ہیں اوران غلطیوں کو محوکر دینیا

چاہتے ہیں جوز مافہ ماضی سے گرز تی ہوئی زمانہ بتقبل میں جیکے سے گھس جانا جاہتی ہیں۔ زرد سنت کہتا ہو کہ کہیں الیامذہ کو کہ یہ اہم انتخاص زمائے کے شوروغل میں خود افلانی جہوریت اپنی اواز نہ سننے پائیں۔ فی الحال وہ حکومت سے الگ تفلگ رہیں، اور نیز اپنے ماحول سے ، یعنی ورائے اخلانی جہوریت رہیں، جس کو برجسے النان کے احساسات کی خبر ہی نہیں۔ اس کی تعلیم حض یہ ہو کہ النان کو کتنا چوطا اور لیست ہو جانا چاہیے تاکہ وہ صاحب اخلاق "کہ لاسکے۔ زرد سنت کی می تعلیم ہو کہ ٹری قالمبینوں کا النیان خود اپنی ترمیت کرنے ، یہ اس کی انا نہیت کا خبوت ہو۔ وہ متضاد ہوان لوگوں کا جوابنی انا نہیت کی فئی کرتے ہیں۔

سبب اردشین اس کی جو سبب از دشتین کا اس کے سجھنے کے بعد اب معلوم ہوئی ہیں ہاری سجھنے کے بعد اب معلوم ہوئی ہیں ۔ کیوں کہ روبا رتفا نرندگی والانسان ایک ایسی دنیا کا باست ندہ ہو حور و با تخطاط ہو، جو خو د ایک امرمتنا قض معلوم ہوتا ہوراس کے تخیلات ، اس کے محالات ، اس کی سبب عوام الناس کے فحالف مقولے ، اس کی سبب عوام الناس کے فحالف نو جو دہ تینیات اورمت دیں ۔ اورج بی فرق تبدیات مینی کرے گا تو ظاہر ہو کہ الیا الم تعدیر الم محالات مینی کرے گا تو ظاہر ہو کہ الیا الم تعدیر الم ان کا تغیر و تبدل صرور معلوم ہوگا ۔ " زردشت "کی تشریح اور تفسیر ہوئے کا بوٹ ایسی کرنے کہ الہا می کتا بول کو حول نہیں کرسمتی ۔ اس قسم کی تفسیر کی ہو ۔ اورج س طرح سے کہ فرآن کی تفسیر سے دس بیس بلکہ دعولیٰ نہیں گئی ہو ۔ اورج س طرح سے کہ فرآن کی تفسیر سے واس بنی سے دس بیس بلکہ تیس چالیس گئی ہو گئی ہو گئی ہو آن کی تفسیر سے طرح جب" زردشت "کی تشریحیں اور تفسیر سے کا داور دوسری الہا می گئی ہو گئی دول نہ فران کی تفسیر سے کا داور دوسری الہا می کا زمانہ آئے گا فوان کا تھی بہی حال ہوگا ۔ ابھی تک اس کا زمانہ نہیں آئی کو گئی ہو گئی دولائوں نہیں کرد سے گئی داور دوسری الہا می گئی کو گئی ہوگئی الہا کی تفسیر سے گئی ۔ اورد وسری الہا می گئی کئی کو گئی تردشت "کی تفسیر سے گئی ۔ اورد وسری الہا می گئی کو گئی کو گئی تو دوسری الہا می گئی کو گئی کو گئی کرد سے گئی ۔ اورد وسری الہا می گئی کو گئی کا کو گئی کر کرد کر گئی کا کو گئی کو گئی

کتابوں کی طرح صدنا ملکہ ہزار ہا سال تک" زردست"کی مدح اور مذمّرت دو نول "

«زردست کی مدح دنیست انجل با ندھے جائیں گے ، "ما تنبدا ور تر دید کے انبار لگ جائیں گے ۔ لیکن" زر دست "کواس کی پروائییں ، وہ اس سے بالانز ہے۔ اس کوشن قریبی رشتے داروں کی صرورت ہی ہر اہل سے وہ پہلونٹی کرتا ہی۔ اس کا مقعد تری سے ہی کہ محض کی مکمنز لوگ استے جبیں ۔

کہ محض کی مکمنز لوگ استے جبیں ۔

جونفض اس کتاب سے قلبی تعلق رکھتا ہواس کی کیمینیت اس زما نے میں کیا ہوتی ہوگی ؟ کیا اس کو میصوس مذہونا ہوگا کہ بہتیرے اپنی موجودہ حالت سے ہارہبر |خوش ہنیں ہیں اورکسی نئی چیز کے انتظار میں ہیں اور دل سے جاہتے ہیں کہ کوئ ان کی رہبری نئ منزلِمقصود کی طرف کرے ؟ مگراس رمبری کے قابل کوئ ان کو ملنا نہیں۔ اس میں شک ہنیں کہ مہترین الشان ، مرد ہیجی بڑائی ولیے کالعام سچاندن ا ہیں جس چیز کا نام آج کل تمذن رکھا گیا ہو وہ سوائے اس کے کھیے نہیں کہ <u>سیتے اور ج</u>یجے ترین سے رو کنے والی ایک چیز ہی اوراس کے راستے میں جا بجا روڑا اٹھاتی ، وستج تدّن كاتعتق النان كى ظاهرى دنياسينهب ملكه باطنى دنياسيه و اگر باطنى ترزن گہرا ہوگا اور نزنی کرے گا نوظا ہری ترن کی دنیا کی شان وشوکت سے وست بر دا ری ہو تی چلی جائے گی۔اگر کھو کھل تحدّن کی ظاہری شان وسٹو کت بڑھ مائے تو بڑے اوراصیل النان برطرف کردیہے جائیں گے اور لوخیز مالک بن بیٹیسی کے اگر اكس فض كُتِنها بينت سے غلام حلايا رام مهر اور يك بيك وه تضن حكومت برج فعلا نوخير ادباجائ تواس طرح حكراني بنبس كرسكتا جيسك كمرب البثي حكران كرسكتا بهو فوخيركو کارخانے ہمت سی زمنیتوں اور شان وشوکت کی صرورت پڑتی ہوا دران چیزول کے ماصل کرنے کے لیے اکسو کھا کا رفانے صروری ہوجاتے ہیں،جو دنیا کے ہرجیا پرکوشے یں بے کا را در فضول چیزی ا گلتے رہتے ہیں اور ان کا رخا آوں کے وجو دکی ضرورت

طامرکرنے کے لیے ایک کشکر لکھنے پڑھنے اور سفر کرنے والوں کا دن رات ہما رہے کان کھا پاکرتا ہو۔ اس کے جواب میں دانشمند اپنے قدیم محبولے پن سے بیمکہتا ہو: -" دنیا میں کہتی کچھ چیزیں میں جن کی ہمیں ضرورت نہیں"

گوئے کا نطیفہ ایک بار Goethe کے باس ایک شخص آیا جو اس کے کمرے کی شاکی اور بالنصوص اکوسی کی چوکیاں و کھے کر سخت شائی سے کہا ؛
"آسالین میری فطرت کے متصنا دہی۔ امیرا مذساز وسامان سے میرے تخبلات مردہ مہوجائے بیں اور میں بے کا رہوجا تا ہوں میرے خیال میں شان و تنوکت ان لوگوں کے لیے ہی جن بیں مبند پر وازمی مذہوا ور ندم و نی جا ہیں یہ

ہماراظا ہری نہذن انھیں لوگوں کے لیے ہوجن میں نہ کوئ بلندر وازی ہو اور نہ ہونی جاراظا ہری نہذن انھیں لوگوں کے لیے ہوجن میں نہ کوئ بازاروں اور کا رخالوں بازاروں اور کا رخالوں میں حدسے زیادہ اور نصنول چیزیں بنالے کا ان برائے بہیت بہیت چیزوں کی وجہ سے النمان اصلی چیز کو بھول جاتا ہو: بڑا ، سیدھا سا دہ اور اس خدّن کو نظر صارت سے دیجنے والا النمان اسانی اندرونی اور بہیونی د نیایس بڑے واقعات اور بڑے النمانوں کا مفقود ہونا کی نفو رنہیں کیا جاتا ، بلکھ بھالی کا اور بری طوف نہ چڑھنا کمی کا مراد ون خیال کیا جاتا ہو۔ لیکن اگر غورسے دیجھا جاتے کی اور بردور کی طوف نہ چڑھنا کمی کا مراد ون خیال کیا جاتا ہو۔ لیکن اگر غورسے دیکھا جاتے تو بیط بھائے اور زوال پذیر ہوکر طبقہ اعلی کا اختطاط اور زوال پذیر ہوکر طبقہ اعلیٰ کے تو بیط بھائے اور زوال پذیر ہوکر طبقہ اعلیٰ کا اختطاط اور زوال پذیر ہوکر طبقہ اعلیٰ کے نام سے با دکیا جاسے کہ کیوں کہ آج کل مزدود ہی دینے والے طبقہ کو طبقہ اعلیٰ کے وضی کی جیڈیت رکھتے ہیں اور عالی خیال طبقہ سے نام زو نہیں کیے جاسکتے ۔ مزدود کی دینے اور لینے والے طبقے دونوں قربیب قربیب بیمیاں ہیں ۔ جو آتا وَں کا نظر ہم ہو دہی مزدور پنیوں کا بینی اگر الم المرسے جاری کا نظر ہم ہو دہی مزدور پنیوں کا بینی المور نہیں کیا جو آتا وَں کا نظر ہم ہو دہی مزدور پنیوں کا بینی مزدور پنیوں کا بینی اور علی میں ۔ جو آتا وَں کا نظر ہم ہو دہی مزدور پنیوں کا بینی مزدال اور شہوت پرستی اور عبد سے جاری کا مسے سبک دوئی وہی مزدور پنیوں کا بینی کا قالم ہو کوئی ہیں۔ جو آتا وَں کا نظر ہم ہو

سینیشے کاروحانی جوش وخردش ہوشخص نتیشے کے روحانی جوش وخروش کے سمجھنے سے قاصر ہواس کی تبحی پر پھی نہیں آتا کہ ، باد جو دیجہ موجودہ زمانے کے متعلق بیر مکواس کی جاتى ہو كہ وہ روز بروز رؤ ہزتر قی ہو اور انسا نی خوش وقتی كا میزا نیہ نسلاً بعدنسلِ مہتز موجده زمایدا وربتی خوش دفتی | ہوتا چلاجاتا ہی اہما را زماید اصلی اور سیجی خوش وفتی سے کس قدر دؤرجا پڙا ٻي اوراس بي قوّت ايجا دي ونخليفي کهان تک معدوم ہواوراوالعزم الناول اورعالی شان مالات کی کس درجه فحط سالی ہی۔ ہمارے زمانے کی ساری مثینیں اور بیما رول ، لولے ا پاہجوں ، مرفو قول ، وَبا زدول کے سابھ رحم دلی کے تمام کارنامے تھن پاسنگ ہیں اس قُدِّت کے جو تھن ایک شخض کے اندر جاوہ گر ہوتی ہو اور جس كے مطا برے شاہ نامه، فوسٹ، سشكنتلا، اليا و وغيره وغيره بين بغيران شا كارومره: کے دنیا کی ترمبیت کس قدرا دھوری رہتی اِ۔ اسی قسم کا روِیمی نن اور رؤمیں دماغ نظیف عوام الناس | نتلیف بھی ہو ۔ مگریہ خیال کرناکہ اس کا انر موجودہ زمانے بربریے گا، زوا ك سجمت الرازي اوق او منتيف عوام الناس كي سجمت المرادم ان مين وه فالمبيت بى نهيں كە ئىتىنى كے بنول روحانى سے فيضياب بروسكيں -لوگول كانوبېل نك دعوى ہو کہ نتینے اخلان کو بہنے و بُن سے اُڑا دینا جا ہنا ہو اور" ما درائے خیروسٹر*" تا* ماخلافیا<del>"</del> کی نکذریب ہو - نیزیہ کہ نتنینے کی نعلیم کی بنا برانسان جہاں تک مزے اڑا سکے آڈ ائے۔ یہ بھی ابک پُرلطف بات ہو کہ حب اسانی مستقبل کامسلہ بیش ہونا ہو نومعمولی تفل کے ذہن میں سب سے سپلے مزے الوالے کا خیال پیدا ہوتا ہو۔ نینینے کی نسبت سرجی نه طلال منام ا بیان کیاجا تا ہو کہاس کے خیال میں مذکوئی چیز ممنوع ہو مذمعروف ، نیر علال ہی نہ حرام۔ جب تک لوگوں کے نمال میں کسی صلح فوم کے منعلق اس فسم کے سفیہا نہ کا جنو خیالات رہیں گئے اس وقت تاک یہ نامکن ہو کہ ان کو اس کی اصلاحانہ سعی طوشش سے نا ر م بھر بھی فائدہ ہوسکے۔

ایسے نوگوں کی تو قبراس طرف نہیں ہوئی کہالنیا نی اخلاق میں فورونوض كرنے سے نتینی اس نتیج پر پہنچا ہوكہ دنیا میں محض دوقسم كے اخلاق پائے جاست ين : اخلاق ماكمانه اوراخلاق غلامانه ، اوران كا ذكراو بركبا جا جكا بو- نبيت لے خوداس بات کا انتظام کیا ہو کہ عوام النّاس اس کی تعلیم کے سمجھنے سے قاصر رہیں۔ بیاضلاق نتینے میں کہ نتینیف ،جس کی زندگی انتہا درجے کی پاک صاف عتی ،خود ا پینے 'آپ کو'' براغلاق'' کے نام سے موسوم کرتا ہی ، تو اس کے معنے بیر ہیں کہ وہ لوگ 'جو موجوہ برمبرحکومت اخلاق کے نشے میں جؤرمیں اس سے دور دورمہاکیں اسے نفرینه کریں اور اس کے پاس بھی ند بھیلیں ۔ اور عیاں کدان میں نہ توسور ما وُل کی سى باتيں يائى حياتى بين ورندكيفيات ، للذا و وصف اتناكر سكتے بين كەسور ما وُل كا الله الرابس - اين آب كولفظ " بداخلان "سن تعبيركرن سے نتیشے كا برمطلب نه ہو مذہوسکتا ہی کہ وہ مبرفشہ سے اخلاق سے مترا ہی ، ملکہ بیر کہ وہ ان لوگوں سے اخلاق کے ٹھیکے دار میرا ہی جو اخلاق انسانی کے ٹھیکے دارین سیٹے ہیں ، لینی اس خلاق اسان کے میں کی وجہ سے آج کل بھے اوگوں کا بیدا ہونا اورصاحب الزم ونا بالکل خواب وخیال ہی ا درس کی وج سے تھید طئے کم زور اور رؤ بانحطاط لوگوں کو روز بروز وبي عقوق دي جارب بن جوبرك النا ون كي مكيت موفي حاميين -جهال کہیں تھی نتینتے لفظ اغلاق لکھتا ہو اور بینہیں کہنا کہ اس کی مراوا خلاقِ غلاما نه سه بريا اخلاقِ حاكما نه سه، ولا ن محض اخلاقِ غلاما زسمجنا حابيه مطلعيه بد ہو کہ اغلاق جس کور نیا اخلاق کے نام سے تعبیر کرتی ہی، یعنی عواخلات کے کھیکے داروں کے زباں زو ہور مرعوام النّاس کے لیے بیآسان ہوتاکہ نینینے اس اغلاق کے سابحة لفظ تعربين كالضافه كردنيا اورصاف صات اخلاني غلامانه كرتا ينوانهم نوملإ دقمت اس كو مجمد لينه بين ، مُرالبيه لوگول كو أنكليول بيرگنا جا سكتا بح - اور جو لوگ نتينيشه كو

من سجینے کے قابل ہنیں ہیں ملکہ اس کی شاگر دی کا دعو نلی کرسکتے ہیں وہ تو ابھی تک باکل مفقو دہیں کہاں ہیں وہ عالی وماغ جو زردشت کے مارکور ہ ویں اقوال کو اپنی زبان سے کرسکیں: -

" ملندی بنیں ملکہ سپتی خطر ناک ہو!

وہ لیتی جہاں کہ نظرینیج کی طرن میں ہوا در ہا تھ روکنے کے لیے اوپر کی طرف اٹھتا ہو۔ کیا ایسی جگہ دل ایپنے وُسرے عزم کی دجہ سے چکڑ کھانے لگتا ہو ؟

د مبسے بیر صاف می او ؛ ان ، د وسنو ، کیا میرے دل کا دُمبرا عَرَم تَصَاری بجین آتا ہو؟ ان بہی تومیرے لیے باعث نیج کی طرف ٹیک لگاکر کرکنا جا ہتا ہو! کی طرف بڑھتی ہوا ور میرانا تھ نیج کی طرف ٹیک لگاکر کرکنا جا ہتا ہو! میراع زم الشانوں سے لیٹا ہُوا ہو۔ میں اپنے آپ کوالشانوں کے ساتھ ذبخیروں سے با ندھ رہا ہوں ، دراں حالے کہ میرای جا ہتا ہوکہ اوپر کی طرف بڑھوں ، یعنی" فوق البشر"کی طرف "

کہاں ہیں وہ لوگ جن کامعیا به الوم بیت اتنا بلند ہی عبناکسی کا ہوسکتا ہی اورجن کی دین داری کی خبرکسی وین دار، کونہیں اور جر ار دستھ ہیں :-

"اگر خدا وُل کا وجرومکن ہوتا تو سے کیسے ہوسکتا سے کہ میں بھی خدا نہوتا! لہذا خدا وَل کا وج دنہیں!

ين تونتيج بكال حِكا ، اسبانتيم مجعة نكال را أي-

تخایق ، به درد کی کا رگر دوا اور زندگی کا ایکا مونا ہو-گرتخلیق کی گنجامیش کہاں موتی ،اگرخداؤں کا وعود ہوتا ؟

## " زردُشت' کے بعد کا زمانہ اور اختیام

"زردشت کابراد [" بقول زردشت بی نتینے نے فلسفی خیالات کو شاعوا منہ جا مہ

بہنایا ہی۔ لیکن اس کے بعداس کا ذہن اس طرف رجوع ہواکہ ان خیالات کو دہ

ایک مسلسل فلسفی بیرائے ہیں بیش کرے ۔ اس کی ایک وج بہجی ہوئی کہ مشروع

مشروع میں " بفول زروشت "مقبول نہیں ہوئی۔ گرفیل اس کے کہ وہ اس سلسل

فلسفی بیرائے والی کتاب لکھ اس نے سے کہ اس کے میں " زروشت "کے دفتہ جیارم

فلسفی بیرائے والی کتاب لکھ اس نے سے کہ اس سے وافعی بیر بنیا جاہتا ہی کہ

وفتم کیا اور بھراس نئی کتاب کی طوف توجی ، جس سے وافعی بیر بنیا جاہتا ہی کہ

اس کے شاعوا نہ بیرائے کو جھ والی کو فلسفیا بن خیالات کو مسلسل اور منظم آ راست نہ کونا

"ادرائے خیروس " بنٹر ورع کردیا ہی۔ بیکتاب جس کا نام" ما درائے تھیروسٹر زفلسفہ

"ادرائے خیروس " بیروسی کی میں نہیں آسائی ۔

ین شاری و تفیری " بیروی کتاب ہی جو" زر دست کی تشریج و تفیری اور افیراس

کتاب کے بیاسی " نروشت کما حقہ سمجھ میں نہیں آسکتی ۔

کتاب کے بیاسی " نروشت کما حقہ سمجھ میں نہیں آسکتی ۔

کتاب کے بیاسی " نروشت کما حقہ سمجھ میں نہیں آسکتی ۔

کتاب کے بیاسی " نروشت کما حقہ سمجھ میں نہیں آسکتی ۔

اس کتاب کے لئے کے بعداس نے اس کتاب کا سنگ بنیا در کھا جواس کے سارے فلسنے کا نتمۃ تھا۔ اس کے منعلق وہ ستمبر سلاث شاہ عیں اپنی بہن کو کلھتا ہی " ایندہ چارسال میں نے اپنی ایک کتاب کے لیے وقف

''غرَمِ صِیلِ اقتدار ا کرهپور سے بیں جو جا رحلدوں میں شکلے گی۔ اس کا نام ہی دراؤیا (Umwertung aller Werte) Der Wille zur ایک 'عزم تحصیل اقتدار " بیٹی Macht

" لين تمام قبتيات كى قمتول كارة ومدل " اس كے ليے مجھ تمام چیزین در کا روین اتن درستی انتهای اور مشرت قلبی <sup>ی</sup> برکتاب جس کو ده انخری د مرتک لکصنا را اور پیریمبی نامحل دسی برا<u>ز ۱۸۸ ی</u>چ کے موسم خزال میں کھ مدت کے لیے بند ہوگئ روج یو بھی کد ننیفے نے اپنی گزشند "ول عوش كن علوم" | تصانيف يرنظر أنا في كرني مشروع كي اورايني كناب ول توشكن "شهزاده آزاد نش كركيت" علوم المين بالخوي جلد كا احدًا فد كبا ا وراس كانام "شهرا ده ازا د منش کے گیت "رکھا سے مشاع کی ابتدا میں اس نے پیراپنی مٹری ُلتا ب کی تصنیف جاری کی الکن اس سال کے موسم گرایں اس نے دو إرواس سليلے كومنقطع كرك ايك اوركما بالهيجس كانام اس فيلسب نامة اغلاق واكبرجنكم كتاب هر" ما وراے خيرومنٹر" كى تكيل وتفسيرس كھى گئى"، اس كاسب بياي كه عِد باتین "ما ورائد خیروسشر" میں مجلا بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت اس کتاب ہیں کی گئی ہو : فرق ورمیان اخلاق غلامانہ و حاکمانہ ایعنی ان دونوں اخلاق کی قمیتیات كا فرق جوحاكما مذا ورتعكو ما خرطيق مين پيدا مهوئے ميں - اس تفصيل ميں وہ عبسو سيت کے اخلاق کوغلاماندا خلاق سے تعبیر کرتا ہوجن کو برسر حکومت آجانے برکامیا ہی - (500

اس کے دواکیساور کتابیں لکنے کے بعد وہ اپنے دلی مضمون کی طرف آتا "وقبال" ابر اور عیدوست کی تروید میں ایک کتاب شالع کرتا ہو، جس کا نام ہی "Der Antichtist" بعن" د قبال "اوراس کواس نے اپنی بڑی "عزم تخصیل اقتدار "کا د فتر اوّل بنا یا ہی۔

Genealogie der Moral (Eine Streitschrift, Jeuseits von Gut Bose' als Evgauzung und Verdeutlichung beigegeben).

اس کے بعد شششاہ ویں اپنا تذکر قرصیات تصنیف کیا اور اس کو لاطینی نام "دیچه ایک آدی" دیا Ecce Homo این دکھی، ایک آدمی ایک یہ کتاب مضل اپنے دوستوں کے پڑھنے کے لیے اس نے لکھی ۔

اس کے بعداس نے واگر کے خلاف ایک کتاب بھی اور اس کا نام رکھا Nietzsche Contra Wagner یعی " نینینے علی الرغم واگنر" عوالت گوینی اور ناقدری اس کے بعد نینینے کی عوالت گرینی روز بروز بڑھتی گئی ۔ جو خطوکتا بت وہ اپنے دوسست کہ Rohde روڈ سے سے کرتا بھا اور جو بذات نود ایک اونی کا رنا مہر اس میں جی بہت کمی آگئی ۔ ملک میں اس کی تصافیف کی قدر مذہوی نینچہ بیر ہواکہ اب کوئی میلبشراس کی کتا ہیں چھا بینے کے لیے تیار منہیں ہوتا۔ " زردسست سکا وفتر جہارم اور" ما وراسے فیروسٹر" اور ان کے بعد کی

اس عزلت گزینی اورنا فدری کا به لا ذمی نمیخرمشا کداس کی زبان زیا وه تیز مهرقی گئی اورخود اپنے دل میں اس کی قدر ومنزلت بڑھتی گئی۔مثال کے طور پر اس جگر چند جلے ورج کیے جانے ہیں جواس نے ڈنما اک کے پروفیسر پڑند Brandes برفیسر برندر اکو ایکھے ہیں۔ بہ برندز بہلامشہور ومعروف شخص ہی جس نے ابک سشن برفیسر برندر اکو ایکھے ہیں۔ بہ برندز بہلامشہور ومعروف شخص ہی جس نے ابک سشن بین اپنے شاگر دوں کو نیتینئے کے فیلسفے کا درس دیا بھا اور جو بہت مفبول ہوا بھا اس برندز کو نیتینئے ، ۲ ر نومبر ششک کے درس دیا بھا اور جو بہت مفبول ہوا بھا ۔ اس برندز کو نیتینئے ، ۲ ر نومبر شک کے کو کھنا ہی ؛۔

تمام كنا بي<u>ن ننت</u>ين كو تود اينے خرن سے جپيوان پڙي -

"اب میں ایک کتاب میں مہابت دریدہ دہنی کے ساتھ خود اپناحال بیان کرتا ہوں۔اس کتاب کا نام میں نے ساتھ خود اپناحال بیان کرتا ہوں۔اس کتاب کا نام میں مقدول کا بالکل لھا ظنہیں کیا گیا۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے کلی کا کام دبتی ہی جومسی کی سے سے کے گیا۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے کلی کا کام دبتی ہی جومسی کی سے سے

کیڑے مکوڑے ہیں ، یہاں تک کدان کے ہوئش دواس جاتے
دہیں گے۔ میں سیجیت کا پہلا قیا فہ شناس ہوں اور چوں کہ ہیں تونچی
دہ چکا ہوں اس لیے میں وہ بھاری بھاری تو چیں لاکر رگا دوں گا بن کی خبراب تک کسی مخالف میں میعیت کو کا نوں کان بھی ہنیں ہوئی۔
یہ دبیا چہر " رودبدل قبیتیات" کا جو تیا د ہو چکی ہی میں فسم کھاکر کہنا
ہوں کہ دوسال کے اندر ہم ساری د نیا کو ہر وبالاکر دیں گے۔ یس
وی کا برکالہ ہوں "

اس خطر کے چندہی ہے جد نتیتے اپنے گرسے کہیں جارہ انکا کہ راہ بیں ہیں ہوکرگر پڑا۔ لوگ اسے اسی حالت میں اسھاکر گھرلاتے، لیکن دور وز

آنادِ ہنون اسی وہ ہے جس وحرکت بھیجے نے میں پڑا رہا جب لسے زراا فاقہ بجوالواس
میں آنارِ جنون پائے گئے۔ جب اوور بک کو بہ خبر بازل میں معلوم ہوئی تو وہ اٹلی
گیااور نتینے کو اپنے ساتھ بازل نے آیا اور اسے ایک شاخانے میں رکھا۔ وہ باس سے نتینے
گیاں اسے آکر لے گئی اور اسے مینیا Gena کے دماغی ہمیتال میں واض
کی ماں اسے آکر لے گئی اور اسے مینیا Gena کے دماغی ہمیتال میں واض
کرا دیا۔ یہاں وہ آٹھ جینیے تک رہا ، کچھا فاقہ ضرور ہوااور طعبوب زرائعفیل گئی
کی اور میں اس کی ماں کا انتقال ہوگیا تواس کی ہمین اسے اپنے ساتھ سے میں آرام مذہر کہ میں اس کی ماں کا انتقال ہوگیا تواس کی ہمین اسے اپنے ساتھ سے ورفی کا اور وہیں ۲۵ راگست سے اپنے ساتھ نا کے میں اس کی ماں کا انتقال کیا اور وہیں ۲۵ راگست سے اور میں جہاں وہ بیدا ہوا تھا ،
انتقال امرض فالج میں انتقال کی طرف سے اس کی موت کی وجہ فالجی ظلی د ماغ بنائ گئی ہی ، لیکن اطتبا اس تخیص سے اختلا ن کرتے ہیں۔
بتائ گئی ہی ، لیکن اطتبا اس تخیص سے اختلا ن کرتے ہیں۔

عيدوسيت اور فدامت دواليسي قوتيس عقبس حفول في منينية كيدول ورماغ بر بچین ہی سے بہت گہرا نز ڈال رکھا مختا۔ تجربے سے اس پر ثامیت ہوگیا بھاکہ یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کی مخالف ملکہ متضا دیں عبسوسبٹ نفی حبات اوراس دنیا سے کنا روکش اور دوسری دنیا کی طرف میلان کا نام ہو۔ قدامت با تخصوص یونانی قدامت قبل ازا فلاطون زندگی کا انثبات کربی 'ہی، اس دنیا کی مسترست کی خوا نا ل ہو، بہا در ہو ، اس لحاظ سے وہ ٹود نیٹننے کی طبیعیت سے ملتی عبتی ہو بنجلہ ان دونوں متصنا دچیزوں کے چ ل کہ اس نے اس دنیا کی طرف داری کی اور بہر دہرست کی جومیسوسیت کے منتضا د ہج ، لہٰذاان دونول نے شوین ہٰ وُ تُراوروا گنرکو ، جوایک مرست تک اس کے محترم استا درہے تھے ، اس کے مدمفابل گروہ میں شامل كردبا -كيول كرشوين لم وُرَر با وجود اليني دسرسيت كي عيسوسيت سن اس بات مين منفف تقاكه وه بهي نفني حيات كا فايل تفا اوراس دنياكو" المستان كي نام سي نعبيركرتا تقا اور واكنرك منعَلَق سَبَنِينَ كابير خيال مقاكه: أكرحيه وه ظاهرا فانتج معلومٌ مهوتا ہي ، تاہم اس نے بئی مجبورا ورسشکسنہ خاطر ہو کرعبسو بیٹ کےصلیب کے ''کٹے اپنا سنرسلیم نه كرديا بو" اس كى تصديق واكنركى كتاب Parsifal پارزى فال سے - 51 3 2

چها دفر



## زرۇشى كى ئېمىد (۱)

جب زرد سنت کی عمر آیس سال کی ہوئی تواس نے اپنے وطن اور لینے وطن کی جمیل کو خیر باد کہا اور کو ستان کی راہ لی - یہال پہنچ کر وہ لگا تار اپنی روح اور اپنی تہائی کے مزے لینا رہا ادر دس سال تک اس سے اکتایا نہیں ۔ لیکن آخر کار اس کا دل اُدھر سے ہٹا اور ایک روز پؤ چھٹے وہ جاگا اور سورج کے ساسنے کھڑا موکر یوں کہنے لگا :-

" ای نیرِ اعظم! بتا تو سهی که اگر وه مخلوقات مذ بهوتی جو تیری روشنی سبے فائدہ انتظاتی ہو تو شخصے کیا مزہ آتا"!

دس سال سے تو میرے غار کے اوپر سے گزر رہا ہی۔ لیکن اگر میں ، میرا عقاب اور میرا سانپ یہاں نہ ہوتا تو تیری روشنی اور تیری راہ سجھ پر اجیران ہوگئی ہوتی -

سین ہم لوگ ہر روز صبح کو تیری راہ دیکھتے سے اور تیری چھکی ہوئی روشن تجھے سے لیتے کتے اور اس کے بدلے میں ستجھے دعاتیں دیتے کتے۔

دیکید! جس طرح شہد کی مکھیاں بہت سا شہد جمع کرلیتی ہیں اسی طرح میری عقل بھی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہی اور مجھے

ان ہا تقوں کی ضرورت ہی جو اُسے لینے کے لیے کھیلائے جائیں۔ بیں چاہتا ہوں کہ بخشن کروں اور تقیم کروں، یہاں تک کہ اساف میں سے عقل مند لوگ اپنی بے وقونی اور غریب لوگ اپنی دولت پر کیم ناواں ہوں۔

اس کام کے لیے مجھے لیتی سی طرف اورنا چاہیے، اسی طرح بس طرح کہ تو شام کو الرتا ہی جب کہ او سمندر کے بیجیے جاتا ہی اور عالم اسفل کو روشن کرتا ہی، اُسی بے صد دولت مند نیرِ اعظم! ایجے بھی تیری طرح "غروب ہونا" چاہیے، حبیاکہ وہ لوگ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں جن کے پاس میں الرکر جانا چا ہتا ہوں۔ اسطلاح میں کہتے ہیں جن کے پاس میں الرکر جانا چا ہتا ہوں۔ بس جھے دعا دے، ای پرسکون آنکھ، جو ہڑی سے بڑی نوش وقتی کو بھی بغیرحسد کے دیکھ سکتی ہی۔

ج دعا دے اس جام کوجو سچھلکنا چاہتا ہو، تاکہ اس میں سے سونے کی طرح پانی بہنچائے! سونے کی طرح پانی بہنے اور سرحگہ تیری مسترت کا عکس بہنچائے! دیکھ یہ جام بچر فالی ہونا چاہتا ہی اور زردُسنت بچر انان بننا چاہتا ہی۔

> اس طرح زرد شن کا نُرَ ول سنروع ہوا۔ (ام)

ذر ڈسٹ اکبلا پہاڑ سے نیچ اُٹرا اور کسی سے اس کی ملاقات بنیں ہوئی۔ نیکن جگل میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہو کہ ایک بوٹھا آدمی اس کے سامنے کھڑا ہو، جو اپنی پاک جمونپڑی سے بھل کر حبگل میں بڑی بوٹیاں ڈھونڈسٹے آیا ہوا تھا۔ زر دشت کو دیکھے کر بو لاھا

اس سے بول مخاطب بوا:-

"یہ سافر میرے لیے کوئی اجنبی نہیں ہی۔ کئ سال ہوئے کہ وہ یہاں سے گزرا کتا۔ اس کا نام زرد شت ہی۔ لیکن اب تو دہ باکل بدل گیا ہی۔

اس وقت تو اپنی راکھ پہاڑ پر نے گیا تھا۔ کیا تو آج اپنی آگ وادی میں لے جانا چاہتا ہو ؟ کیا تو آگ لگانے والے کے انجام سے نہیں ڈرتا ؟

ہاں میں زر دست کو پہچانتا ہوں۔ اس کی آنکھیں صاف بیں اور اس کے چہرے پر نفرت کے کوئی آثار نہیں بائے جاتے کیا انھیں ہاتوں کا تو یہ نیتجہ نہیں ہو کہ اس کی چال بیں لچک یائی جاتی ہے؟

زروست بدل گیا ہی، زردست بچہ ہوگیا ہی، اب تو زردست جہا ہوگیا ہی، اب تو زردست جاگ اعظا ہی۔ لیکن یہ تو بہا کہ نیند کے مارسے ہوؤں کے پاس آخ تیرا کیا کام ہی ا

تہنائی کی حالت میں الا تو گویا سمندر ہیں زندگی بسر کرتا تھنا ا<u>در تیرا سارا بوجے سمندر کے سر پر تھ</u>نا۔افسوس کیا تو خشکی پر انزنا چہنا ہو ؟ افسوس کیا تو پھر اپنا جسم خود لیے لیے پھرنا چا ہنا ہی <sup>کارن ع</sup>ورز

زر دُرشت نے جواب دیا ! مجھے انسانوں سے محبّت ہی " بزرگ نے کہا" بتا تو سہی کہ میں جنگل اور ویرانے میں کیوں آیا ہوں کیا اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ شجھے انسانوں سے بے مد مجنت عتی ہی " اب میں خواسے مجت کرتا ہوں' انسانوں سے مجتب ہنیں' کرتا۔ میرے نز دیک انسان ایک بے حد نامکل چیز ہی۔ انسان کی مجت مجھے تباہ کر ڈالے گی ''

زر و شن نے جواب دیا '' مجتت کا یہاں کوئی ذکر ہمیں ۔ میں تو انسانوں کے لیے ایک تھنہ لے کر آیا ہوں ''

بزرگ نے کہا" ان کو ہرگز ہرگز کچھ مت دے! اس سے تو یہ بہتر ہی کہ نو ان کا کچھ بوجھ بٹالے اور اس کو ان کے ساتھ لیے لیے بھر۔ اس سے ان کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ کاشکے تیجے بھی اس سے خوشی ہو ا

اور اگر تو ان کو کچھ دینا ہی جا ہتا ہو تو بھیک سے زیادہ مت دے، مگر بیلے ان سے بھیک منگوالے!"

زر وشت نے جواب دیا "ہر گر نہیں، میں تھیک نہیں دیتا، اس کے لیے میں کافی غرب نہیں ہوں ا

بزرگ زردُست پر ہنسے لگا اور پول ہولا " اچھا تو پھر اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ تیری قیمی چیزیں قبول کرلیں! وہ لوگ گوسنہ نظینوں کو شک و شبہ کی بگاہ سے دیجھتے ہیں اور ان کو اس بات کا یقین نہیں اناکہ ہم کچھ دینے کے لیے آنے ہیں یا گلیول میں ہمارے پا نو کی آہٹ ان کو لیے صد کھو کھلی معلوم ہوتی ہی اور الت کے وقت جب کہ وہ لینے بیجھو لول میں بڑے ہوئے کی پانو کی آہٹ سنتے ہیں، قبل اس میں بڑے ہوئے کی بانو کی آہٹ سنتے ہیں، قبل اس کے کہ ایمی سورج بھنے میں بہت دیر ہو، تو وہ اپنے دل میں

كت بين " يه چور كبان جانا چاستا ايو؟

اناوں کے پاس مت جا، بلکہ بہیں جگل میں تظیر!۔ انناوں کے پاس جانا بہتر ہی اور ہے کیوں کے پاس جانا بہتر ہی اور ہر کیوں نہیں چاہتا کہ میری طرح ہوجائے، ریجھوں میں ریجھ اور چرایوں میں چایا ؟"

زروُشت نے پوچھا کہ جناب اقدس یہاں جگل میں کیا کرتے ہیں۔

بزرگ نے جواب دیا " میں گیت بناتا ہوں اور انھیں گاتا ہوں - اور جب میں گیت بناتا ہوں تو ہنستا ہوں اور روتا ہوں اور روتا ہوں اور بڑاتا ہوں - اس طرح میں خداکی حمد کرتا ہوں -

گاکر ، روکر ، ہنس کر اور بڑا بڑاکر ہیں اس ضلاکی حدکرتا ہوں جو میر ضلا ہی۔ ہاں کہ نوسہی کہ تو ہمارے لیے کیا حضہ لایا ہی ! " جب زردُشت نے یہ الفاظ سنے تو اس لئے جبک کراس بزرگ کو سلام کیا اور یوں کہنے لگا"میرے پاس ہی کیا جو ہیں آپ کو دول ، لیکن مجھے یہاں سے جلد جانے دیجیے تاکہ ہیں الط آپ سے کھے لے نہ اوروں "

اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے بوڑھا اور جوان، سننے ہوئے جس طرح کہ دو لوط کے سننے ہیں۔ سکین جب زردُشت تہنا ہوا تو وہ اپنے دل میں ایوں کہنے لگا در یہ کیوں کر مکن ہوسکتا ہی! اس مقدس بزرگ نے اپنے جُنگل میں اب تک یہ نہیں سنا کہ خدا مرحکیا ہی "

## ( 14)

جب زرد شت قریب کے شہریں بینچا جو جنگل کے دامن میں داقع ہو جنگل کے دامن میں داقع ہو ہو کی از د حام ہو ، داقع ہو کی ازار میں لوگوں کا ایک از د حام ہو ، کیوں کہ یہ مشتہر کیا جارہ مختا کہ نٹ کا تماشا ہونے دالا ہی۔ زردشت لوگوں سے مخاطب ہوکر یوں کہنے لگا:۔

رد میں تھیں نوق البنر کی تعلیم دیتا ہوں۔ انسان ایک ایسی چیز ہو جس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ بتاؤ تو سہی کہ تم نے اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ بتاؤ تو سہی کہ تم نے اس سے آگے بڑھنے کے لیے کیا کہا ہو۔

اب ک بر مخلوق نے اپنے سے بڑھ کر کسی چیز کو پیدا کیا ہی۔ لیکن کیا تم الٹا اس بڑے مدکا جزر ہونا چاہتے ہو اور بجائے اس کے کہ نم الشان سے آگے بڑھ جاؤ تم اس بات کو ترجیج دیتے ہو کہ جوانبیت کی طرف تنزل کرو ؟

النان کے لیے بندر کیا جیٹیت رکھنا ہو؟ ایک تمسخر یا ایک کلیف وہ سٹرمندگی۔ اور یہی جیٹیت النان فوق البشرکے لیے رکھنا ہو، یعنی ایک تمسخریا ایک سکلیف دہ سٹرمندگی۔

تم سے کیرٹے سے لے کر انشان کی کا ہ طی کرلی ہوئیکن اب تک تم میں بہت کچھ کیڑا ہائی ہی۔ ایک زمانے میں تم بہندر سے نیادہ بندر ہی۔ سے نیادہ بندر ہی۔ تم میں جو سب سے زیادہ عقل مند ہی وہ بھی محض ہے جوڑ ہی

کم میں جو سب سے ٹریادہ عقل مند ہی وہ بھی عص کے جور ہو اور نباتات اور ارواح کی دوغلی اولاد۔ مگر کیا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ نباتات یا ارواح ہوجاؤ ؟ دیکھو میں تحصیں فرق البشر کی تعلیم دیتا ہوں! فوق البشر زمین کا مفہوم ہی۔ تنھارے عزم کو کہنا چا ہیے کہ

فوق البنتركو زمين كالمفهوم بونا عابي !

میرے بھائیو، میں تھیں قسم دیتا ہوں کہ زمین کے دفا دار بن کر رہو اور ان لوگوں کا کہنا نہ ماند جو لوافوق الارض امیدول کا ذکر تم سے کرنے ہیں۔ یہ لوگ زہر دینے والے ہیں، نحاہ وہ اسے جانیں یا نہ جائیں۔

یہ لوگ زندگی کو ناچیز سمجھنے والے ہیں، زوال یافتہ اور خود زہر خور دہ ہیں جن سے زمین منگ آگئی ہی۔ انھیں طبتا کرو!

ایک وقت وہ کھا کہ خلا کے خلاف گناہ کرنا سب سے بڑا گناہ کھا۔ لیکن خلا مرگیا اور اس کے ساتھ یہ تمام گناہ گار بھی ختم ہوگئے۔ اب زمین کے خلاف گناہ کرنا سب سے زیاہ خوفناک گناہ ہو، اور نیز یہ کہ سجھ سے باہر بہتی کی انترا بیل کو زمین کے مفہوم سے بڑھہ کر اہمیت دی جاتے۔

ایک وقت وہ کھنا کہ روح جسم کو نظرِ حقارت سے تھیتی کھی اور اس وفت یہ حقارت اعلی مرتبہ رکھتی تحقی۔ وہ چاہتی تحتی کہ جسم دبلا پنلا بدصورت اور قلائج ہوجائے اور اس کا خیال تحاکم اس طرح سے وہ جسم اور زمین سے بھل مجھاگے گی۔

اس طرح کے وہ جسم اور رئین سے من جھاسے گا۔ اربے، یہ روح تو خود اس وقت دبلی بہنلی بدصورت اور قلائج متی اور ایذا رسانی اس روح کی انتہائی مسترت متی۔ لیکن اکر میرے بھائیو، تم بھی تو مجھ سے یہ چھتے ہو "آیکا جم آپ کی روح کے یارہے میں کیا کہنا ہی ؟ کیا آپ کی روح سائیر اور گندہ اور ایک قابلِ رقم مسرت نفسانی نہیں ہی ؟ ؟ واقعی انسان ایک گدلی ندی ہی۔ اس بات کے لیے سمندر ہونے کی صرورت ہی کہ گدلی ندی اس میں گرے اور وہ میلا نہ ہو۔ کھو، میں تحصیں فوق البشر کی تعلیم دیتا ہوں! وہ یہی سمندر ہی اور اسی میں نتھاری یہ زبر وست حقارت ڈوب سکتی ہی۔ وہ عظیم النقان بات کیا ہی جو تحصیں حاصل ہوسکتی ہی ؟ وہ ہی ربر وست حقارت گوب سکتی ہی ؟ وہ ہی از روست حقارت گوب سکتی ہی۔ اور اسی میں مقارب کی گھڑی ہی وہ گھڑی جب کہ اپنی فوش وقتی تھیں نفر سے اور میلی مواد اپنے اوصاف بھی اگر معادم ہو اور علی مؤا لفتیاس اپنی سمجھ اور اپنے اوصاف بھی

وه گھڑی جب کہ تم کہو: ' مجھے اپنی نوش وفتی کی کہا پروا! وه تو سراسر نا داری ہی اور گندگی اور قابلِ رقم مستریت نفسانی ۔ سبکن میری نوش وفتی کو چا ہے کہ وہ اپنی صرورت فابت کر دکھائے ؛
وہ گھڑی جب کہ تم کہو: اپنی سجھ داری کی مجھے کیا ہروا کیا اسے معرفت کی خوابی ہی ہوتا ہی جس طرح کہ شیر کو خوراک کی ہوتا ہی ج یہ سراسر نا داری ہی اور گندگی اور قابلِ رقم سستریت نفسانی ؛
وہ گھڑی جب کہ تم کہوا مجھے اپنے اوصاف کی کہا پروا! اسمی تک اخول کے کہا پروا! اسمی تک اخول نے بھے عفقہ نہیں دلایا۔ میں اپنی نیکی اور بدی اسمی تک اخول کی اور بدی دی اور گندگی اور ابدی دی مستریت نفسانی ؛

وہ گھڑی حب کہ تم کہو! ابنی نیک تنبشی کی مجھے کیا پر دا!

تھیں بڑے معاوم ہول۔

مجھے اپنا انگارا اور کوئلہ ہونا نظر نہیں آتا ۔ لیکن نیک منش تو انگارا اور کوئلہ ہوتا ہی ؛

وه گھڑی جب کہ تم کہو ہ اپنی ہمدردی کی مجھے کیا پروا! کیا ہمدردی وہ صلیب ہنیں ہی جس پر وہ شخص کیلوں سے جرد دیا جاتا ہی جس کو انشانوں سے مجتب ہوتی ہی۔ نیکن میرا ہمدردی کرنا صلیب پر چوہ صنا نہیں ہی ہ

کیا تم نے کہی پہلے بول کہا کا ؟ کیا تم کھی پہلے بول چلائے عظے ؟ کا شکے میں نے کہی پہلے تمعیں بول چلاتے سُنا ہوتا 1

نصارا گناه نبیس، بلکه مخصاری تناعت اسمان کی طوف باعد اسمان کے طف اعتمالے میلا رہی ہو۔ خود محصارا بخل گناه اسمان کی طرف باعد التفاتے جلّا رہا ہو۔ اسمان کی طرف باعد التفاتے جلّا رہا ہو۔ اسمان کی دیے؟

اور کہاں ہی وہ جنون جس کا ٹیکا متھارے لگنا چاہیے؟

د کیھو، بیں تھیں فوق البشر کی تعلیم دبتیا ہوں۔ وہ یہی سجلی ہی وہ یہی جنون ہو"

جب زردُست یہ کہ میکا تو تا شائیوں میں سے ایک شخص چلا کر بولاہ۔
"نش کی باتیں تو ہم کا فی سن چکے ۔ اب ہم اسے اپنی آنکھوں سے
میمی ویکھنا چاہتے ہیں اور سب لوگ زردست پر ہنس پڑے ۔ نٹ کو
یہ گمان ہؤا کہ لوگوں کا مطلب اس سے ہی اور اس نے اپنے کرتب
دکھانے کی تیاری مشروع کردی ۔

(19)

نیکن زروشت نے لوگوں کی طرف دکھھا اور متعجب ہو کر یوں

-: الله خير

"اننان ایک رسی ہو جو جانور اور فوق البشرکے در میان تنی ہوئی ہو، ایک ایسی رسی جس کے نیچے ہلاکت ہو۔

. گزرنا مخدوش ، برسرراه بونا مخدوش ، کیمر کر دیکھنا مخدوش ا نقر مقرانا اور رک جانا مخدوش -

النان میں جو بڑی بات ہی وہ یہ ہی کہ وہ ہی ہی نہ کہ مقصد۔ جو چیز النان میں پیاری ہی وہ یہ ہی کہ وہ گزرگاہ ہی اور نمیست و نابود ہوجائے والا۔

جھے مجت ہی ان لوگوں سے مجھیں جبینا نہیں آتا ، اور اگر ا آتا ہی تو نیبت و نابود ہونے کے لیے ، کیوں کہ وہ گزر جانے ۔ والے ہیں ۔

مجھے مُبتت ہی سخت حقارت کرنے والوں سے اکیوں کہ وہ بے حد عربت کرنے والے ہیں اور مقابل کے ساحل پر انہنجنے کی اور مقابل کے ساحل پر انہنجنے کی اور مقابل کے ساحل پر انہنجنے کی اور مقابل کے نثیر ہیں ۔

مجھے مجت ہی ان لوگوں سے جو نیست و نا بود ہونے اور اپنی قربانی کرنے کے لیے کوئی ایسی وج نہیں ڈھونڈ ھفتے جو ستادول کے اس بار ہو ملکہ جو اپنے آپ کو زمین پر قربان کر دیتے ہیں، اگر کسی نہ کسی روز ہر زمین فوق البشر کی ملکیت ہوجائے ۔ اگر کسی نہ کسی روز ہر زمین فوق البشر کی ملکیت ہوجائے ۔ بھے مجت ہی اس شخص سے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے زمدہ رہتا ہی اور معرفت اس لیے حاصل کرنا ہی کہ ایک روز فوق البشر زندگی بسر کرنے ۔ لہذا وہ اپنی نمیتی کا نوا ماں ہی ۔

مجھے مجت ہو اس شخص سے جس کی جاں فشانیوں اور ایجا دول کا مقصد یہ ہی کہ وہ فوق البشر کے لیے ایک مکان تعمیر کرے اور اس کے لیے زمین جانوروں اور درخوں کو نتیار کرکے رکھے کبوں کہ اس طرح وہ اپنی نیستی کا خوالال ہی۔

مجھے مجت ہی اس شخص ہے جو اپنے نیک اوصاف کو عزیز رکھنا ہی کیوں کہ نیک اوصاف رکھنے کے یہ شینے ہیں کہ وہ نیست ہونے پر ٹلا کھوا ہی اور یہ اوصاف اس کی آرزو کے تیر ہیں۔

بی مجت مجت ہی اس شخص سے جو اپنی روح کا ایک شمۃ بھی اپنے لیے نہیں اکھا رکھنا ملکہ سرتایا اپنے اوصاف کا ماصل ہوکر رہ جاتا ہی اور محض اس ماحصل کی حیثیت سے وہ پل پرسے گزرنا ہی ۔

مجھے میت ہو اس شخص سے جس کے اوصاف اس کے لیے باعث دل چیسی اور ہلاکت ہیں۔ لہذا وہ محض ابینے اوصاف کی خاط زیدہ رہنا چاہتا ہی اور پھر اس کے بعد نہیں۔

فی میست بی اس شخص سے جو بہت سے ادصاف نہیں رکھنا چا ہتا۔ ایک وصف برحیثیت وصف کے دو سے زیادہ بی کیوں کہ اس کا زیادہ حصد ایک گاشٹہ ہی جس میں ہلاکت آویزال ہی۔

مجھے میست ہی اس شخص سے جو اپنی روح فضول خرچ کرتا ہی ہی، جو نہ تو شکر بیا کا خوا ہاں ہی اور نہ اس کو رد کرتا ہی کیول کہ وہ ہمیشہ الغام و اگرام کرتا ہی اور اپنے لیے کچھ بچاکر نہیں دکھنا چا ہتا ۔

مجھے مجت ہو اس شخص سے جو تشربا جاتا ہو جب کہ پانسا اس کی جیت کا گرتا ہو۔ اور مچروہ اس وقت پوچھتا ہو:' کیا ہیں بے ایمان کھلاڑی تو نہیں ؟' یہ اس وجہ سے کہ وہ نیست و نابود ہونا چاہنا ہی۔

مجھے مجت ہی اس شخص سے جو اپنے افعال کے آگے آگے سنہرے اقوال کیونکتا جاتا ہی، اور جننا وعدہ کرتا ہی اس سے زیادہ پدرا کرتا ہی، کبوں کہ وہ اپنی نیستی کا خوا ہاں ہیں۔

به مجه مجت بر اس شخص سے جو آنے والوں کوحق بجانب نابت کرنا ہو اور گزرے ہوؤل سے قطع نعتن کرتا ہو، کبول کہ وہ موجودہ لوگوں پر نیست و نابود ہوجانا چاہتا ہی۔

مجھے مجت ہی اس شخص سے جو اپننے خدا کی تا دیب کرتا ہی کول کہ وہ اپنے خدا سے مجست رکھنتا ہی۔ یہ اس لیسے کہ وہ لینے خدا کے غضب و عضتہ کی وجہ سے ہلاک ہوجانا چاہنتا ہی۔

مجھے محبت ہی اس شخص سے جس کی روح نرخمی ہوکر بھی گہری رہتی ہی اور جو حجو ٹی سی بات پر ملاک ہوسکتا ہی۔ اس لیے وہ بخوشی قبل بر سے گزرتا ہی۔

مجھے مجت ہی اس شخص سے جس کی روح بربز ہی بہاں تک کہ وہ خود لمپنے آپ کو مجول جاتا ہی اور تمام چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔لہذا تمام چیزیں اس کی نیستی کا باعث ہوجاتی ہیں ۔

مجھے مجتت ہی اس شخص سے جو آزاد روح اور آزاد دل

بوراس طرح سے اس کا دماغ انترای ہو اس کے دل کی - لیکن اس کا دل اس کو مبیتی کی طرف لے جاتا ہی۔

مجھے مجتت ہو ان تمام لوگوں سے جو بھاری بوندول کی طرح یں اور اس کالے باول سے جو لوگوں کے اویر منڈلا رہا ہو ایک ایک کرکے گرن ہول۔ وہ اس بات کی خبردیتی ہیں کہ بجلی ارببی ہی اور یہ خبر دیے کر نبیت و نابود ہوجاتی ہیں -

وكيهو، ميں بجلي كي آمدكا خبر دينے والا ہوں اور با دل كي بھاری بوند کی۔اور اس بجلی کا نام فوق البشر ہو<sup>ی</sup>

جب زردُشت یہ کم حکا تو اس نے دوبارہ لوگوں کو دیکھا اور چی ہوگیا اور اپنے ول میں اول کہنے لگا ، وہ تو کھوسے ہوتے ہیں وه تو مبنس رہے ہیں ۔ وہ میری بات نہیں سیحقے ۔ بین وہ منہ ہیں ہوں جو ان کاؤں کے لیے بنایا گیا ہو۔

کیا یہ صروری ہو کہ پہلے ان کے کافوں کو توڑ مراوڑ کر رکھ دیا باتے، تأکہ وہ آتھوں سے سننا سکھیں ؟ کیا یہ صروری جوکہ وصواول اور واعظول کی طرح شور مجایا جائے ؟یاوہ محض مکلالے والول کی باتول کا یقین کرتے ہیں ؟

ان کے پاس کوئی چیز ہو جس پر انھیں ناز ہی- ہاں جس پر الهيس ناز ہو اس كا وه كيا نام بتاتے ہيں ؟ وه اس كو تعليم و تربیت کے نام سے یا د کرتے ہیں اور یہی چیز ان کو بکرادی کے جرواً بول سے متاز کرتی ہی۔ البذا وہ وخفارت کے لفظ کو اپنے لیے شنتا ببند نہیں کرتے۔ اس لیے اب میں اس چیز کو درمیان لاکر ان سے گفتگو کروں گا جس پر اضیں ناز ہی ۔

یعنی مفتیر ترین انسان کا ان سے ذکر کروں گا۔ اور یہی تو اسم انسان ہوئی

اور زردست لوگول سے یوں کہنے لگا:-

"اب وہ وقت آگیا ہی کہ انسان آپنے مقصد ملیں شو ہوجائے
اب وہ وقت آگیا ہی کہ انسان آپنے اعلی ترین امید کے جرافیم لجے۔
ابھی تک اس کی زمین اس کے لیے کافی زرخیز ہی۔لکین ایک
دوز یہ زمین اوسر اور بنجر ہوجائے گی اور کوئی تنا ور درخست
اس میں سے نہ آگ سکے گا۔

افسوس، وہ وقت آرہا ہی جب کہ انسان اپنی آرزو کا تیر انسان کے بار نہیں چلائے گا اور اس کی کمان کا چلّہ تجمتانا تھول چکا ہوگا۔

یں تم سے کہتا ہوں کہ ایک دقصاں ستارہ ببدا کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر بے نظی کی ضرورت ہی ۔ بیں تم سے کہتا ہوں کہ تم بیں اب تک بے نظی موجود ہی ۔

افسوس ، وہ وقت ارام ہی جب کہ اسان کسی سنا دے کو پیدا نہ کرے گا ، افسوس ، حقیر ترین انسان کا وقت ارام ہی جم ایسنان کا وقت ارام ہی جم ایسنان کو جمی نظر حقارت سے نہ درکھ سکے گا۔
دیکھیو، بیں تمعیں و اخری انسان دکھانا ہوں !

انری انسان بلکیس مارگروں پوچھتا ہی: ' محبت کیا ہی ؟ خلقت کیا ہی ؟ آرزو کیا ہی ؟ ستارہ کمیا ہی ؟ '

زمین اس وقت چھوٹی ہوگئ ہوگی اور اس پر آخری انسان انھیل کود رہا ہوگا جو ہر حیر کو چھوٹے بیانے پر کر رہا ہوگا۔ بہتو کی طرح اس کی جس بیخ کئی نہ ہوسکے گی۔ آخری انسان سب سے زیادہ دیر مک جیے گا۔

آخری انسان کیکیں مارتے اور کہتے ہیں: اسم نے خوسش وقتی ایجاد کی ہی

اکفول نے وہ مجھیں ترک کردی ہیں جہاں زندگانی وشوار کھی کیوں کہ انسان کو حوارت درکار ہی۔ انسان اب تک اپنے پڑوسی سے مجت کرتا ہی اور اپنے بدن کو اس سے رگڑتا ہی اسے کرتا ہی کہوں کہ اسے حوارت درکار ہی۔

بیار ہونا اور بے احتباری کرنا ان کے نزدیک گناہ ہو۔ وہ احتیاط کے ساتھ اٹھتے میٹیتے ہیں۔ پاگل ہی وہ شخص جو اب تک بچھوں اور انسانوں سے مشوکر کھائے !

کبی کبی کمتوڑا سا زہر بھی کھا لینا جا ہیں۔ اس سے منیقے ا خواب اُتے ہیں۔ اور بالآخر بہت سا زہر تاکہ میٹمی موت اُجائے۔ النان ابھی تک کام کاح میں مشخول ہو کیوں کہ کام کاح سے وقت کٹتا ہی۔ لیکن وہ اس بات کی احتیاط کرتا ہی کہ کام کاح سے کہیں نفضان نہ بہنج جائے۔

اس کے بعد اسان نہ غربیب ہوگا نہ امیر۔ دولوں جزیں

بے حد بمکلیف دہ ہیں۔ ایسی حالت ہیں حاکم کون بنے گا اور اطاعت
کون کرے گا۔ دولاں باتیں بے حد کلیف دہ ہیں۔
گلہ بان تو ندارد گر گلہ موجد! ہر شخص کیساں چیزیں جاہتا ہی مرشخص برابر ہی۔ جو اس سے متفق نہ ہو دہ نود بہ نود یا گل خانے براغض برابر ہی۔ جو اس سے متفق نہ ہو دہ نود بہ نود یا گل خانے بیا جاتا ہی

نیلے ساری ونیا مخبوط الحواس متی، تطبیف ترین لوگ یہ کہتے ہیں اور بلکیں مارینے ہیں۔

یہ لوگ دانا ہیں اور ہر واقعے کی ان کو خبرہی۔ اس لیے ان کے تمسخر کی کوئی انتہا نہیں۔ حقبگرا تو اب بھی ہوتا ہی لیکن صلح جلد ہدجاتی ہی۔ ورنہ اندلیشہ رہتا ہی کہ کمیں باضمہ نہ خواب ہوجائے۔ ان کے پاس دن کے لیے دل بھی کے سامان الگ ہیں۔ لوررات کے لیے الگ۔ باایں ہمہ وہ تندرستی کی قدر کرتے ہیں۔ گاذی انسان بلیس مار کر کہتے ہیں: "خوش وقتی کو ہم نے ایجاد کیا ہی ہی ایک

یہاں ڈرڈسٹ کی پہلی تقریر ختم ہوتی ہی جس کا نام لوگوں نے ، تمہید بھی کہا ہی کیوں کہ یہاں پر لوگوں کے شور اور الاق نے اس کا قطع کلام کر دیا اور وہ با واز بلند کہنے لئے" اک ذروسٹ یہ آخری النان تو ہمیں دے دے ، یہ آخری النان ہیں بنا دے اور فرق البشر کو ہم تیرے لیے چھوڑے دیتے ہیں" اور سب لوگ نوش سے بھول گئے اور زبانیں چھارنے لگے۔ اور سب لوگ نوش سے بھول گئے اور زبانیں چھارنے لگے۔ لیکن ڈرڈسٹ اداس ہوگیا اور اپنے دل میں کہنے لگا :۔

یہ لوگ میری بات نہیں سمجھتے۔ میں وہ منہہ نہیں ہوں جو ان کالوں کے لیے بنایا گیا ہو۔

یں نے صرورت سے زیادہ کوہتان میں زندگی بسرکی ہی، ضرورت سے زیادہ جہنوں اور درخنوں کی اواز سنی ہی اور اب میں ان سے چروا ہوں کی طرح باتیں کرتا ہوں -

آسودہ ہی میری روح اور درختاں، جیبے کہ صبح کے دقت پہاڑ ہوتے ہیں۔ نیکن وہ سجھتے ہیں کہ میں کھنڈا پڑگیا ہوں اور سخت مٰلاق کے سائھ ان کا شخر کرتا ہوں۔

اب دہ مجھے دیکھتے اور سیستے کیں اور ان کی مہنسی میری طرف سے نفرت بھی پائی جاتی ہی ان کی مہنسی میری طرف میں خاتی ہی۔ مشندی ہی ۔

### (4)

اُگے براحد، او کام چور و دغا باز ، مردہ رنگ ! ایسا نہ ہو کہ میں تھے اینے یا دُوں کے نیجے کیل ڈالول ایہاں مناروں کے ربیج میں تو کیا کررا ہی ؟ تجھے تو منارے کے اندر قید کرنا چاہیے ، تو اینے سے بہتر کرمبی کی راہ روکتا ہو! " دہ یہ کہنا ہوا قربیب آتا جاتا کھنا اور جب دونوں کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تو وہ بات پیش کئی جس سے ساری زبانیں بند ہوگئیں اور ساری نگاموں کی مکھنگی بندھ گئی۔ وہ شبطان کی طرح چینا اور اس شخص کے اوپر سے کود گیا جو اس کی راہ میں حائل کھا۔ اس نے جب ونکھا کہ اس کا رقبیب اس سے بازی لیے جاتا ہی نو نہ اس کے سریس ہوش وحواس قایم رہے اور نہ پانوول کے نیجے رسی۔ اس نے اپنا بانس گرا دیا گر نود اس سے زیادہ تیزی کے ساعة نیچے کی طرف گرا، گویا اس کے المحة پاؤں حکیر کھارہے تھے بازار اور تماشائیول کی وہ حالت ہوگئی جو طوفان کے وقت سمندر کی ہوتی ہی۔ لوگ ادھر اُدھر اور ایک دوسرے کے او پر سے بھاگے اور یہ حالت بالخصوص اس طبر کی تھی جہاں وہ جم گرف

لیکن زر دُوشت اپنی جگہ سے ہنیں ہلا اور وہ جم کھیک اس کے پاس آکر گرا اور اس کی پڑیاں پہلیاں ٹوٹ گئیں۔ لیکن ابھی اس میں جان باتی متی۔ مقوٹری دیر کے بعد اس زخی کو ہوش کیا اس میں جان باتی متی۔ مقوٹری دیر کے بعد اس کھٹنے ٹیکے کھڑا ہی اور اس نے دیکھا کہ زر دُشت اس کے پاس گھٹنے ٹیکے کھڑا ہی اور وہ اس سے یوں کہنے لگا!" تو یہاں کیا کر رہا ہی ج مجھے یہ اور وہ اس سے یوں کہنے لگا!" تو یہاں کیا کر رہا ہی ج مجھے یہ

بہت پہلے سے معلوم کتا کہ شیطان میرے آگے اپنی ٹانگ اڑا دے گا۔ گؤ کار اب وہ مجھے دوزخ میں نے جانے گا۔ کیا تو اس کو اس بات سے روک سکتا ہی ؟"

زردشت نے جواب دیا" ای دوست کیں مجھ سے اپنی عربت اسرد کی قسم کھاکر کہتا ہوں کہ جن چیزوں کا تو ذکر کر رہا ہی ان کی کہر اصلیت ہنیں ۔ نہ تو شیطان کا وجود ہی اور نہ دوزخ کا ۔ تیری روح تیرے بدن سے پہلے ہی مردہ ہوجائے گی ۔ تیجے کس چیز سے ورنا ہنیں جا ہیے!"

وہ شخص شک بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور اس نے کہا
"اگر تو چے کہنا ہی تو اس کے معنے یہ ہیں کہ جان جانے سے میری
کوئی چیز صابعے نہ ہوگی۔ جھ میں اور اس جانور میں کوئی نر یا دہ
فرق نہیں ہی جسے مار کر اور بھوکا رکھ کر ناچنا سکھایا گیا ہو یا
در دوشت نے جواب دیا " نہیں " نہیں " خطرے کو تو تو نو نے
اپنا پیشہ بنایا ہی ۔ یہ کوئی قابلِ حقارت بات نہیں ۔ اب ابینے
بینے کی دھ سے تو برباد ہورا ہی ۔ اس وج سے میں شجھے خود
اپنے ہاتھ سے دفن کرول گا "

جب زر موسی یہ کہ حکا تو اس اجل رسیدہ کے کمنہ سے کوئ جواب نہ بکلا لیکن اس نے لینے ہاتھ کو جنبش دی اگویا وہ فکر گزاری کے لیے زر دُشت کے ہاتھ کو ڈھونڈھتا تھا۔ فکر گزاری کے لیے زر دُشت کے ہاتھ کو ڈھونڈھتا تھا۔

اب شام ہوگئ متی اور بازار پر اندھیا جھیا گیا تھا۔ لوگ

دہاں سے چلتے ہوئے کیوں کہ شوق اور دہشت کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہی ۔ لیکن زر گوشت مردے کے پاس بعظا رہا اور اپنے نماالات میں نمو ہوگیا ۔ اس لیے اُسے وقت کا اندازہ ندرہا ۔ لیکن بالآخر رات ہوگئی اور اس تہائی میں مھنڈی ہوا بھی چلنے گی ۔ اب زر گوشت اکھ کھوا ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا :۔

" واقعی زر فرشت کو آج اچھا شکار کا عقر لگا ہی اکوئی آدمی تو شکار نہ ہؤا، نیکن کال ایک لائش ہوگئی۔

تاریک ہی انسان کا دجود اور اب تک بے معنی – ایک مداری اس کے لیے باعثِ ہلاکت ہوسکتا ہی ۔

#### (A)

جب زر دُست یہ باتیں اپنے دل سے کہہ چکا تو اس نے لاش کو اپنی پیٹے پر لادا اور وہاں سے چل دیا۔ اہمی وہ سوقدم بھی نہ جانے پایل مقاکہ ایک شخص اس کے پاس چکے سے آیا

اور اس کے کان میں کہنے لگا، اور یہ کہنے والا وہی منارے والا مراری عقان: " ای زردشن اس شهرسے محاک جا! یہاں بے شار لوگ مجھ سے نفرت کرنے ہیں: نیک اور اللہ والے عجھ سے متنفر ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ان کا دشمن ہی اور ان کو نظر حقارت سے دکھیتا ہو۔ستیا ایمان رکھنے والے تھے سے منتفریس اور کہتے ہیں کہ توعوام کے لیے باعث خطرہ ہو۔ یہ نیری خوش قستی تھی کہ لوگ تھے پر سنتے سے، اور سے تو یہ ہو کہ تو مدار اول کی طرح باتیں کرتا تھا۔ یہ تیری خوش قسمتی مقی کہ تونے اس کے مردار کا ساعة دیا۔ اینے اب کو ذلیل کرنے کی وج سے آج تیری جان نیج گئی ، بہتر ہو کہ تو اس شہرسے چلتا ہو، درنہ میں کل تیرے اوپر سے بھی کود جاؤں گا جیے زندہ مردے کے اوپر سے کودتا ہی ، وہ شخص تو یہ کہ کر غایب ہوگیا اور زر دُست اندھیری کلیوں میں آگے بڑھا۔ شہر کے دروازے پر اس کو قبر کن ملے ۔ انفول نے مشعل کی روشنی میں اس کے چیرے کو دمکھا ، پہچانا، کہ یہ زر دیشت ہی اور اس کا بڑا مُلاق الوا باء ﴿ زردُ شن مردار کئے کو لیے جارہ ہی کیا خوب ! زروشت قبرکن ہوگیا ہی۔ ہمارے کا تھ اس کباب کے چونے سے پاک میں کیا زروشت شیطان کا نقمہ چرا نے جائے گا؟ اچھا تو یوں ہی ہی ! خدا کرے سے یہ نقمہ میارک ہو ! کہیں ابیا نہ ہو کہ شیطان زر د سنت سے بڑھکر جور تابت ہو اور دو نول كوچراكر برب كرجائے ؛ اور وه كاپس ميں خوب سبنے اور ايك دوسرے سے کانا بھوسی کرنے لگے۔

زر مشن نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی راہ کی ۔ جنگل جنگل اور ترائی ترائی دو مکھنٹے چلنے کے بعد اُسے بے شار معبو کے بھیر لویں کی آواز سنائی دی اور وہ خود بھی بھو کا کفتا۔ لہذا وہ ایک تنہا مکان کے پاس کٹیر گیا جہاں روشنی جل رہی تھی ۔

زر دُشت کہنے لگا" کھوک مجھ پر ڈاکو کی طرح حملہ کر رہی ہی ۔ میری کھوک مجھ پر حبکلوں اور ترائیوں میں اور بہت رات گئے حملہ آدر ہی میری کھوک عجب تنک مزاج ہی ! اکثر تو وہ کھانے کے بعد آتی ہی اور آج دن بھر نہیں آئی ۔ آخر کہاں رہی ؟"

اس کے بعد اس نے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ایک بوٹرھا ادمی باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک چراغ کھا اور اس سے بوجھا" تم کون ہو جو میری نیند اُچاط کرنے میرے پاس اسٹے ہو ؟ " فروشت نے جواب دیا" ایک زندہ اور ایک مردہ ۔ شجے کھا نا کھلانیے اور بانی بلا سے ۔ اُج دن میں میں بھول گیا کھا۔ عقل مندول کا قول ہو کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلانا ہی وہ خود اپنی روح کو تاذگی بختنا ہی۔ کا قول ہی کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہی وہ خود اپنی روح کو تاذگی بختنا ہی۔ بری جبوکوں کے کہا اور فراً واپس آیا اور زروشت کے سامنے روئی اور مشراب بین کی اور کہنے لگا" بھوکوں کے لیے یہ بری جبہ ہی۔ اس لیے مشراب بین کی اور کہنے لگا" بھوکوں کے لیے یہ بری جبہ ہی۔ اس لیے میں بہاں رہنا ہوں ۔ جافر اور انسان جمھ تادک الدنیا کے پاس آتے ہیں۔ ہی اس اپنے ساتھی سے بھی تو کہ کہ کھانے اور بیع، وہ تجھ سے زیادہ بین ساتھی سے بھی تو کہ کہ کھانے اور بید، وہ تجھ سے زیادہ کھانے ماندہ ہی تو فردہ ہی۔ اس کھانے مشکل کام ہی " بوٹر ھے نے کھانے سبینے کی ترغیب دینا میرے لیے مشکل کام ہی " بوٹر ھے نے شوری چراھاکر کہا" اس سے مجھے مطلب نہیں ۔ جو میرے وروازے نیوری چراھاکر کہا " اس سے مجھے مطلب نہیں ۔ جو میرے وروازے نیوری چراھاکر کہا " اس سے مجھے مطلب نہیں ۔ جو میرے وروازے

پر دستک دے اسے چاہیے کہ جو کھ میں حاضر کردل اسے ضرور قبول کرے ۔ کھاق اور نوش و خرم رہو! "

اس کے بعد زر دوشت راہ اور سنارول کی روشنی پر بھروسا کرکے دو گھنٹ اور چلا، کیول کہ اس کو شب گشتی کی عادت بھی ادرسونے والوں کے چہرول پر نظر ڈالنا اسے بھاتا بھا۔ لیکن جب صبح نمودار بوتی تو اس نے اپنے آپ کو ایک گھنے جگل میں پایا جہال کسی طرف کوئی راستا نظر نہ آتا بھا۔ لہذا اس نے لائن کو اپنے سرائے نے ایک کھو کھلے درخت کے اندر رکھ دیا، کیول کہ وہ اسے بھیڑویں سے بچانا چا ہتا کھا درخت کے اندر رکھ دیا، کیول کہ وہ اسے بھیڑویں سے بچانا چا ہتا کھا اور وہ خود نینچ گھاس پرلیط گیا۔ اسے فرا نیند آگئی، جسم کھکا ماندہ کھا لیکن روح مطمئن کتی۔ ایکن دورج کی درخ کی درخ

زر وشت بہت دیر یک سوتا رہا ، یہاں کک کہ ترکا گرر گیا اور پہلا بہر آگیا۔ بالآخر اس کی آنکھ کھلی اور اس نے منعجب ہو کر و بجھا کہ چاروں طرف جنگل اور سکوت کا عالم ہی اور تعجب کے ساتھ اس لئے اس نے اور بخور کیا۔ بھر دہ جلدی سے اکٹ کھڑا ہؤا، مثل اس ملآح کے جیے سامل نظر آیے لگا ہو اور اس نے خوشی کا نعرہ لمبند کیا ، کیوں کہ اس ماصل نظر آیے لگا ہو اور اس نے خوشی کا نعرہ لمبند کیا ، کیوں کہ اس کو ایک نئی سچائی کا مشاہرہ ہوا اور وہ اپنے ول سے بوں مخاطب ہوا ، ساتھیوں کی ضرور سے بی اور زندہ ساتھیوں کی ضرور سے بی اور زندہ ساتھیوں کی جن کو بیس جہاں چا ہوں ساتھیوں کی جن کو بیس جہاں چا ہوں لئے لیے کھروں ۔

ملکه مجھے زندہ سائنی درکار ہیں جو میری پیروی کریں اکبول کہ

دہ خود اپنی پردی چاہتے ہیں اور جہاں میں چاہوں دہ میرے بیجھے نیھے جلیں -

بنے ایک جاوہ نظر کرہا ہی۔ زروش کو عوام النّاس سے گفتگو نہ کرنی چاہیے۔ بلکہ ساتھبول سے ۔ زروشت کو گلے کا چروا ہا اور کتّا نہ بننا چاہیے !

میرے آنے کا مقصد مہتیروں کو کھیسلاکر گئے سے الگ کر لینا ہی۔ عوام اور گئے کو مجھ سے ناراض ہونا چاہیے۔ زروسٹنت چاہتا ہی کہ گلہ بان اسے ڈاکو کے نام سے پکاریں ۔

گلہ بان تو میں کہنا ہوں ، مگر وہ لینے آپ کو نیک اور اللہ ولك كہنة ہیں-گلہ بان نو میں کہنا ہوں، مگر وہ لینے آپ کو سیچے اعتقاد ولك كہنے ہیں ۔

ان نیکیوں اور اللہ والوں کو دکھیو تو سہی! وہ سب سے زیادہ کس سے نظرت کرتے ہیں ؟ اس سے جو ان کی قبتنیات کی جدولوں کو عو کردیتا ہی ، محو کردیتا ہی ، محو کردیتا دائے دائے دائے دائے ہیں ، مجرم سے ۔ مگریمی نو پیدا کرنے والا ہی ۔ ہمر اعتقاد کے مقفدین کو دکھیے! وہ سب سے زیادہ کس سے نفرت کرتے ہیں ؟ اس سے جو ان کی فیمتیات کی حدولوں کو محو کر دیتا نفرت کرتے ہیں ؟ اس سے جو ان کی فیمتیات کی حدولوں کو محو کر دیتا

ای محوکرنے والے سے ، غیرم سے - گریہی نو پیدا کرنے والا ہی -تخلین کرنے والے کو تلاش ہی ساتھیوں کی ، نہ کہ لاشوں کی ، اور نہ گلوں اور مغنقدین کی نخلیق کرنے والے کو تلاش ہی ان کی جو اس کے سابھ ل کر پیدا کریں ، ان کی جو نئی جدولوں پرنٹی قیمتیات درج کرنی تخلیق کرنے والے کو تلاش ہی ساتھیوں کی اور مل کر فصل کا طبخ واول کی ،کیول کہ تمام فلہ اس کے پہلو میں نیار کھڑا ہی ۔ لیکن اس کے پاس سو ہندیول کی کمی ہی ، لہذا وہ بالیول کو نوچتا ہی اور خفا ہوتا ہی ۔
تخلیق کرنے والے کو تلاش ہی ساتھیول کی اور ایسے ساتھیوں کی جو اپنے ہندیول پر باڑھ رکھنا جانتے ہیں ۔ لوگ تو کہیں گے کہ یہ بر باد کرنے والے ہیں اور نیک و بدکو نظر حقارت سے دیکھنے والے ہیں ۔ لیکن بیں یہ فصل کا شیخ والے اور خوشی منانے والے ۔

زر وشت کو تلاس ہی مل کر تخلیق کرنے والوں کی ، زر و شت کو الوس کی ، زر و شت کو الوس کی ، زر و شت کو الوس کی ، الاس ہی منانے والوں کی ، الاس کے والوں کی ، اسے گلوں اور چروا ہول اور لاسٹول سے کیا واسطہ!

اور تو، آی میرے بہلے ساتھی، آرام سے زندگی لبرکر، بیں نے بھے اس کھو کھلے ورفت بیں اچی طرح دفن کردیا ہو، بیں سے بھے میں ہور واللہ میں سے بھیر اول سے نوب محفوظ کردیا ہو۔

گراب میں نتجے سے رخصت ہوتا ہوں، اب وقت آگیا ہی۔ ایک زواکے اور دوسرے تردکے کے درمیان مجھ پرایک نئی سچائی جلوہ گرہوئی ہی مجھے چروایا نہ ہونا چاہیے اور نہ قبرگن -عوام سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا! مردے سے میں افری مرتبہ باتیں کرچکا۔

یں ساعة دول گا تخلیق کرنے والول کا، قصل کا شنے والول کا اور تمام اور خوشی منانے والول کا - میں ان کو قوس قرح دکھلاؤل گا اور تمام زینے فوق البشرکے -

ویرانے کے اکیلوں کے اسکے میں اپنا گیت گاؤں گا اور فوکیلول کے ایکے۔ اور میں اپنی خوش وقتی سے ان لوگوں کے دلوں کو مغوم کردونگا جن کے کان ناشنیدہ باتوں کے سننے کی استعداد رکھتے ہیں -

میں اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہوں اور ابینے راستے پرطا جارہ اور اللہ ہوں بھی اپنے مقصد تک بہنچنا چاہتا ہوں بھیکے کار رہ جانے والوں اور خال مٹول کرنے والوں کے اوپرسے میں کود جاذں گا۔ لہٰذا میرا قدام ان کے انتخطاط کی دلیل ہوتی چاہیے - کود جاذں گا۔ لہٰذا میرا قدام ان کے انتخطاط کی دلیل ہوتی چاہیے -

یہ باتیں زر دہشت نے اپنے ول سے اس وقت کہی تھیں جب کہ سورج نصف النہار پر تھا۔اس کے بعد اس نے اسمان کی طرف ایک نظرِ غائر ڈالی کیوں کہ اسے ایک پر تدے کی کرخت کا وادسنائی دی تھی' اور دہ کیا دکھینا ہی کہ ایک عقاب ہوا میں بڑے بڑے بڑے کی کرفت کو الکا رہا ہی اور ایک سانپ کو لٹکائے ہوئے ہی ، د مثل شکار کے بلکہ مثل دوست کے ، کیوں کہ وہ عقاب کی گردن میں گنڈلی ڈالے ہوت تھا۔

زر دشت نے کہا کہ یہ میرے جالور ہیں اور دہ نوشی سے کھول گیا۔ "ان میں سے ایک دنیا کا سب سے غیور جالور ہی اور دوسراسب سے زیادہ سجھ دار ۔وہ سراغ رسانی کے لیے با ہر بکلے ہیں ۔

وہ اس بات کی سراغ رسانی کے لیے نکلے ہیں کہ آیا زر دُست اب تک ندہ ہوں ؟

میرے نز دیک جانز روں میں رہنے سے انسانوں میں رہنا زیادہ خطر ناک ہی۔ زر فیشت کا راستا بہت خطر ناک ہی۔ کا سنٹنگے میرسے جانور میری رہبری کریں!"

جب زر دُسنت یہ کہہ جکا تو اس کو جنگل والے بزرگ کی باتیں یاد آئیں اور اس نے ایک آہ کھینچی اور اپنے دل میں یوں کہنے لگا :- "کا سنگے میں زیادہ سمجھ دار ہوتا اکا سنگے میری گھٹی میں سمجھ بڑی ہوتی ہوتی، شل میرے سانپ کے۔
لیکن یس نامکن بات کی در نواست کرتا ہوں۔ تو بھر میں اپنی غیرت سے النجا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میری سمجھ کے ساکھ رہے!
اور اگر کہی میری سمجھ مجھے چھوٹر دیے، بائے وہ بھاگ جانا ببند کرتا ہو، تو کاش میری عجم محبے جھوٹر دیے، بائے وہ بھاگ جانے بند کرتی ہی، تو کاش میری غیرت بھی اس کے ساتھ بھاگ جائے۔

زردش کی تقریبال

# المن المناس

میں تصیں روح کے تین تغیرات بتاتا ہوں یہ کہ روح کس طرح اونے بن جاتی ہی اور اونٹ کس طرخ شیر اور بالآخر کس طرح ' شیر بچتے بن جاتا ہی -

روح پر بہت سے بوجہ بیں، اس روح پرجو مضبوط اور باربردار ہو اور بر ہو مضبوط اور باربردار ہو اور بر ہو مضبوط اور باربردار ہو اور جس کے اندر خوف خدا جاگزیں ہو۔ اس کی قرت بوجس سے بوجس بار کی مقتصنی ہو۔

"بو حیس کیا حیز ہو ؟ لاڈ !" باربرداررور یہ پوچیتی ہی اورشل اونٹ کے گھٹنوں کے بل بیٹی جاتی ہی اور جاہتی ہی کہ اس پر خوب بوجھ لاد دیا جاتے۔

"ای سور ماؤ ' سب سے بوجل کیا چیز ہی ؟ لاؤ! '' بار بردار روح یہ بچھتی ہی " تاکہ میں اس کو اپنے اؤیر لاد لوں اور اپنی قوست بازو پر ناز کروں ؛

کیا وہ یہ نہیں ہی، اپنے آپ کو دلیل کرنا تاکہ اپنے تکبر کو تکلیف پنج ؟ اپنی بے وقونی کو آب و تاب دبینا تاکہ اپنی عقل مندی کا مذاق اُڑا یا جائے ؟

یا وہ یے ہی با اپنے مفصد کو اس وقت ترک کر دینا جب وہ اپنی کا میابی کی خوشی منارل ہو؟ پھُسلانے والے کو پھُسلانے کے لیے اولی پر چڑھنا ؟

یا وہ یہ ہی۔ معرفت کے بیر اور گھاس کھاکر زندگی بسرکرنا اور سچائی کی خاطر روح کو بھوکا مار ٹا ؟

یا ده یه بی:- بیمار بردنا اور نتیمار دارول کو رخصت کردینا ، اور

بهروں سے دوستی کرنا جو تیرا کہا باکل نہیں سنتے ؟

يا ده يه بود ييل بان مين انرنا بشرطيكه وه سيائ كا بان جو

اور اپنے آپ کو شنالے اور گرم مینڈکول سے نہ بچانا ؟

یا وہ یہ بری برجو ہمیں ولیل سیجھتے ہیں ان سے مجتب کرنا ، اور

عبوت سے مصافحہ کرنا جب کہ وہ ہمیں ڈرانا جا ہتا ہو؟

بار بردار روح يه تمام بوهل سے بوهل جيزي اينے اوير لاد

لیتی ہی مثل اس اونسٹ کے جو بوج لاد کر رنگیتان کی طرف دورتا

ای طرح وہ روح بھی بیان کی طرف دوڑتی ای ۔

کیکن سعنسان رنگستان میں دوسرا تعبیر واقع ہوتا ہی، یہاں روح شیر ہوجاتی ہی اور لوڈکر اپنی ازادی حاصل کرنا چاہتی ہی اور خود اپنے رنگستان میں مالک بن کر رہنا جا ہتی ہی۔

وه یهال این گزشته مالک کو تلاش کرتی ہی، وه اس کی اور اپنے گزشتہ خدا کی دشمن بن جاتی ہی، وه برشے از دہے کو بچھاڑ نا جا ہتی ہی۔

وہ بڑا اڑ دیاکون ہی جس کو وہ مالک اور خدا کے نام سے

بکار نا نہیں چاہتی ؟ اس بڑے اللہ دہے کا نام ای، بھے بریہ نوف ای، کھے بریہ نوف ای، گر شیری ردح کہتی ای، میری یہ خواہش ہی،

بھے پر یہ فرض ہی، اس کے برسر راہ ہی، اس میں سے سنہری شعاعیں بھل رہی ہیں۔وہ ایک سنے والا جالور ہی اور سرستے پر

سنهر ی لفظول میں لکھا ہوا ہی: ' تجھ پیریہ فرض ہی

ان سِنُول بر سِرُار ساله قبیتنیات درخشال بین اورده قوی ترین الله د کا

یوں کہنا ہی:' چیزوں کی تمام قیمتیات میرے اوپر درخشال ہیں۔

تام فیمتیات پیدا ہو کی ہیں اور ساری پیدا شدہ فیمتیات میں ہوں میری یہ خواہش ہو، ہرگز نہ ہونا چاہیے! " یہ ہو قول اس از دہ کا میرے بھائیو، روح میں شیرکی کیا ضرورت ہو ؟ بار بردار جا نور

میں کیا کمی ہوجس میں توکل اور خوف پایا جاتا ہو ؟

نئی قیتیات پیدا کرنا تو ابھی شیرکے امکان میں بھی نہیں ہی - لیکن اللہ وہ یہ کرسکتا ہو کہ نئی چیزیں پیدا کرنے کے لیے اپنے میں قوت پیدا کرئے ۔ میرے بھائیو، شیرکی اس لیے ضرورت ہی کہ اپنے اندر آزادی پیدا کی جاتے اور فرض کے مقابلے ایک یاک، نہیں، کہا جا کے

ایک بار بردار اور دون نرده روح کے لیے یہ سب سے نریادہ بیت ناک امر ہی کہ وہ نتی قبیت کاحق البنے لیے عاصل کرلے ۔ یہ واقعی ڈاکہ ہی اور ایک درندے کافعل ۔

ایک وقت محاکہ روح کو مجھ بریہ فرض ہی سے مثل پاک ترین چیزے مجت محت محت کے ایک ترین چیزے مجت محت محتی اب وہ پاک ترین چیز میں بھی خام خیالی اور خودرائ بانچ پر مجود ہی کیول بھی وہ لیٹ محبوب سے بزور اپنی آنا دی حاصل کرنا جا ہتا ہی ۔ ہاں اس ڈول کے لیے اس کو شیر کی ضرورت ہی ۔

بیکن میرے محالیو، کہو تو سہی کہ وہ کون سی بات ہی جو بیتے سے ہوسکتی ہی اور شیر اس کے کرنے سے عاجز، ی ۔ آخر شیر درندہ کو بچہ بننے کی کیا صرورت پڑی ؟

بچ محم معصومیت ہی اور بھولاپن ، ایک ابتدا ہی ، ایک کھیل،
ایک خود بخود بھرنے والا بہیا ، ایک حرکت ابتدائی اور ایک باک ال کبنا،
ایک میرے بھاتیو، بیدایش کے کھیل کے لیے ایک پاک ال کہنے کی
صرورت ہی - روح اب اپنی ہے پر قایم ہی - جو دنیا کو کھو بیٹھا کھا اس
نے خود اپنی دنیا بیدا کرلی

یں نے تھیں روح کے نین تغیارت بنائے کتے کہ وہ کس طرح اون ہوگئ اور اونط کس طرح شیر ہوگیا اور بالآخر ست برکس طرح بیت بن گبا۔

یہ تنفی تقریر زردشنت کی اور اس دفت وہ ایک شہر ہیں مفیم تنفا جس کا نام'چنگبری گاتے' تنفا۔

# تنکیبوں کی مسند درس

وگوںنے زردشت سے ایک عقلمند کی بڑی تعربی کی گئی کہ وہ نیند اور نیکیوں کے بارہے ہیں خوب وعظ کرسکتا ہی، اور اس وج سے لگ اس کی بڑی عرب وعظ کرسکتا ہی، اور اس وج سے لگ اس کی بڑی عرب کرتے ہیں اور اسے انعام واکرام دیتے ہیں اور ہر نوجوان اس کی سند درس کے اگے دو زائو ہوتا گا ۔ اس فض کے پاس زرد سنت بھی ہمنیا اور نوجوانوں کے ساتھ اس کی مسند منت کی ہائے اور وہ عقلمند یوں مخاطب ہوا :۔

ا نیند کے سامنے عربت اور حیا سے پیش آؤ ا یہ سب سے بہلی بات ہو۔ اور ان سب سے رہے کر رہوج بڑی نیند سوتے میں اور رات

كو جاكة بن !

چور بک نیند کے سامنے حیا کرتا ہی - وہ ہمیشہ رات کے وقت دیے با پو چلتا ہی - لیکن بے حیا ہی رات کا چوکی دار ، بے حیائی کے ساتھ وہ بگل لیے پھرتا ہو!۔

سونا کوئی چھونی صنعت ہبیں ۔ اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہو کہ دن بھر حاگا جائے ۔

دن میں دس بار تجھ اپنے نفس کو مارنا چاہیے۔اس سے خوب کان پیالہوتا ہو اور وہ روح کے لیے خش خاس کا کام دیتا ہو۔

اور پھردن میں دس ہی بار تجھے اپنے نفس سے مصالحت کرلیسنا چاہیے ، کیونکہ غالب آنے سے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہی اور جوسلے نہیں کرتا وہ بری نیند سوتا ہی -

دن میں تجھے دس سچائیاں ملنی چاہئیں۔ درنہ تجھے رات میں بھی سچائی ڈھونٹ نی بڑے گی اور تیری روح بھو کی رہے گی۔

دن میں مجھے دس بار بہنسنا اور بشاش ہو ناچاہیے۔ورنہ رات میں تیرا معدہ مجھے مکلیف دے گا، یہ معدہ جو رہنج وغم کا پیدا کرینے والا ہی اِ

بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہی لیکن بہ دافقہ ہو کہ اچھی نیندسونے .. کے لیے تمام خوبیوں کے موجود ہونے کی صرورت ہی کیا بی جھولی گواہی دوں گا ؟ کہا بی نین زنا کروں گا ؟

کیا میں اپنے برطورسی کی خادمہ کو ورغلاؤں گا؟ یہ سمب چیزیں اچھی نمیند کے ساتھ میں نہیں کھاتیں ۔

اوراً گرکسی میں بیرسب نو بیاں ہوں بھی تواس کو ایک بات اور بھی

سمھنا چاہیے، اور دہ یہ بوکہ خود خوبروں کو بھی لینے وقت پر سُلا دینا جاہیے ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے حجاکڑا نہ کریں ، یہ بھلی مالس عور تیں ! اور بترے بارے بیں نہ حجاکڑیں ، ای بدلضیب!

اچتی نبند یہ جاہتی ہی کہ خدا کے ساتھ اور پڑوسی کے ساتھ صلح رہبے اور پڑوسی کے ساتھ صلح رہبے اور پڑوسی کے ساتھ صلح رہبے۔ ورنہ وہ رات کے وقت کتھے ستانے گا۔

عِ تَ اور اطاعت سرکار کے بلیے ، خوا ہ سرکار میں کبی ہی کبیوں مُن ہو! یہ ہو اچھی نیند کی خواہش - میں اس میں کیا کرسکتا ہوں کہ فوت ہمیشہ کج رفتار رہنا پیند کرتی ہو ؟

میرے نز دیک ہمیشہ وہی بہترین چروا ہاکہلائے گاجواپنی بھیل وں کو سرسبز ترین چراگاہ میں لے جاتا ہو۔اس کا جوڑ اچی نیند کے ساتھ بیٹھنا ہو۔ بہت زیادہ اعزاز میں نہیں چاہتا ،اور نہ بڑے خزانے۔اس سے بہت زیادہ اعزاز میں نہیں چاہتا ،اور نہ بڑے خزانے۔اس سے بی بڑھ جاتی ہی۔ لیکن افیرنیک نامی اور چھوٹے سے خزانے کے اچھی نیند نہیں آتی۔

کھوڑے ساتھبوں کا ہونا میرے نزدیک زیادہ خوش گوارہ برنسبت برے ساتھبوں کے لیکن ان کی آمد ورفت کھیک وفت پر ہونا چا ہیے۔ اس کا جوڑ اچی نیندسے بیٹھیتا ہی۔

وہ لوگ بھی مجھے بہت لیند ہیں جود ماغی حیثیت سے کم مایہ ہیں، کیوں کہ وہ مُرِّک ہیں تبیند کے ۔ یہ لوگ مبارک ہیں، بالیضوص جب لوگ ہمینشہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ۔

اس طرح بنیک لوگوں کا دن گررتا ہی۔ اور جب رات ہوتی ہی تو

یس نیند کو بلانے سے احتراز کرتا ہول -وہ یہ نہیں چا ہتی کہ اس کو بلایا جائے ، ، ، نبند جو نیکیون کی سردا رہی ! -

بلکہ بین یہ سوچنا ہوں کر میں نے دن میں کیا کیا اور کیا کیا اور کیا کیا سوچا۔ میں شل گانے کے صبر کے ساتھ جگالی کرتا ہوں اور اپنے دل سے پوچتا ہوں ، کال وہ تیرے دس غلبے کون کوئ سے ہیں ؟ اور وہ دس مصالحتیں کون کوئ سی ہیں اور وہ وش مصالحتیں کون کوئ سی ہیں اور وہ وش ہجائیا ل اور دس ہنسیاں جن سے میرا دل بشاش مختا ؟ ،

اسی سوج میں میں ہوتا ہوں اور یہ چالیس خیالات مجھے جھٹو لا جھلاتے ہوتے ہیں کہ فررًا مجھے نبید آجاتی ہو، بن بلائ ، نیکبول کی سردارخولاتے ہوتے ہیں کہ فررًا مجھے نبید آجاتی ہو، بن بلائ ، نیکبول کی سردارنبیند میری م تکھیں تھیبتھیاتی ہی اور وہ بھاری پڑجاتی ہیں - نبیند
میرے مُنہ کو چھوتی ہی اور وہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہی -

سے بیج بیج ، وہ میرے پاس دیے پانو آتی ہی، سب چوروں سے زیادہ بیاری ، اور میرے خیالات کو مجھ سے چرامے جاتی ہی اور میں اس مسلم درس کی طرح حاس با خیۃ کھوٹے کا کھڑا رہ جاتا ہوں -

نیکن کچر زیادہ دیریک میں نہیں کھوا رہتا، بلکہ میں فورالیط جاتا ہول جب زردسنت نے اس عقلند کو یہ کہتے ہوئے سُنا تو وہ دل ہی دل میں سننے لگا، کیوں کہ اس وقت اسے اپنے دل میں ایک روشنی دکھائ دی اور وہ اپنے دل سے مخاطب ہوکر لوں کہنے لگا ،-

ری اور رہ البیاری سے بالدیں خیالوں کے مجھے باگل معلوم ہوتا ہی مگر مجھے بفین ہی کہ سونے کا فنِ اسے خوب آتا ہی ۔ مجھے بفین ہی کہ سونے کا فنِ اسے خوب آتا ہی ۔

خوش قسمت ہی وہ شخص جو اس عقلند کے پراوس میں رہما ہی۔

الیی نیند متعدی ہوتی ہی اور موٹی دلوار سے بھی گزر کر یہ نمیند دوسرول میں سراست کرجاتی ہی-

نوداس کے مندورس میں ایک جادو ہی اور اس نیکیوں کے واعظ کے سامنے لواکوں کا بیٹینا کے فائدہ نہیں -

اس کی عقلندی کا سارا مفہوم یہ ہی: جاگنا تاکہ نیندخوب آسے ۔اور سے مج ،اگرزندگی ہیں کوئی مغے نہ ہوتے اور بیں بےمعنی چیز کو لیند کرنے کے لیے مجور ہوتا تو خود میرے لیے یہ بےمعنی چیزسب سے زیادہ قابل بیند ہوتی ۔

اب مجد پر بیر صاف ظاہر ہوگیا ہی کہ پرانے زمانے ہیں جب لوگ استادوں اور نیکیوں کو تلاش کرتے تھے تو بالحصوص کیا چیز ڈھونڈ نے تھے۔ لوگ اپنے لیے اچی نیند ڈھونڈ تے تھے اور اس کے علاوہ ختیاتی نیکیاں۔ مسندِ درس کے ان تمام محدوج عقلندوں کے نز دیک بغیر حواب والی نیندانتہائی عقلندی تھی۔ وہ اس سے بہتر اور کوئی زندگی کا مفہوم نہ حانتے کھے۔

اورآج بھی چند ایسے لوگ موجود ہیں، مثلاً مہی نیکیوں کا واعظ، اگر چ وہ سب ایسے ایمان دار نہیں ہیں۔ گران کا زمانہ ختم ہو چکا ہی۔ اور اب وہ زیادہ دلاں تک قایم نہیں رہ سکتے، دکھیو وہ گرے!۔

مبارک ہیں او نگھنے والے ، کبوں کہ انھیں جلد سوجا نا چاہیے۔ یہ مفا خطاب زر دُشت کا -

دنیا کے جیجواطے والے ایک مرتبہ زردشت نے بھی اپنا تنیل انسان کے یار دوڑایا' جیساکہ دنیا کے بچھواڑے والے کیا کرتے میں تو': مجھے یہ معلوم بواکہ عالم ایک تکلیف زدہ اور پرسٹان خدا کا کام ،یو-

مجھے ایسا معلوم ہوا کہ دنیا خواب وخیال ہر اور خدا کی شاعری ہری اور ایسا معلوم ہوا کہ دنیا خواب وخیال ہر اور ایسا رنگ برنگ دُسٹوال ہر جو ایس غیر مطابن ربائی ذات کی آبھول کے آگے ہو۔

نیک و بد، اور خوشی و رنج ، اور میں اور تو، یہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ گویا یہ خال آنھوں کے آگے ایک رنگ برنگ دُھنواں ، ہو۔ خال ابنے سے اور دکھینا چاہتا کتا لہٰذا اس نے یہ عالم پیدا کیا ۔ ، ، ، کلیف زدہ کو اس میں نشار آمیز خوشی ہوتی ، کو کہ دہ ابنے رنج دغم سے اپنی نظر مہٹا ہے اور بیخودی میں محو ہوجائے ۔ نشار آمیز سترت اور بیخودی ، ایک تر مانے میں میراتصور عالم کے متعلق یہی کتھا۔ یہ دنیا، ہمیشہ نامکس رہنے والی دنیا ، دائمی متضا د باتوں کی تصویم اور نامکس تصویر ، اپنے نامکس رہنے والی دنیا ، دائمی متضا د باتوں کی تصویم اور نامکس تصویر ، اپنے نامکس خالی کے متعلق یہی مقا ۔ ایک زمانے میں میرانصور عالم کے متعلق یہی کتا ۔

علیٰ ہذا القیاس میں لئے اپنا تخیل ایک بار انسان کے باردور الیا تخیل ایک بار انسان کے باردور الیا تخیل ایک بار انسان کے باردور اللہ تخیا جنسا کہ دنیا کے چھواڑے والے کیا کرتے ہیں۔ سے محامش تمام اور ارسانی حاقت - خداؤں کے انسانی کرتوت تھا اور انسانی حاقت -

وہ محض النبان مخفا اور وہ بھی النبان اور 'میں 'کا ایک کم حیثیت جزد وہ تصویر خیالی خود میری اپنی خاک اور اتش سے میرے سائنے مودار ہوئی مخی اور حق بھی بہی ہوکہ مادراسے تو وہ آئی نہیں - سیرے بھا یُو، تو پھر کیا ہوا ؟ میں نے اپنی رنجور ذات سے بیجھا چھڑا یا۔ میں خودا بنی راکھ بہاڑوں پر لے گیا اور میں نے ایک روشن تر شعلہ ایجاد کیا (تو پھر میں کیا دکھتا ہوں کہ وہ تصویر خیالی جلی افرائی ۔ اب ان خیالی تصویروں پر ایمان لانا، جب کہ میں روبصحت ہوں میرے لیے باعث زحمت و پر ایمان لانا، جب کہ میں روبصحت ورب ہوں میرے لیے باعث زحمت و پر ایمان لانا، جب کہ میں اور باعث در ترب میں دنیا کے بجھوا رہے والوں سے گھٹگو کرتا ہوں ۔ وکو بیدا کیا گھٹا ور کا مول ۔ وکو بیدا کیا گھٹا ور کا مول ۔ وی بیدا کیا گھڑ ہوئی والی کے کل بھٹھوا رہ میں اور کا مول ۔ کو بیدا کیا گھڑ ہوئی کی خام میالی جس کا تجربہ محمل زحمت ہوں دوردہ کو بیدا کیا ہوں کو بوسکتا ہی ۔

تمام خلاؤں اور دنیا کے پھپواڑے والوں کو پینا کیا ہی سنستی اور کا بیلی نے جو ایک جست ہیں ، ایک مہلک جست ہیں انتہا تک پہنچ جانا چاہتی ہی۔ یہ بے چاری ناوان سنستی اس کے رسوا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ میرے بھا تیو، میرا کہنا مانو کہ جم خود جم سے مایوس تھا اور وہ اسی لیے اپنی بے شعور دماغی انگلیوں سے انتہائی دایوا روں کو ملولتا تھا۔ میرے بھاتیو، میرا کہنا مانو کہ خود جسم زمین سے مایوس تھا اور وہ یہ میرے بھاتیو، میرا کہنا مانو کہ خود جسم زمین سے مایوس تھا اور وہ یہ سنتا تھا کہ وجود کا بہیط اس سے باتیں کر رہا ہی ۔

اور اب ده یه چا بتنا کفا که سرسے انتہائی دلیا رول بیس آمس جائے ادر یہی نہیں ملکہ یہ چی کہ وہ ' دوسری دنیا ' بیس بہنچ جائے ۔
گر ' دوسری' دنیا ده وحنی اور انسانوں سے خالی دنیا جو ایک آسمانی ' گر ' دوسری' دنیا جو ایک آسمانی ' آسے' ہی ، آدسیوں سے خوب پیشیدہ رکھی گئی ہی۔ اور وجود کا بہی انسان سے باکل باتیں نہیں کرتا اور اگر کرتا ہی تو انسانوں کی طرح کرتا ہی ۔
سے باکل باتیں نہیں کرتا اور اگر کرتا ہی تو انسانوں کی طرح کرتا ہی۔

در حقیقت ہر وجود کا ثبوت دینا آسان کام نہیں ہی اور اس سے باتیں کرانا اور بھی مشکل ہی۔ بھائیو، یہ تو بتا قر کیا عجیب ترین چیز کا نبوت سب سے آسان نہیں ہی ؟ ؟ -

ہاں یہ 'میں ' مع اپنی مخالفت اور گھبراہٹ کے اپنے وجود کا اظہار بے حد ایمان داری سے کرتا ہی ، یہ 'میں ' جو پپاکرنے والا ہی اور ارادہ رکھنے والا اور قدرو قیمت دینے والا ہی اور جو ہرچیز کا بیانہ ہی اور قیمت اور یہ بے حد ایمان وار وجود یعنی 'میں ' اس وقت بھی جسم کو یا د کرتا ہی اور اس کا خواہش مندرہتا ہی جب کہ وہ شاعری کرتا ہی اور کھلکتا ہی اور شکستہ باز ووں سے مجھ کھ کھڑاتا ہی ۔

یہ 'میں'روز افزوں ایمان داری کے ساتھ گفتگو کرنا سیکھتا ہی ۔ اور جتنی زیادہ اس کو سیکھنے میں کا میا بی ہوتی ہی انتے ہی زیادہ اسے جسم اور زمین کی تعربیب میں الفاظ ملتے ہیں ۔

میرے بیں انے مجھے ایک نے غرور کی تعلیم دی ہی اور اور اس اسے بنی نوع انسان کو سکھا تا ہوں ؛ اپنے سرکو اب آسمانی بانوں کی رہت ہیں نہ درکا نا چاہیے لکہ اس فاکی سرکوجس سے زمین میں معنی پیدا ہونے میں او نیا رکھنا جاسہیے۔

یں بنی نوع انسان کو ایک نئے عوم کی تعلیم دیتا ہوں جس السنے پر لوگ اب یک آنکھ بند کرکے چلتے رہے ہیں اس پر قایم رہنا اور اس کو عظیک سجھنا اور بیاروں اور فنا ہونے والوں کی طرح اس سے کنا رہ کشی نہ کرنا -

یہ لوگ بہار اور فنا ہونے والے ہی تو تھے جوجہم اور زمین کو نظر خنارت

سے دیکھتے تھے اور جفول نے آسمانی ڈھکوسلوں اور نجات دینے والے نون کے قطردں کی ایجاد کی تھی۔ لیکن ان شیری اور مکدر زہروں کو بھی انفوں نے جم ادر زمین ہی سے لیا تھا۔

وہ اپنی مصیبت سے بھاگنا چاہتے تھے اور ستارے ان سے بھید دور تھے۔ لہذا انھوں نے ایک آہ بھری : "کاش کے آسمانی راستے پیدا ہو چاتیں جن کے ذریعے سے ہم دوسرے وجود اور نوش وقتی کی طرف نے کی کر بھل جائیں !" اس طرح سے انھوں نے بیجنے کے راستے اور نون کے گھونی ایکاد کے۔

اب ان نا شکرول کو یہ غلط فہی ہوئی کہ وہ لینے جم اور اس زمین سے الگ تفلگ ہوگئے۔لین اینے کنارہ کشی کا نشنج اور اس کی مسترت الخمیں کس کے طفیل میں ۔ الخمیں کس کے طفیل میں ہوئی ہلنے جم اور اسی زمین کے طفیل میں ۔ بیاروں کے ساتھ زر دسشت بڑے تھی سے بیش آتا ہی ۔ بیج رجی ، وہ نہ ان کی تشفی کے طربقوں سے ناراض ہوتا ہی اور نہ نا شکری کے کاش کے وہ روبصت ہول اور تندرست ہوجائیں اور ابنے لیے برتر کاش کے وہ روبصت ہول اور تندرست ہوجائیں اور ابنے لیے برتر جم پیدا کریں!

زردست روبصحت ہونے والے سے اس وقت بھی ناراض نہیں ہوتا جسے اس وقت بھی ناراض نہیں ہوتا جست کہ وہ اپنی خام خیالی کو عبت کی نظر سے دیجیتا ہواورآدھی لات کے وقت مجھب کراہنے خداکی قبر کا طوا من کرتا ہو۔ لیکن میرے نزدیک اس کے اسو بھی بیاری اور بیارجم کی دلیل ہیں ۔

بہت سے بیار ہمیشہ سے ان لوگوں میں باتے گئے ہیں جوشاعری کرتے ہیں اور خداکی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ سختی کے ساتھ نفرت کرتے ہیں اہل معرفت سے اور ہں سب سے کم عمراخلاقی خوبی سے جس کا نام ہو : 'ایمان داری '۔

وہ ہمبیشہ اپنی نظر تار کیک زمانوں کی طرف پھیرتے ہیں۔ ہن وقت خام خیالی اور خوش اعتقادی ایک دومسری چیز تھتی ، سبھر کا جو سل و خروس مشا بہت خدا تسلیم کیا جاتا ہو اور شک گناہ تھا۔

خدا کے ان ہم شکل نوگوں کو ہیں خوب جانتا ہوں۔وہ جیا ہیت ہزر بیں کہ لوگ ان پر ایمان لائیں اور شکٹ کرنے کو دہ گناہ (پیجھتے ہیں۔ میں نورہ یہ بھی خوب جانتا ہوں کہ وہ خود کس چیز پرسب سے زیادہ ایمان لاتے ہیں

واقعی وہ بھی دنیا کے بچھواڑوں اور نجات دینے والے خون کے قطروں پر سب سے زیا دہ ایمان نہیں لاتے ملکہ جم پر۔ اور خودان کے قطروں پر سب سے زیا دہ ایمان نہیں لاتے ملکہ جم پر۔ اور خودان کا جم ان کے لیے فی نفسہ ایک چیز ہی۔

المگروہ جم ان کے لیے ایک بیمار شو ہی ادر وہ ابنی کیچلی سیسے ہیں۔ کل کر بھاگنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ موت کے وعظوب کا وعظ کان دھر کر سنتے ہیں اور خود دینا کے بچھواڑوں پر وعظ کرتے ہیں۔ میرسے بھائیو، بہتریہ ہی کہ تم تندرست جم کی آواز کو کا ن دھر کر سُنو۔ یہ اس سے زیادہ ایما نداری اور پاکبازی کی آواز ہی۔

تنزرست جمم زیادہ ایما نداری اور پاکبازمی سے بولتا ہی، وہ جم جو کمل ہی اور زا و یہ قائمہ رکھتا ہی۔ اورزمین کے مفہوم کا ذکر کرتا ہی۔ یہ بھی گفتگو زردشت کی ۔

جہم کو نظرِ حفارت سے دیکھنے والے جولوگ جم کو نظرِ حقارت سے دیکھتے ہیں ان کو ہیں اپنا فیصلہ سنانا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک ان کو نہ تو کسی ننی چیز کے سیکھنے کی صرورت ہی اور نہ سکھانے کی بلکہ ان کو چا سپیے کہ وہ خود اپنے جم کو خیر باد کہیں اور گوں گے بن بیٹیں ۔

بحیة کهنا ہی کہ میں جبم ہوں اور روح - بھر بچوں کی طرح ہی کیوں نہ ہاتیں کی جائیں ؟ نہ ہاتیں مغز اور صاحب علم کہنا ہی: میں سرتا ما جسم ہوں اور

اس کے سواکی نہیں اور روح ایک کی کا نام ہی جوجہم کے ساتھ ہی -جم نام ہی ایک عقل کبیر کا ۔ وہ ایک کٹرت ہی بوعدتِ مفہوم، جنگ ہی اور صلح ، گلہ ہی اور گلہ بان -

مجاتی ، تیری عقل صغیر بھی تیرے جیم کا اوزار ہی جس کو نونفس' کہنا ہے۔ یہ نیری عقل کبیر کا ایب چھوٹا سا اوزار اور کھاونا ہی -

تو" بیں "کا لفظ کہتا ہی اور اس پر تجھے گھمنٹ ہی ۔ مگر تواس کو ہنیں مانتا کہ جو چیزاس سے بھی بڑی ہی وہ تیراجسم ہی اور اس کی عقلِ کبیر یہ" بیں" کہتی ہٰبیں ملکہ" بیں" کرکے دکھلا دیتی ہی۔

جس چبز کا ادراک حواس کرتے ہیں اور جس کی معرفت نفس حاصل کرتی ہی وہ نی نفسہ لا متنا ہی ہی ۔ مگر حواس اور نفس تجھے سے یہ سنوانا جاہتے ہیں کہ وہ سرچبز کی غالبت ہیں۔ وہ اس قدر خود ببنند ہیں ۔

حواس اور نفس اورار اور کھلونے ہیں۔ان کے پیچیچ اب تک "خود" لگا ہوا ہی۔"خود او تت تلاش حواس کی آئکھوں سے بھی کام لیتا ہی اور سننے کے وقت نفس کے کا نوں کو بھی استعمال کرتا ہی۔ "خود" ہمینند کان لگا کر سنتا ہی اور طح ھونارصتا ہی۔ دہ مختلف چیزوں میں مقابلہ کرتا ہی ، زیر کرتا ہی ، فتح کرتا ہی ، اور تنبا ہ کرتا ہی وہ حکومت کرتا ہی اور میں ، پر بھی اس کی حکومت ہی -

بھائی ، نیرے خیالات اور احساس کی بیشت ہر ایک برط مالک کھڑا ہوا ہی، ایک غیر معروف دانا۔ اس کا نام " نحود" ہی، اس کا گھرتیر ہے جسم میں ہی، وہ نحود نیراجم ہی۔

نیرے جسم میں زیادہ سمجے داری ہی بدنسبت تیری بہترین عقلمندی کے ۔ اور کیا معلوم ہی کہ تیرے جسم کو نیری بہترین عقلمندی کی کس لیے صنرورت پرانے ہ

نیرا "خود" برسے "بیں" اور اس کی متکبرانہ ایجی پر بہنستا ہی اور اس کی متکبرانہ ایجی پر بہنستا ہی اور اس کی متکبرانہ ایجی پر بہنستا ہی ایکی اور اُجھا لوں سے مجھے کیا فائدہ بہنچ سکتا ہی ؟ یہ میرے مقصد تک پہنچ سکتا ہی ؟ یہ میرے مقصد تک پہنچ سکتا ہی ؟ یہ میرے مقصد تک پہنچ سکتا ہی و جیل کی را میں ایس آئیں ، میں ، کو جلنا سکھانے کا آلہ ہوں اور اس کے تصورات کا دار دارشیر "میں ، سے کہنا ہی س جگہ در دصوس کر ا" اور وہ تکلیف مصوس کرنے لگتا ہی کہ کیول کر اس تکلیف کا خاہمتہ مصوس کرنے لگتا ہی اسے سوچنے گگتا ہی کہ کیول کر اس تکلیف کا خاہمتہ ہو۔ اور اسی مقصد کے لیے اسے سوچنے کی ضرورت ہی ۔

'خود' دیں اسے کہنا ہی '' اس حگہ آرام محسوس کر!'' اور وہ خوش ہوتا اور سوچنے لگتا ہی کہ کیوں کریہ نوشتی مجھے بار یا حاصل ہو۔ اور اسی مقصد کے لیے اسے سوچنے کی ضرورت بڑتی ہی -

جو لوگ جم کو نظرِ حقارت سے دیکھتے ہیں ان سے میں ایک بات کہنا چا ہتا ہوں کسی چیز کو نظرِ حقارت سے دیکھنے کی وج بیہ ہوتی ہی کہ اس کی عزّت دل میں ہوتی ہی وہ کیا چیز ای عن اور حقارت اور قیت اور ارا دے کو پیدا کیا ؟

موجد نود انے عربت اور حقارت کو پیدا کیا اس نے مسرت اور یملیف کو پیدا کیا۔ موجد هم نے نفس کو پیدا کیا جواس کے ارا دوں میں دست و با زو کا کام دے -

اے جم کو حفارت سے دیکھنے والو، تم اپنی حاقت اور حقارت کے وقت بھی اپنے انور کی خدمت کرتے ہو ہیں تم سے کہتا ہوں کہ خود تھالاً انور وہ زندگی سے دست بردار توہو ہی رہا ہے۔

اس میں اس کام کی بھی قوت نہیں جس کے کرینے کو اس کا دل سب سے زیادہ چا ہتا ہی، بینی اپنے سے بڑھکر سپدا کرنا۔ یہی اس کا دل سب سے زیادہ چاہتا ہی۔ یہی اس کی ساری آرزو ہی۔

لیکن اب اس میں بہت دیر ہوگئی ۔اس میں تھارا نخود' فنا ہوجانا چاہتا ہی، اس جمم کوحیتر سیجھنے والو۔

ننا ہوجانا چا ہتا ہی تھارا 'خود' اور اسی لیے تم حبم کو حقیر سمجھنے ولے ہوگئے ہو، کیوں کہ اب تم اپنے سے بٹر ھکر پیدا نہیں کر سکتے -اور اسی لیے تم ڈندگی اور زمین سے سخت ناراض ہو - تھاری حقارت کی نرچھی نظروں میں پوشیدہ حسد پایا جاتا ہی -

ای جیم کو حقارت سے دیکھنے والو، بین تھا رسی پیروی نہیں کرنا! میرے نز دیک تم فوق البشر کے کیل نہیں ہو۔ یہ ختی گفتگو زر دست کی ۔

وشال اور جذکے

عمائی میرے، اگر بھریس کوئی خوبی ہو اور وہ خود تیری خوبی ہو تو

اس میں کوئی دوسرا تیرا شریک ہنیں -

ظاہر ہو کہ تو اس کو تھیک نام سے پکارے گا اور اسے بیار کرے گا تواس کے کان کھنچے گا اور اس سے پہنسی مٰلاق کرے گا۔

گر دیکھ تو ہی ، تجھ میں اور تمام لوگوں میں تو اس نتوبی کا نا م مشترک ہی اور تو اپنی نتو بی کے لحاظے تمام لوگوں اور گلے کا ایک جزبن گیا ہی ۔

بہتر ہوتا اگر تو کہتا: جو چیز میری روح کو ککلیف بہنچاتی ہواور راحت بخشی ہو اور میری آنتوں کے لیے بھوک کا کام دیتی ہی وہ بیان سے باہر ہواور اس کا کوئی نام نہیں۔

تیری خوبی اس سے برتر ہونی جا ہیے کہ دہ کسی نام سے والبننہ کی جاسکے اور اگر تجھے لا محالہ اس کا ذکر کرنا ہی ہو تو اس کے متعلق رک رک کربات کرنے میں سجھے سٹرمانا نہ جا ہیں ۔

لہذا کہ اور رک رک کر بات کرا" یہ میری اپنی پیاری ہو۔ مجھے اس سے مجتن ہی ۔ یہ اسی طرح مجھے بالکل ببند ہی۔ بیں اس بیاری کو ہی طسرح جا ہتا ہوں ۔

فلائی احکام کی طرح میں اسے نہیں جا ہتا ، اور نہ انسانی خانون اور انسانی خانون اور انسانی خانون اور انسانی خرور انسانی خرور الله علی اسے جا ہتا ہوں اور نہیں اس کو فوق الارض اور جنتوں کے لیے راہبر بنانا جا ہتا ہوں -

جں کو میں پیار کرتا ہوں وہ تو ایک زمینی خوبی ہی۔ہوشیا ری اس میں کم پائی جاتی ہی اورسب سے کم سجھے۔

المراس چرا نے میرے پاس اینا گھونسلا بنایا ہو۔اس لیے بس اسے پیار کرتا اور چیکارتا ہول۔اب وہ میرے ہی پاس این شہرے انڈوں

كوسيتى ہىء-

اس طرح تجھے رک رک کر بولنا چاہیے اور اپنی خوبی کو سرا ہنا چاہیے۔ ایک وقت مخاکہ تجھ میں جذبے پائے جاتے سے اور تو ان کو مرسے نام سے یا د کرتا مخالیکن اب تبرے پاس سواتے اپنی خوبیوں کے اور کچھ بھی نہیں اور یہ تیرے جذبوں سے بہیا ہوئی ہیں ۔

تونے اپنا اعلی ترین مفصد ان جذبات کے سپرد کرر مکنا تھا۔لہذا وہ تیری نوبیوں اور نوشیوں میں مبدل ہوگتے ۔

تواه تو غضب ناک لوگوں کی جنس میں سے ہو یا عیش بہند لوگوں کی یا مرہی متعصب لوگوں کی یا کبینہ پر در لوگوں کی ،

تيرے جذبات بالآخر خوبياں بن كئة اور نيرے شيطان فرشتے -

ایک وفن مقاکہ تیرے تہ خانے میں وحثی کتے مخفے سیکن بالآخروہ سب چرابوں میں مبدل ہوگئے اور بیاری گؤتوں میں -

تونے اپنے زہروں میں سے اپنے لیے اکسیرکا عرق کھینچا کھا ، اپنے رنج وغم کی گائے کا دودھ دو کا کھا۔اب نواس کے کھنوں کا بیٹھا دودھ یی رہا ہی۔

. اور اب سجه سے کوئی بُرائی ظہور میں نہیں آئی اور اگر آئی بھی ہی تو وہ تیری نیکیوں کی کشاکش کا نتیجہ ہی۔

بھائی میرے، اگر تو خوش قسمت ہو تو تیرے پاس محض ایک خوبی ہی، زیادہ نہیں۔اس لیے تو پل پرسے زیادہ آسانی سے گزرسکتا ہی۔

زیا دہ خوبیاں رکھنا باعث امتیا ز تو ہو مگر سخت اذبیت رسال ہی اور مہتیروں نے اس وجرسے بیا باں میں جاکر خود کشی کرلی کہ وہ خوبیوں كى رزم اور رزمكاه بنت بنت تفك كت تق -

کھائی میرے، کیا جنگ اور معرکہ آرائی بری چیز میں ہیں ؟ لیکن میر بری چیزیں صروری بھی تو ہیں۔ اور اسی طرح تیری خوبیوں کے درمیان میں حیدا وربے اعتباری اور چنلی بھی صروری ہیں۔

د کھھ کہ تیری ہرا بک حوبی کس طرح بالا ترین ذات کی آرزو مندہو! وہ چاہتی ہم کہ تودل وجان سے اس کا پیش رَوبن جا۔ وہ عضے نفرت ادر مجت میں تیری پوری پوری قوت جاہتی ہی ۔

هرخوبی دو سری نحوبی پر رشک کرتی ہو اور رشک ایک بڑی خونناک چیز ہو۔ رشک کی وجہ سے نو بیاں تک بر با د ہوجاتی ہیں ۔

جور شک کے شعاد ل سے گھر حاتا ہی وہ بالآخر بھی کی طرح ا بہنا زہر ملا ڈنک خود اینے مار لیتا ہی۔

اہ اِ میرے بھائی ،کیا تونے کسی خوبی کوخود اپنی جنگی کھاتے اور اپنے آپ کوچیری مارنے نہیں دیکھا ؟

انسان ایک شی بی سے گزر جانا چاہیے اور اسی لیے سیجھے اپنی خوبیول سے مجتن کرنا چاہیتے کیوں کہ انھیں کی وجسے لوفنا ہوجائے گا۔ یہ مقی تقریر زر دسشت کی ۔

## درورو چرا

ائر سزا دینے والو اور تھینٹ چڑھانے والو، جب تک جانور اپنے سر سے اشارہ ندکرے اس وقت تک تم اسے مارنا نہیں جا ہتے ؟ دیکھو زرد رو مجرم نے اسے اشارہ کر دیا۔ اس کی آٹھوں سے بڑی ھارت الأردالي

طبیتی ہی ۔

بی میرادین ایک ایسی چیز ای اور به آنکه ایسی چیز ای جن ایسی چیز ای جن کا خاتمه کردینا چا میرادین میرادین میرادین اسان کی اسلامی مقالت ای - مقالت ای - مقالت ای - میرادین میراد

یہ کہ اس نے اپنے آپ کو قابلِ نغزیر سمجھا یہ اس کی زندگی کا اعلیٰ ترین الحدی کہیں ایسا نہ ہو کہ میلند پاپیر شخص کچراپنی لیتی کی طرف رجوع کرنے! جس شخض کا خود وجود اس کی بیا رسی ہی اس کے لیے کوئی چھٹکا را نہیں ، اور اگر ہی تو مرگ مفاجات -

اے منزا دینے والو ، تھا را مارنا ہمدردی کی بنا پر ہونا جا ہیے نہ کہ کینے کی وجہ سے اور جب تم مارو تو تھیں اس پر بھی غور کرنا جا ہیے کہ آیا تھیں اندہ رہنے کا حق ہی !

یکافی ہنیں ہوکہ تم جس کو مارواسے پہلے سنالو۔ تھاری نمگساری کا باعث فوق البنٹرکی مجتب ہونا چاہیے۔ اگر ہم ہو تو تم اور زندہ رہنے کے ستی ہو سکتے ہو!

تم' وشمن 'كهويه كه' بدمعاش' - نم' بيما ر' كهويه كه 'ليّا - تم' بيوقوف' كهويه كه 'گنام گار'-

اور ای خشکین سزا دینے والے ، اگر توان تمام چیزوں کو بآ واز کے جن کو تو اپنے خیال میں کر حکا ہو تو ہر شخص بکار کر کمے گا "وور کرو اس گندے کوڑے کو "مکالواس زہر بلے کیڑے کو!"

نکین خبال اورچیز ہی اور فعل کی تصویر اور سبب کا پہتیا ان کے در میان نہیں گھومتا - ایک تصویر ہی جو اس زرد رُو انسان کی زرد روئی کا سبب ہی۔جب اس سے وہ فعل صادر ہوّا تو وہ اس کا ہم پلّہ تھا۔لیکن جب وہ فعل تمام ہوجکا تواس کی تصویر کی بردائشت اس سے نہ ہوسکی ۔

ہروقت اسے بہی خیال مقاکہ اس سے ایک فعل سرزد ہوا ہی میں اس کو دیوا نہ بن کہتا ہوں۔ کو چیز مشنٹ منی وہ اس کے لیے قاعدہ بن گئی ۔ جادو کے کنڈل سے مرغی پر جادو جل جاتا ہی دیکن اس ضرب سے جواس نے لگائی اس کی ٹا دان سمجھ پر جادو حل گیا ۔ میں اس کو جنون بعد از فعل سے نبیرکرتا ہوں ۔

سنوای سنرا دیبنے والو! ایک اور دلیا نہ پن بھی ہی اور وہ قبل از فعل ہوتا ہو۔ افسوس کہ ٹم میری اس روح کی کنہ کو پہنچتے ہی ہنیں! ۔
سرخ سنرا دینے والا یوں کہتا ہی اس مجرم لئے آخرخون کبوں کیا؟
کبوں کہ وہ لوٹ مارکرنا چا ہتا تھا ؟ گرمیں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس کی روح خون کی خواہش مند تھی نہ کہوٹ مادکی ۔ وہ اس بات کا پیاسا تھا کہ چھری کی مسترے حاصل کرہے ۔

سکن اس کی نادان سمحہ اس دیوانے پن کی حقیقت کو نہ پہنچ سکی اور اس کو اس طرح سمجھانے گئی !' ٹون کرنے سے کیا حاصل! اس کے ساتھ کم از کم کچھ لوٹ مار تو کرنے! کوئی بدلہ تو ہے نے! "اور اس نے اپنی نا دان سمجھ کا کہنا مان لیا۔ اس کے کہنے کا اس پر گہرا اخر پڑا۔ اس لیے قتل کے بعداس نے لوٹ مار نشروع کر دی لوآں کو لینے دیوان سے مشرم مذاتی ۔ "

اور اس مرتبہ وہ ابین جرم کے بؤجہ سے دب گیا اور اس کی نادان

جهه پیر ک<sup>و</sup>ی برگنی اور مفلوج اور کشل هوگنی

اگر اب وہ اپنا سر ہلا سکتا تو اس کا بوجھ لنڈک جاتا ۔ سکین اس سر کو ہلائے کون ؟

یہ انسان ہو کیا ؟ وہ ایک ڈھیرہی بیاربوں کا جو روح کے ذریعے سے دنیا میں مسلمی بیں اور وہاں وہ لوط مارکرنا چاہنی ایں -

یہ انسان ہو کیا ؟ وہ ایک گھیا ہو جنگلی سانپوں کا جو ایک دوسر سے کے ساتھ ہر گرزا رام سے نہیں رہ سکتے۔ لہذا ہر ایک ان میں سے جدا گانہ شکار کی تلاش میں باہر کلنا ہی۔

اس نا دار حبم کا نظاره کرو! اس گی تعلیفوں اور نمنّا وُں کی تعبیراس کی نا دار روح سے کی اور وہ بیتھی: خون ریزی کی ہوا وہوس اور چری کی مسترت کی طمع -

و کوئ اب بیمار ہوتا ہی وہ اس برائ کا شکار ہوتا ہی جو آج کل برائی سجھی جاتی ہی۔ وہ اس چیزسے اور ول کو تکلیف دینا چا ہتا ہی جس سے خود اسے تکلیف ہوتی ہی۔ لیکن اس سے ختلف زمانہ بھی گزرا ہی جب کہ نیکیاں اور بُرا نیاں آج کل سے جدا گانہ تھیں -

ایک زماند وہ مخاکہ شک اور خود جوتی کا شمار برائیوں میں ہوتا مخا اس زمانے میں بیمار مرتد اور بے دین ہوجاتا مخا اور اسی حیثیت سے وہ خود بھی تکلیف برداشت کرتا مخااور دوسروں کو بھی تکلیف پہنچا ناجا ہتا مخا۔ گراس کی پہنچ مخصار ہے کا نوں تک نہیں ہوتیم مجھ سے کہوگے کہ اس سے تحصار ہے نیک لوگوں کو نفضان پہنچے گا۔لیکن مجھے تحصار سے نیک لوگوں کی کیا پروا! نتھارے نیک لوگوں کی بہت سی باتوں سے مجھے نفرت ہو مگر ہرگز ان کی برائیوں سے نہیں کامش کے ان میں ایک دلیوا نہ پن ہونا جس سے وہ فنا ہوجاتے جس طرح کر ہیزر در مُرو مجرم فنا ہوگیا ہجا۔

واقعنا میری تمنا تو یہی تھی کہ ان کے دیو انے بن کا نام بحائی یا دفاداری یا تقولی ہوتا۔ گران کا مقصد نیکی سے یہ ہو کہ ان کی عمر بڑی ہو اور وہ بھی ذات کے عیش وارام کے سابحہ۔

میں دریاکا بیشۃ ہوں۔جو مجھے پچڑسکتا ہو کیڑے الیکن میں تھاری لاعظی
ہنیں ہول یہ سے الفاظ زروشت کے -

### المحنا يرصا

تمام تریدوں میں سے مجھے مصن وہ تحریر عزیز ہی جس کوکسی نے لینے فون سے لئے اور تجھے معلوم ہوجائے گاکہ نون روح ہی ۔
عیر شخص کے نون کا سمحنا آسان کام نہیں ہی ۔ مجھے ان لوگوں سے نفرت ہی جو پڑھنے میں اپنا وقت صفایع کرتے ہیں ۔
افرت ہی جو پڑھنے ولیے سے واقف ہوتا ہی وہ پڑھنے والے کے لیے اور کچھے نہیں کرتا ۔ اگرسو ہرس اور پڑھنے والے قایم رسم اور ترشفنی والے قایم رسم اور ترشفنی ہوجائے گی ۔

اس وجرسے کہ ہرشخص کو پڑھناسکھنے کی اجازت ہی بالآخر ایک دن نہ محض فن کتابت تباہ ہوجائے گا ملکہ قوت تخیلہ بھی۔ روح ایک زمانے میں خلاکا درج رکھتی تقی اس کے بعدوہ النان ہوگئی ۔اور اب نواس کی حیثیت محض ہازاری آدمیوں کی سی رہ گئی ہی۔ جس کی گریزخون اور فیصلے ہوں وہ بیزنہیں جاہے گا کہ لوگ اس کو پڑھیں بلکہ یہ کہ حفظ کرلیں ۔

بہاڑوں پرایک چوٹی سے لے کردوسری چوٹی تک قربیب ترین راستا ہوتا ہو لیکن اس کے لیے لمبی ٹائلیں ہونی جا جیس ۔ فیصلوں کو چوٹیاں ہونی چاہییں اور ان کے مخاطب بلند بالا اور دراز قدلوگ ۔

ہوارقیق اور صاف، خطرہ قربیب، اور روح سرارت انگیز مسترت سے بھری ہوتی: اس طرح سے ان کی چُول خوب مبینیتی ہی ۔

میں ہمزا دوں کو اپنے آس پاس رکھنا چا ہتا ہوں ، کبوں کہ میں دلیر ہوں جس دلیری سے بھوت بھاگتے ہیں وہ خود اپنے لیے سہزا دیبیدا

کرلیتی ہی۔ دلیری ہنسنا چا ہتی ہی۔

اب مجھے تم سے ہمدر آدی نہیں رہی جس بادل کو میں اپنے بنچے دکھینا ہوں، یہی تو نفھارا گرجے

والابادل أو-

جب بخصیں اپنے آپ کو ملند کرنے کی خواہش ہوتی ہی تو تم نظر او پر اکھاتے ہو۔ گرمیں پنچے کی طرف د کھینا ہوں کیوں کہ بیں خود ملندی پر ہوں۔ ترمیں سے کون ہی جو ایک ساتھ سپنے بھی اور ملبندی پر بھی ہو ؟ جو سب سے اوپنچ پہاڑوں پر چڑھتا ہی وہ ہراکے غم ناک کھیں اور غم ناک سنجیدگی پر مہنستا ہی۔

بے پر وا ، طنز آمیز ، زبر دستی کرنے والا ؛عقلمندسی مہیں ایسا بنانا چاہتی ہو وہ ایک عورت ہو اور محض سیا ہی سے مجست کرتی ہی - تم لوگ بھے سے کہتے ہو کہ زندگی ایک نا قابل بردا شت ہو جھ ہی۔ مگر پھر
اس کی کیا صرورت تھتی کہ تم صبح کو سرا تھا کر حیاوا ور شام کو سر حیکا کر ؟

زندگی ایک نا قابل برداشت بوجھ ہی۔ لیکن اس قدر نا ذک کبول
بنے جاتے ہو! ہم سب کے سب خوبصورت بار بردارگدھے اورگدھیاں ہیں۔
ہم میں اور گلاب کی کلی میں کون سی چیز مشترک ہی ؟ وہ تو تقر کفر کا نیپنہ لگتی ہی جب اس پر ایک بوند شبنم کی پڑی ہوتی ہی۔
واقعہ یہ ہی کہ ہم زندگی سے اس لیے مجتب نہیں کرنے کہ ہم زندگی کے واقعہ یہ ہی کہ ہم زندگی کے

واقعہ یہ ہو کہ ہم زندگی سے اس کیے مجتب نہیں کرنے کہ ہم زندگی کے عادی ہیں ملکہ اس لیے کہ ہم مجتب کرنے کے عادی ہیں -

محبّت ہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ د بوا نہ پن پا یا جا تا ہو۔ نیکن د بوانے پن ہیں بھی ہمیشہ کچھ نہ کچھ عقلمندی ہوتی صرور ہو۔

اگرچہ میرا سلوک تھی زندگی کے ساتھ کچھ مرا ہنیں ہو تا ہم مجھے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ بنلیاں اور بلبلے اورائفیں کے قسم کے تنام انسان یہ خوب جانتے ہیں کہ حوش وقتی کیا چیز ہی -

ان مچکچپؤرے ناسجھ نازک اور متحرک جالازُوں کو دیکھ کرہی تو زر دست کوانسو وں اور گبتوں کی طرف میلان ہوتا ہی ۔

میں صرف ایسے خدا پر ایمان لاسکتا ہوں جے ناچنا آتا ہو۔

اورجب میں نے لینے شیطان کو دمکھاتو میں نے اس کو نہایت سنجیارہ سلیقہ مند، مھاری بھر کم اور با وقار با با۔ وہ مجاری بن کی روح مخفا۔ اسی کی وج سے ہرجبز گربڑتی ہی۔

انسان عضے اور عضنب سے قتل نہیں کرتا ملکہ بینی سے ۔ چلو ، ہم بھاری بین کی روح کوقتل کرڈالیں! یں نے چلنا سکھا ہی، اور اسی دقت سے میں دور کرچلینا ہوں میں نے اللہ ایک جگہ سے ہٹنے کے لیے الزنا سکھا ہی، اور اب میں یہ انتظار منہیں کرتا کہ ایک جگہ سے ہٹنے کے لیے لوگ مجھے پہلے کھیلیں ۔

اب میں ہلکا ہوگیا ہوں - اب میں اٹرتا ہوں - اب میں اپنے آپ کو اپنے نیچے دیجیتا ہوں - اب میرے اندر ایک خدا ای جونا چتا ای -یہ متی تقریر زردُشت کی -

## بهالريكا وردي

زردُشت نے دکھاکہ ایک جوان لوکا اس سے کتراکر کل گیا۔ ایک
روزشام کوجب وہ اکبلاان پہا ٹوول میں گزر رہا تھا جو" چنگبری گائے "
نامی شہر کے ارد گرد واقع ہیں تو کیا دکھتا ہو کہ وہی لوکا ایک درخت سے
'کیہ لگائے بیشا ہو اور تھکی ماندہ نظروں سے وا دی کی طرف دکھیہ رہا ہی۔
جس درخت سے لگا ہوا وہ لوکا بیشا تھا اس کوزردُشت نے پکڑ کراوں کہا:۔
"اگراس درخت کو بیں اپنے الحقوں سے ہلانا چا ہوں تواس میں مجھے
کا میانی نہیں ہوگی۔

نیکن ہوا جو ہمیں دکھائی نہیں دینی وہ اس کو پر بیٹان کر ڈوالتی ہی اور جدھر جاہیے اس کو جھکا دیتی ہی ۔ وہ کا تھ جو دکھائی نہیں دیتے ہمیں بے حد بری طرح سے جھکاتے اور پر بیٹان کرتے ہیں "

یس کراو کا سہم گیا اور کہنے لگا: " یہ تو زر وسشت کی سی باتیں ہیں اور ابھی میں اسی کے دھیان میں مختائے زر وسشت نے جواب دیا:-"یہ بھی کوئی سہم جانے کی بات ہو لیکن انسان کا حال بھی درخت کا ساہم عتنا وہ بلندی اور روشنی کی طرف بڑھتا ہی اتنی ہی زور سے اس کی م جڑیں زمین کے اندر دھنستی ہیں، ینچے کی طرف ، تاریجی اور گرفستے میں ، یعنی : برائی کی طرف یہ

لٹے نے ہواز بلند کہا:" مال برائی کی طرف ؛ تو میری روح کی کنہ کو کیسے پہنچ گیا ؟ "

زر دُسنت نے مسکرا کر کہا: " بہت سی روجیں ایسی ہیں کہ کوئی ان کی کنہ کو نہیں پہنچ سکتا اور اگر پہنچ سکتا ہی تو اس طرح کہ بیلے ان کو ایجا د کرے" ردے نے دو بارہ ہا واز بلند کہا: " ہاں برائی کی طرف !"

زر ڈسٹ تونے سے کہا۔ جب سے میں بلندی کی طرف جانا چاہتا ہوں تب سے مذخود مجھے اپنے اوپر اعتبار رہا اور مذدوسروں کو۔ آخراس کی وجرکیا ہی ؟ مجھ میں بہت جلد تغیر آجاتا ہی۔ میرا آج میرے کل کی تردید کرتا ہی۔ جب

یں اوپر چڑھتا ہوں توبعض زینوں پرسے چھلانگ جاتا ہوں۔ میرے اس فعل کو کوئی زینہ معاہت ہمیں کرتا۔

جب میں او پر پہنچ جاتا ہوں تو ہمستہ میں اپنے آپ کو تنہا پاتا ہوں، میرے سائھ باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تنہائی کی سخت سر دی سے میں عقر کا خیبے لگتا ہوں۔ بلندی پر چرم حکر آخریں کیا کروں گا ؟

میری حقارت اور ۴ رزو دونوں ایک ساعة بڑھتی میں۔ میں جس قدراد پر چڑھتا ہوں اتنا ہی زیا دہ میں اس شخص کو حقیر بھھتا ہوں جو اوپر چیا ھتا ہی۔ باندی پر چرا ھکر آخر ہے کیا کرے گا ؟

مجھے اپنے چرط صفے اور تھسلنے سے کسی مشرم آتی ہی ! میں اپنے سائس میں کھولنے پرکس قدر مہنستا ہوں ! میں مجا گئے والوں سے کس طرح نفرست

كرتا بهون! بلندى پر كننا تفكا ما نده بهون!"

۔ لوکا ہے کہکر دم بخودرہ گیا۔ زر دسنت نے اس درخت کو غورسے دکھیا جس کے پاس وہ دو لوں کھولے سنتے اور ایول کہنے لگا :-

رمیہ درخت یہاں پہاڑ برتنہا کھٹا ہی اور انسانوں اور جانوروں سے کہیں اونجا بھل گیا ہی۔

اگر وہ کسی سے باتیں کرنا چاہے تو اس کی باتیں سمجھنے والا کوئی اسے نہیں ملے گا ، یہ بڑھکراتنا اونچا ہو گیا ہی۔

اب وہ سرتا با انتظار ہی دبین آخر انتظار کس کا ہی ؟ اس کا مکا ن بادلوں سے بہت قریب ہی کیا وہ پہلی بجلی کے انتظار میں ہی ؟ "

جب زردشت یہ کہ چکا تو اور کا بے سی شاجلاً کر بولا ہونا ارددشت اللہ ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا اور دست اللہ کہتا ہو۔ جب میں او پر جانا چا ہتا تھا تو میں اپنی ملاکت کا آرزومند کھا اور تو وہ بجلی ہو جس کا میں نتظر کھتا ۔ دیکھ جب سے تو ہم پر نازل ہوا اجھم میں کیا رہ گیا ہو اس ہوگیا ہوں "میں کیا رہ گیا ہو کہ سے میں بدحواس ہوگیا ہوں "میں کیا رہ کا زار زار رویا لگا۔ لیکن زر دشت اسے اپنے آغوش میں اے کہ سے بیا ہوں اسے اللہ کا خوش میں ایک کہ بڑھا۔

اورجب وہ کچھ دیر تک ساتھ ساتھ چلے توزر وُسنت یوں کہنے لگا ،-"میرا دل چُر مُجِر ہور ہا ہی - تیرہ الفاظ سے زیا دہ تیری آنکھیں جُھ سے تیرے تمام خطرے بیان کررہی ہیں -

تواب نک آزاد نہیں ہو۔ تو ابھی تک آزادی کی جنبویں ہو۔ تیری جبحو نے تیری نیندا چاہ کر دی ہو اور تجھ کو ہے حد سیار کر دیا ہو۔ تو آزاد ملندی کی طرف جا نا چاہتا ہو۔ تیری روح تا رول کی محوکی ہو لین تیرے برے جدبے بھی ازادی کے بھوکے ہیں۔

تیرے وحتی کئے کھلے میدان میں جانا چاہتے ہیں۔جب نیری روح سارے قید فا نول کو توڑ ڈالنے کا قصد کرتی ہی نووہ کتے دوشی کے مارے اپنے تہ فانے میں بھونکنے لگتے ہیں ۔

میرے نز دیک تو انجی تک ایک ایسا فیدی ہوجو آزا دی کی فکر میں ہو۔ افسوس ، ایسے قیدلول کی روح میں ہوشیاری ٹو آجاتی ہو سکین سائق وصوکے بازی اور برطبینتی بھی -

روح جو بندہ آزا دہی اس کے لیے بیمبی صروری ہو کہ وہ اپنے آپ کو صاف سقر ابنائے۔ ابھی تک اس میں قید اور کیچ کے بہت سے اجرا باتی ہیں۔ اس کی آنکھ کو بھی پاک صاف ہونے کی صرورت ہیں۔

ہاں میں تیرے خطرے کو محسوس کرتا ہوں۔ مگر میں شخصے اپنی مجتت اور امید سے قطع تعلن مذکر۔ اور امید سے قطع تعلن مذکر۔

تجھے اب کک اپنی سرافت کا احساس ہو اور دوسرے لوگ بھی جو تجبسے
کینہ رکھتے ہیں اور شجھ بری نظرسے دیکھتے ہیں۔ تیری سٹرافٹ کا احساس
کرتے ہیں۔ جان لے کہ ہر شخص کی را ہیں کوئی نہ کوئی سٹرلیف قائل ہی۔
نیک لوگوں کی را ہیں بھی ایک نہ ایک سٹرلیف آ دمی حائل ہو اور
جب لوگ اس کو نیک کے نام سے یا دکرتے ہیں اس وقت بھی ان کا تقصد
یس ہوتا ہو کہ یہ کہ کروہ اسے برطون کردیں۔

سٹرلیٹ نئی چیز میدا کرنا چا ہتا ہی اور ایک نئی ٹیکی۔ نیک پرانی چیزول کا دل وا دہ ہی اور یہ چا ہتا ہی کہ پرانی چیزیں قایم رہیں -لیکن سٹرلین کو یہ خطرہ ہنیں ہی کہ کہیں وہ نیک نہ بن جائے ملکہ یہ اندسینه بی که کہیں وہ مُنه بچه ط عظیظ باز اور مہلک نه ہوجائے -آہ، میں ابسے سنر فاسے واقف مختاج اپنی اعلیٰ ترین امید کھو بیجیظے عقے۔اوراب وہ تمام اعلیٰ امیدوں سے نا واقفیت کا اظہار کرتے ہیں -اب وہ بے حیائ کے ساتھ وفتی مسترتوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔اوران کے مقاصد ایک دن سے آگے متجاوز نہیں کرتے -

ان کا کہنا یہ تھا کہ روح بھی تو ہوا و ہوس ہی کا نام ہو۔ لہٰذا ان کی روح سے بازو ٹوٹ گئے ، اور اب وہ او حر اُدھر رئیگنی بھرتی ہواور جہاں کہیں گئرتی ہو وہ اُن گندگی بھیلاتی ہو۔

ایک دن وہ تفاکہ وہ سیھتے تھے کہ ہم سورما بن جائیں گے اور آج وہ ہواوہوں کا شکار ہورہے ہیں اورسور ما ہولئے کو وہ نفرست اور خوف سے دیکھتے ہیں -

گریں تجھے اپنی مرتب اور امید کی قسم دیتا ہوں کہ تو اس سور ما سے قطع تعلق نذکر جو تیری روح کے اندر ہو ملکہ اپنی اعلیٰ ترینِ امید کی حرمت کو یہ بھی تقریر زروشت کی -

# والخين موت

ایک طرف تو واعظینِ موت بین اور دوسری طرف دنیا ان لوگوں سے بھری پڑی ہوجن کو زندگی سے قطع تعتن کرنے کا وعظ دیا جانا فرض مجھا جاتا ہو۔

و بنیا ان لوگوں سے پُر ہی جو صرورت سے زاید ہیں۔ زندگی خراب ہوگئ ہی ان لوگوں کے ذریعے سے جن کی تعداد حدسے برطھ گئی ہی کا شکے ان کو" ابدی زندگی"کے بہانے سے اس موجودہ زندگی سے برطرف کرلیاجائے واعظین موت کا نام لوگول نے" زر دانسان" یا "سیاہ النسان" رکھا ہم گر میں چا ہتا ہول کہ تیں انھیں تھا دے سامنے اور رنگوں میں کھی پیش کروں ۔

وحشنناک لوگ بھی موجود ہیں جو در ندے کو اپنے اندر لیے بھرتے ہیں۔ان کے لیے سولئے ہوا و ہوس اور اپنے آپ کو نوج کھالے کے اور کوئی چارہ نہیں ہی۔اوران کی ہوا و ہوس خود اپنے آپ کو نوج کھانے کے برابر ہی ۔

یہ وطنتناک لوگ ابھی تک انسان بھی تونہیں سبنے کا شکے وہ لوگوں کو زندگی سے قطع نعتق کرنے کا وعظ دیں اور نود چل نسبیں!

ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی روحییں دق کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ وہ ابھی بپیلا ہوئے ہی سے کہ مرنے لگے اور ان کو ابسی تعلیم کی تمتنا ہوجو پھان اور نفس سنی سکھاتی ہو۔

وه چاست بین که مرجائین اور مهم کوچا ہیے کہ ہم ان کی اس تمنا کا خیر مقدم کریں ہمیں اس کا خیال رکھنا جا ہیے کہ ہم ان مردوں کو نہ جگائیں اور ان زندہ تا بو توں کو نقصان نہینچائیں -

جب ان کے سامنے کوئی بیمار ایا بوڑھا یا مردہ آنا ہو تو وہ کہہ اعظتے ہیں،" دکھیو زندگی کی نردید ہوگئی!"

لیکن یه تردید بروان کی اور ان کی ان آنکھوں کی جن کو کا تنات کا محض ایک رخ د کھائی دیتا ہی ۔

ما بخولیا کی موٹی چادر او راسے موتے اور ان ناچیز اتفاقات کے

مشتاق جوموت کا سبب بین اس طرح وه منتظر رست بین اور دانت پیست بین -

یا یہ کہ وہ مطابی کی طرف ہا کھ بڑھاتے ہیں اور ساکھ ساتھ اپینے اس بیچین پر ہنتے ہیں۔ان کا دل اپنی زندگی کے شکے میں افکا ہوا ہی اور وہ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ انجھی مک ان کا دل ایک شکے میں افکا ہوا ہی۔

ان کی عقلمندی کا بیر مقولہ ہی "بیو تو ت ہی وہ شخص جو زیرہ رہتا ہی گرہم اس قدر بیو قوت ہیں اور زیدگی کی سب سے بڑی حاقت بہی ہوائے گرہم اس قدر بیو قوت بیں! اور زیدگی کی سب سے بڑی حاقت بہی ہوائے دوسرے لوگوں کا بیر مقولہ ہی کہ زیدگی خض تکلیف کا نام ہی اور وہ سے کہتے ہیں ۔ لہذا اس بات کی تو فکر کرو کہ تم ختم ہوجا ؤ۔اس بات کی تو فکر کرو کہ اس زندگی کا خاتمہ ہوجائے جو خضن تکلیف ہی۔

اور متحاری نبکی کی تعلیم یہ ہونی چاہیے ، ''نتجے خودا پنے آپ کو مارڈ النا حیا ہے اِ مجھے خود جلتا ہونا چاہیے !''

بوطبقه موت کا وعظ کہنا ہو اس کا یہ مقولہ ہو: "شہوت پرتی گناہ ہو: ہوا سے مقولہ ہو: "شہوت پرتی گناہ ہو ۔ ہمیں چا ہیں جہنے پیدا نہ کریں! " دوسرے طبقے کا یہ قول ہی: "جننا "کلیف دہ ہو۔ لہذا اب اور جبنے کی کیا صرورت ہی ؟ جوجے حاتے ہیں وہ صف برقسمت ہیں گیر لوگ بھی داعظین موت ہیں ۔

تیسراطبقہ اس بات کا قابل ہو:"ہمدردی کی سخت عزورت ہی۔ کے او اس کوجو میرے پاس ہو! - لے او اس کوجو میں ہوں! اتنی ہی کم وابشگی شجھے زندگی سے رہے گی " اگران کی فطرت میں ہمدر دسی ہوتی تو وہ لینے بڑوسی کی رندگی اللے کر دیتے ، برا ہونا ہی ان کی حقیقی اچھائی ہوتی ۔

سکن وہ زندگی سے جان چھڑا نا جا ہے ہیں۔اس کی انھیں کیا پروا کہ دوسروں کو وہ اپنی زنجیروں اور تھفے تحاکف سے اور بھی زیادہ حکوط کر باندھتے ہیں ا

اور کیاتم لوگ بھی جن کی زندگی محض بے تکا کام اور پرلیٹانی ہی زندگی سے بے صد تنگ نہیں آگئے ہو ؟ کیاتم موت کے وعظ کے لیے بے صدیخیۃ نہیں ہوگئے ہو ؟

تمسب لوگ ، جن کو بے میکے کام سے عبت ہی اور نیز ہر تیزنی اور اجنبی چیز سے ، ایک دوسرے سے مل جل کرنہیں رہ سکتے ۔ تھا ری سعی لعنت ہی اور اپنے آپ کو بھول جانے کا عرام بالجزم -

اگرتم زندگی پر زیاده اعتقاد رکھتے ہوئے تو تم کھی باتوں بیں بہت کم <u>مچیشتے</u>۔ نیکن تم میں انتظار کرنے کا کا فی مادہ نہیں ہی۔ ملکستی کا بھی مادہ نہیں ہی۔

ان لوگوں کی آواز ہر حکبہ گونج رہی ہی جو موت کا وعظ دے رہے بیں ۔ اور دینیا ان لوگوں سے پُر ہی حبضیں موت کا وعظ دیا جا نا عنروری سجھا عاتا ہی۔

یه متی تقریر زر دشت کی -

# جگ اور میخوق

ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذتو ہمارے بہترین دشمن ہماری رورعایت کریں اور مذوہ لوگ جن سے ہمیں دلی مجت ہو۔ للہذا آؤمیں تم سے سچی بات کہوں! ای میرے جنگ کے ساتھیو! مجھے تم سے دلی مجت ہو۔ میں پہلے بھی تھاری طرح تھا اور اب بھی ہوں۔ اور میں متھارا بہترین دشمن بھی ہوں۔ للہذا آؤ میں تم سے سچی بات کہوں!

میں ہم ارسے دل کی نفرت اور حسد کی کیفیت سے واقف ہوں۔ متحارا مرتبہ یہ نہیں ہو کہ تم نفرت اور حسد سے واقف نہ ہو۔ للہذا کم الرکم یہ مرتبہ تو حاصل کرلو کہ متحبیں ان سے مشرم نہ آتے !

اور اگرتم معرفت کے اولیا ہنیں بن سکتے تو کم از کم اس کے مجا ہرتو ہنو، کیوں کہ یہ اس ولامیت کے ساتھی اور ہراول ہیں-

مجھے بہت سے سپاہی دکھائی دیتے ہیں۔ کا شکے مجھے بہت سے مجا بد دکھائی دیتے اس کولوگ کیسال وردی کہتے ہیں۔ کا شکے وہ چیز کیسال وردی کہتے ہیں۔ کا شکے وہ چیز کیسال وردی کہتے ہیں! وہ چیز کیسال وردی کہتے ہیں! میں چاہت ہیں اور میں کہتے ہیں اور میں کہتے ہیں اور میں چاہت ہیں چین چوں کہ تم ایسے ہوجاؤ کہ تمضاری آنکھیں ہمیشہ ایک نہ آلیک وشمن کی تلاش میں اور تم میں سے بعضول کی یہ عادت ہو کہ آنمیں دیکھتے ہی نفرت پیدا ہوجاتی ہی اور تم تعییں چاہیے کہ اچنے دشمن کی طابق ہوجاتی لوائی میں اور وہ بھی اپنے خیالات کی حابت میں! اور اگر متھا رہے خیال کو ایکی کے دو دینے کہتے ہی دیتے کہ وہ تو ایسے کہ دو دینے کی وہ تکھی دی کے دو دینے کی دو دینے کی کا یہ مقتضا ہونا چا ہیں کہ دو دینے کی دو دینے کی کا یہ مقتضا ہونا چا ہیں کہ دو

ایں ہمہ اس پر فتح کا نقارہ بجائے

ہتھیں صلے سے اس لیے مجت ہونی جاہیے کہ وہ نئی جنگوں کا ذریعہ بنے۔ اور چھؤ نی صلحوں سے زیا وہ مجت ہونی چاہیے برنسبت بری سلحوں کے متحیں میں کام کرنے کا متحیں میں میں کام کرنے کا متحیں میں صلح کا مشورہ نہیں دیتا بلکہ فتح کا - متحا را کام جنگ ہونا چاہیے اور متحا ری صلح فتے !

آدمی اسی وقت تک چپ رہ سکتا اور ہائھ پر ہاتھ رکھ کر ہیچ سکتا ہی جب کک اس کے پاس تیراور کمان ہو، ورنہ وہ تبک کہتا اور الوتا جھگڑتا ہی۔ متھاری صلح فتے ہونی چاہیے!

کیا ہممارا یہ مقولہ ہو کہ نیک مقصد الاائی تک کو مبارک بنا دیتا ہو؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نیک جنگ وہ چیز ہو کہ سرمقصد کو مبارک بنادیتی ہو۔ مجت ہمسایہ کی نسبت جنگ اور دبیری نے زیادہ بڑے کا رنامے کرد کھاتے ہیں۔اب تک تھاری بہادری نے مصیبت زدوں کی دستگبری کی ہی نہ کہ بھاری ہمدر دی نے۔

تم پوچھتے ہو:" اچھا کیا ہی ؟" بہا در ہونا اچھا ہی۔ بچیوں کو بکنے دوکہ
"اچی وہ بات ہی جو بیک وقت بیاری اور دل سے لگئی ہوئی ہو ؟
لوگ کہنے ہیں کہ تم بے در دہو۔ لیکن متصارا دل سچا ہی اور متصاری
گرمجوشی کی حیا ہے بیاری معلوم ہوتی ہی۔ تصییں اپنے مدسے مشرم آتی ہی
ادر ادر دل کو اینے جزر سے۔

کیاتم مرصدرت ہو ؟ اچھا میرے بھائیو ، یوں ہی سہی۔ تو پھرتم اس اعلیٰ چیز بینی برصور توں کی چا در کو اوڑھ لو! ادرجب تصاری روح اعلی ہوگی تو وہ گستاخ ہوجائے گی اور تھاری برتری میں برائی پائی جاتی ہو میں تھیں خوب جانتا ہوں -

برائی میں گستاخ اور کمزور دونوں مل جاتے ہیں۔ نگر وہ لیک دوسرے کو سمجھنے سے قاصرر ہے ہیں۔ میں تھلیں خوب جانتا ہوں۔

کھنے سعے فاصر رہنے ہیں۔ یں صبی موج ب جات اول۔ تھییں ایسے دہنموں کی صرورت ہوجن سے نفرت کی جاسکے نکر الیول

کی جن کوخیر سوجها حباسکے بتھیں اسپیٹے ڈٹمن پر نا ذکر نا چاہیے۔اس حالت میں مجھارے دشمن کی کا میا بیال متھاری بھی کامیا بیاں ہوں گی ۔

سرکشی غلام کے لیے باعث اعزاز ہی۔ تنفا دا اعزاز فرما نبرداری ہی۔ خود تصادا حکم دینا فرما نبرداری ہونا چاہیے!

ایک اُسے سیابی کے کان میں " تھریریو واجب ہو" زیادہ تجلا معلوم

ہوتا ہو بہ نسبت "میری یہ نواہش ہو"کے ۔ اور تھیں جاہیے کہ تمام چیزیں جُ تھیں پیند میں بذریعے عکم کے تھیں دی جائیں -

منعیں اپنی زندگی سے مبتت کرنے کے بیستی ہونے جاسیاں کہ تھیں اپنی اعلیٰ ترین امید سے مبتت ہو۔ اور تھاری اعلیٰ ترین امید کو زندگان کا اعلیٰ ترین میال ہونا جا ہیے ۔

گر تھیں چاہیے کہ تم اسپنے اعلیٰ تزین نمیال کو بھے سے بدر یعے حکم حاصل کرو۔ اور دہ یہ ہو: انسان ایک ایسی شوہوجس سے گررجا نا چاہیے۔

اس طرح تهمیں اپنی فرما نبر داری اور جنگ کی زندگی بسرکرنا چاہے! درازی عمرسے کیا حاصل اگونسا سپاہی اپنی جان بچیا ٹا چا ہتا ہو!

یں تقییں بچا دانہیں چاہتا، میں تقصیں دل سے چاہتا ہوں او میرے ہمراسان جاگا، میں تنہ میں میں اسلام میں اسلام کا اسلام

يه متى نفزير زر دُسْت كى \_

#### م الم

کہیں نہ کہیں اب یک قومیں اور گلتے موجود ہیں لیکن بھائیو، ہمارے یہاں نہیں مہان قومکومتیں ہیں -

حکومت ؟ يركيا چيز ،ى ؟ خير ! اب كان کھول كرميرى بات سنو، كيونكم اب ميں قوموں كى موت كے متعلق اپنا قول فيصل بيان كرنا چاہتا ہوں -

حکومت نام ہی سب سے زیادہ بے ص بہوّے کا۔ وہ جھوٹ کھی بے صی ا اور بے دردی کے ساکھ لولتی ہی۔ اور اس کے منہ سے یہ جھوٹ ککلتا ہی :- مجھر ا حکومت ہی کا نام قوم ہی۔

یہ سراسر جھوٹ ہی ۔ وہ پیدا کرنے والے لوگ سے جھوں نے قوموں کو پیدا کیا اور اعتقاد اور محبّت کو ان کے اوپر آویزاں کیا۔ اس طرح سے انھوں نے زندگی کی خدمت کی تھی ۔

اور یہ تنباہ کرنے والے ہیں جو بہتروں کے واسطے بھندے لگاتے ہیں اور ان کا نام حکومت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ان کے اوپر ایک تلوار آونزال کرتے ہیں اور سیکڑوں خواہشیں ۔

جہاں کہیں اب بھی قوم کا وجود ہو وہاں حکومت کے معنی ہیں کی سجھ میں ا نہیں آتے۔ بلکہ نظر بدکی طرح وہ اسسے نفرت کرتی ہی اور اسسے اسپنے ا دستوروں اور حقوق کے خلاف گنا ہیجھتی ہی۔

میں تھیں ایک محمۃ بتاتا ہوں: ہرقوم اپنی نیکی اور برائی کی زبان میں گفتگو کرتی ہو اوراس کا پڑوسی اس زبان کو نہیں سمجھتا اس نے اپنی اس زبان کو اپنے دستوروں اور حقوق میں سے ایجاد کیا ہی۔ نیکن حکومت هرنیکی اور برائی کی زبانوں میں جھوٹ بولتی ہو اور وہ جو کچھ بھی کہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہی ۔ اور جو کچھ بھی اس کی ملکیت ہی وہ چوری کا مال ہی۔

اس کی ہرجیزدھوکے کی ٹنٹی ہی۔ یہ کٹ کھٹی دھوکے سے کاٹ کھاتی ہی۔ نو د اس کی آنتیں بھی دھوکے کی ٹنٹی ہیں ۔

نیکی اور برائی کی زبان کا گڑ مڑ؛ یہ حکومت کی پہچان کا نکتہ ہی جو میں تھیں بتاتا ہوں ۔ سے مچ ، یہ نشانی خواہشِ موت کی دلیل ہی سے مچ یہ حکومت واعظینِ موت کواشارے سے ملاتی ہی ۔

ہے حد لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ لوگوں کے لیے عکومت ایجاد کی گئی ہو۔ ا

د کمیو توسهی که وه ان کوکس طرح میشسلا کر اپنی طرف بلا ق ہمی ، یعنی ا ان کو جو صرورت سے زیا دہ ہیں! وہ ان کوکس طرح بھل جاتی ہم اور چپاتی ہی اور ان کی جگالی کرتی ہمیا

یہ تہوا اس طرح ڈکارکر کہنا ہو" دنیا میں مجھ سے بڑھکرکوئی نہیں۔ پیں خداکی ننتظم انگلی ہوں" اور درازگوش اور کوتا ہ نظر لوگوں کے علاوہ اور شخاص بھی اس کے ساسنے سرسبجو دہوتے ہیں ۔

آه ، ای اعلی روح والو، وه اپنے رو کھے سو کھے تھو طی کو تھھا رہے کان میں بھی بھیونک دیتی ہی۔ آه ، اس کوغنی دلول کا بپناجل جاتا ہی جو اپنے آپ کو فضول خرج کرنا بیندرکرتے ہیں۔

ال بوڑھے خدا کے فاٹخو، وہتھیں بھی تاڑ مانی ہو۔ جنگ میں تم مختک تو گئے ہی ہو اور اس مفکن کی وج سے تم اب نئے بت کی پوماکرنے لگتے ہو۔

یہ نیا بت جا ہتا ہی کہ سور ما اور باعزّت لوگ اس کے گروڑے ہوں ۔ یہ میدرد ہُوّا اچھے ضمیروں کی دھوپ میں مبٹینا پسند کرتا ہی ۔

بدنیابت کتمیں ہر چیز دینے کے لیے تیار ہی بشرطیکہ تم اس کی پوجا کرواس طرح سے وہ تھاری نیکیوں کی رونق اور کمھاری مغروراً کھوں کی نگا ہوں کوخر پدلیتا ہی

وہ مٹھارے ساتھ ان لوگوں کوبھی بھیانس لینا جا ہتا ہی جوضرورت سے

زیادہ ہیں۔ ہاں اس کے بیے ایک شیطانی چال ایجاد کی گئی ہی، بینی موت کا گھوڑا جس پر الوہست کے اعزاز کا چار جامہ تھم چھم کر رہا ہی۔ پر

ہاں مہتروں کے لیے موت ایجاد کی گئی ہوجو اپنا نام زندگی سے تعبیر کرتی ہی ۔ ﷺ ، واعظینِ موت کی دلی خواہش پورسی ہوگئی۔

عکومت میں اس کو کہتا ہوں جہاں تمام لوگ زہر خور ہوں، خواہ اچھے ہوں یا بڑے محکومت وہ ہو جہاں تمام لوگ اپنے آپ کو کھو بیٹھنے ہوں ، نواہ ایکھ ہوں یا بڑے محکومت وہ ہی جہاں سب لوگوں کے بستک برسک کر فودکش کرنے کا نام "زندگی" رکھا گیا ہی۔

ذران ضرورت سے زیادہ لوگوں کو دیجھو توسہی اِ وہ موجدوں کی ایجا دوں اورائی اس چوری کا ایجا دوں اورائی اس چوری کا ایجا دوں اورائی اس چوری کا ایمانی ہوجاتی ہو ان کے لیے بیاری اور ناسازی ہوجاتی ہو نام نعلیم و تربیت رکھتے ہیں۔ مرجیزان کے لیے بیاری اور ناسازی ہوجاتی ہی ذران ضرورت سے زیادہ لوگوں کو دکھوتو سہی اِ وہ بیار تورہتے ہی بیاں اورجب وہ کھٹی تر کرتے ہیں تو اس کا نام اخبار رکھتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو کھٹی جانے ہیں اور لطف یہ ہو کہ ہضم نہیں کرسکتے۔

ذرا ان صرورت سے زیادہ لوگوں کو دکھیو توسہی ! وہ بہت سامال کماتے ہیں اور اس کی وج سے زیادہ غزیب ہوجاتے ہیں۔ پیفلس لوگ

قرت عاصل کرنا چاہتے ہیں ، مگر اس سے پہلے آلہ قوت لینی ہہت مال ان پھر تنید بندروں کو او پرچڑھتے ہوئے دکھیو! وہ ایک دوسرے کے
اوپر کو دیے پھا ندتے اور اس طرح سے کچڑ اور گڈھ میں گرتے چلے جاتے ہیں ان میں ہر تخص تخت و تاج کا خوا مال ہی - یہ ان کے جنون کی علامت ہی
وہ سجھنے ہیں کہ گویا خوش وقتی تخت پر پھٹی ہوئی ہی - اکثر نوایسا ہوتا ہی کہ کچڑخت
پر ہوتی ہی اور بسااو قات تخت کے چڑ پر ہوتا ہی -

میرے نز دیک وہ سب پاگل ہیں اور جراعفے دالے بندراور بے عد منتاق مجھان کے اس بیدرد ہُوّے سے جوان کا بُت ہی بدلوا تی ہی۔ مجھے ان سارے بت پرستوں سے لواتی ہی۔

میرے بھا تیوکیا تم ان کے تھوتھنوں اور ہوا وہوس کی بدلومیں اپنا دم گھوٹ ڈالو گے ؟ بہتر ہو کہ تم کھڑکیاں توڑ کرمبدان میں تکل بھاگو -

بدبوسے توکنارہ کشی ہی کرو!ان لوگوں کی بت برستی سے جزا یداز صرورت ہیں الگ تفلگ، ہی رہو!

ر ۔۔۔ یہ بدید سے توکنا رہ کشی ہی کرو اِانسانی قربابنیوں کی بھاپ سے الگ کھلگ ہی رہو!

اعلیٰ روح والوں کے لیے زمین اب کک کھلی ہوئی ہی۔ اب مک بہت سی نشستیں خالی بڑھی ہیں اکبلول اور دکبلول کے لیے ، جن کے ار دگرد خاموش سمندرول کی چوشبوا منڈ رہی ہی۔

اعلیٰ روح والوں کے لیے اب تک آزاد زندگی کی را ہیں کھلی ہوی ہیں در حقیقت حین خص کی ملکیت کم ہی وہ اسی نسبت سے کم ملوک ہی۔ مبارک ہو بیچاری مفلسی! جہاں حکوست خم ہوتی ہو وہیں سے اس انسان کی ابتدا ہوتی ہوجوزاید از صرورت نہیں۔ وہیں سے ضروری انسان کا گیت مشروع ہوتا ہوجس کے سمر صرف ایک بار نکلتے ہیں گرلا جواب سوتے ہیں

میرے بھائیو، ذرا اس عگہ نظر دوڑاؤجہاں حکومت ختم ہوتی ہی ای ایکیا تھیں دھنک اور فوق البشرکے ٹیل دکھائی نہیں دیتے ؟ یہ بھی تقریر زرڈسٹ کی ۔

## بإزاركي مكيصيال

میرے دوست ، بھاگ اپیٹے گوشۂ نتہائی ہیں! میں دکھیے رہا ہوں کہ بڑے آدمیوں کے شوروغل سے تبرے کان مچھٹے جانے ہیں اور چپو سلط آدمیوں کے ڈونکوں سے تیرا بدن چپلنی ہو رہا ہی۔

سنجیدگی کے ساتھ جنگل بھی تیرا ساتھ دیتے ہیں اور چپ ہیں۔ بچراس درخت کی مانند ہوجاجس سے بچھے محبت ہو اور جو سبت پھیلا ہوا ہی وہ درخت لب دریا چپ اور کان لگائے کھڑا ہی۔

جہاں تنہائی خمتم ہوتی ہی و ہاں سے با زار سٹروع ہوتا ہی ۔ اور جہاں بازار سٹروع ہوتا ہی وہاں برطے ننا شاکرنے والوں کا شوروغل اور زہریلی مکتیبوں کی بھنبھنا ہمی سٹروع ہوتی ہی۔

دنیا میں بڑی سے بڑی چیزیں اس وقت تک بیکا رہیں جب تک ایک ایساشخص مذہوجوان کو متماشاکر کے مذد کھلاتے ۔اوران تماسف کرکے دکھلانے دالوں کا نام لوگوں نے بڑا آ دمی رکھا ہی۔ بڑی چیزیعنی پیلاکرنے والی چیزلوگوں کی سمجھ میں مشکل سے آتی ہی۔ نیکن ان تمام لوگوں کا احساس انھیں ہوجو تما شاکرتے ہیں اور بڑی چیزوں کاکھیل دکھاتے ہیں۔

ساری دنیا کا محور وہ لوگ ہیں جونئی قیمتیات کے موجد میں۔ اور وہ اس طرح گھومتی ہو کہ د کھائی نہیں دیتی ۔ مگر قوم اور شہرت کا محور تما شاکر نے والے میں بہی رفتا رزمانہ "ہی۔

تماشا کرنے والے میں زندہ دلی تو ہوتی ہی الین اس زندہ دلی میں صمیر مقصدود ہی۔اس کا اعتفاد ہم بینہ اس چیز پر ہوتا ہی جس کے ذریعے سے وہ دوسرول کے دلول میں اعتقاد بیداکرتا ہی مینی اینے اوپر اعتقاد۔ کل اس کا اعتقاد ایک اور برسوں دوسرا عوام الهاس کی

کل اس کا اعتقاد ایک اور ہوگا اور پرسوں دوسرا عوام الناس کی طرح اس میں نیز طبعی ہی اور تغیر بینید ذکا وت -

ته وبالا کر دینے کے مصنے اس کے نز دیک ثابت کرنا ہی بیوقو نسب بنا دینے کامفہوم اس کے نز دیک یقین دلانا ہی۔ اور بہترین دلیل توس کے نز دیک خون ہی۔

اس سپائی کوجومف لطیف کا لاں میں آہستہ سے داخل ہوسکتی ہی وہ بھوٹ اور نیچ کے نام سے تعبیرکرتا ہی۔ درحقیقت وہ انھیں خدا ووں براعتقاد رکھتا ہی جو د نیا میں بہت مشور وغل مچاتے ہیں ۔

بازارشا ندارسخروں سے پر ہی اور قوم اپنے بڑے آ دمیوں پر نا زاں ہی اس کے نز دیک یہ لوگ زیا نئ<sub>ے</sub> حال کے مالک ہیں -

گرزما نؤحال ان کو دباتا چلاجاتا ہی اور اسی طرح وہ تجھ کو دباتے جلے جانئے ہیں۔اور وہ تجھ سے بھی ہاں یا نہیں کہلانا چاہتے ہیں۔افسوس، کیا تو اپنی کرسی اثبات اور نفی کے درمیان رکھنا چاہتا ہو ؟ ای سچائی کے عاشق ،ان لازمی اور گھنے بیلنے والے لوگوں پررشک نہ کھا! سچائی آج تک کھی لازمی لوگوں سے دامنگیر نہیں ہوئی ۔

یعنی ان نوگوں کی وجہ سے جو دفعتاً کچھ ہو گئے ہیں تو اپنے گوشہ عافیت میں کو ط جا! 'ہاں؟' اور' نہیں؟' کی بھر مار صرف بازار میں کی جاتی ہی۔

گہرے کنووں کو کسی چیز کا بتا دیر میں لگتا ہی۔ بہت انتظار کے بعد ان کو یہ معلوم ہوتا ہو کہ ان کی تہ میں کیا چیزگری ہی۔

برائے ہوگ بازار اور شہرت سے الگ تفلک رہتے ہیں نئی قبننیا ت

کے موجد ہمینند سے بازا را ورشہرت سے الگ تفلگ رہتے آئے ہیں۔

میرے دوست، بھاگ اپنے گوشہ تنہائی میں اسی دیجیتا ہوں کہ رہرلی محقبول نے ڈونک مار مار کر تجھے تھائی کر دیا ہی۔ بھاگ ایسی حگہ جہاں تھالی کا اور نیز ہوا چلتی ہو!

بھاگ اپنے گوشہ ننہائی میں! تو جھوٹے اور بیت لوگوں کے بہت زیادہ قربیب رہ چکا ہو۔ بھاگ ان کے پوشیدہ کینے سے! تیرے لیے وہ سرتایا کینہ ہیں -

اب پیران کے خلاف ہا کہ نہ اعقابان کی تعداد بے انہا ہوادر تیری قسمت میں مکھی مار ہونا تو لکھا نہیں ۔

یہ چپو طے اور سبت لوگ بے شمار ہیں، اور بارش کے قطروں اور گھاس نے کتنی کچھ سریفلک عمار توں کو ڈھا دیا ہی !

تو بچتر نہیں ، لیکن قطروں کی افراط سے تو کھو کھلا ہو چکا ہی ۔ اور قطروں کی افراط سے اب تجھے ٹوٹن اور پھٹنا باتی رہ گیا ہی ۔ یس دبھیتا ہوں کہ زمر بلی تحقیدوں کی وج سے تو تفکا ماندہ ہوگیا ہی ۔ یس د بھیتا ہوں کہ تیرہے جم میں سینکڑوں اسپور ہوگئے ہیں۔ گرتیری غیرہت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ توخفا ہو۔

نہایت مصومیت کے ساتھ وہ تیرے نون کے نوا ہاں ہیں۔ان کی بے نون
روحیں خون کی بیاسی ہیں۔ لہذا وہ نہایت مصومیت کے ساخد ڈنک مارتے ہیں۔
مگراک گہری طبیعت والے ، ملکے زخموں سے بھی شخص شخص تکلیف ہوتی
ہوا ورقبل اس کے کہ نو اچھا ہو وہی زہر الا کیڑا بیڑے یا تھ پر رسینگنے لگتا ہی ۔
میرے خیال میں تیری غیرت اس کو بھی گوا را نہیں کرتی کہ نوان چوروں
کا خائمہ کر دیے۔ خبر دار ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ساری زہر ملی نا الفعا فی
کا خمازہ مشجھے مجھکتن یرطی ہے۔

وه تیری تعریفیں بھی تیرے آس باس بھینیمنا دہے ہیں۔ان کا تعریفیہ کرنا تیجھے پڑجا نا ہی۔وہ تیرے گوشت و پوست کے قریب دہنا چاہتے ہیں۔
وہ تیری چا بلوسی اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کسی خدا باشیطان کی جاتی ہی۔ وہ تیری چا بلوسی اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کسی خدا با شیطان کے آگے۔ اس سے ان کا کیا گر تا ہی۔وہ تو ہیں ہی چا بلوس اور شینکنے والے۔
اگر وہ بیرے ساتھ نجت سے بھی بیش آتے ہیں۔ گر بڑول ہمیشہ سے اکثر وہ میزے ساتھ نجت سے بھی بیش آتے ہیں۔ گر بڑول ہمیشہ سے دہ اپنی تنگ روحی سے تیرے بین اللہ بال بردل بڑے ہوستیا رہوتے ہیں اور اگر دل ہمیشہ سے بی بیش آتے ہیں۔ اور اگر دل ہمیشہ ہو جاتی ہی۔
وہ اپنی تنگ روحی سے تیرے متعلق بہت سوچا جاتا ہی وہ مشتبہ ہو جاتی ہی۔
وہ تیری تمام خوبیوں پر شخصے سزا دیتے ہیں۔ اور اگر دل سے وہ تیری خرو ما بہ ہونے ہیں۔ وہ تیری غلطیاں ہیں۔
وہ تیری تمام خوبیوں انصا ف لیند ہی الہذا تو کہتا ہی: '' اپنے فرو ما بہ ہونے

سے وہ بری الذمة بیں " نبکن ان کی تنگ روح یہ خیال کرتی ہو" ہر بڑی ہستی سرایا جرم ہوتی ہو"

جب تو ان کے ساتھ جلم سے بیش آنا ہی اس وقت بھی وہ بی محسوس کرتے ہیں کہ تو ان کو حقیر سمجھتا ہی ۔ اور وہ تیرے احسان کے عوض تیرے دربر دہ جیکیاں لیتے ہیں ۔

تیری بے زبان غیرت مندی سے و کہی تھنوظ نہیں ہوتے۔ اگر تومغرور بننے کے لیے کا فی انکسا دی کرے تو وہ جائے سے باہر ہوجاتے ہیں۔

یکنے کے لیے کافی انکساری کرنے تو وہ جانے سے باہر ہوجائے ہیں۔
جب کوئی شخص دوسرے میں کسی خاص بات کا ادراک کرتا ہی تو
وہ اس کو اور بھی اجمار دیتا ہو۔ لہذا چھوٹوں سے اپنے آپ کو بچا!
یزے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں او ران کی
د ذالت جَل بھُن کر تیرے خلاف در پر دہ انتقام کی سکل اختیا رکرلیتی ہو۔
کیا تو نے یہ محسوس نہیں کیا کہ جب توان کے سامنے آتا ہی تو وہ
اکٹر چپ ہوجاتے ہیں اوران کی طاقت ان سے یوں رخصت ہونے
لگی ہی جیسے بھجتی ہوئی آگ سے دھنواں ؟

ہاں میرے دوست، اپنے ہمسایوں کا ضمیر بدتو ہو کیوں کہ وہ تربے شایان شان نہیں۔اس لیے وہ تجھسے نفرت کرتے ہیں اور نیر سے خون کے بیاسے ہیں۔

تیرے پرطوسی ہمیشہ زہر ملی مکھیوں کی طرح رہیں گے۔جویات تجھ میں بڑی ہی دہی ان کو زیادہ زہر ملا بنا دیتی ہی اور ان کے مکھی ہونے کوروزا فروں ترقی دہتی ہی -

بھاگ، میرے دوست اپنے گوشہ تنہائی میں اور ایسی جسگہ

جهاں تھنٹڑی اور تیز ہوا جلتی ہو! مکھی مار بنینا تیری قسمت میں تو لکھا تہیں۔ یہ منی تفریر زر درشت کی ۔

## پاک بازی

مجھے محبّت ہو جھل سے ۔ شہروں کی رہائین بری ہوتی ہو۔ وہاں بہت زیا دہ شہوت پرست لوگ رہتے ہیں ۔

کسی شہوت ہرست عورت کے مرکز خیال جننے سے کیا یہ بہتر نہیں ہو کہ آدمی اسی جلّاد کے پینے میں بھیٹس جائے ؟

اور ڈراان مردوں کو دنکھونوسہی! اُن کی آنکھیں یہ کہ رہی ہیں کہ عورت کے پہلو میں لیلنے سے بہتراور کوئی چیز دنیا میں نہیں۔

ان کی روح کی مخفا ہ میں کیچر حجی ہوئی ہوتا اور ہائے،اگر انکی کیچر میں جان بھی ہو ! جان بھی ہو!

ب کاشکے تم برچنبیت جانور ہونے کے ہی گل ہوتے لیکن جانور ہونے کے لیے معصوم ہونا صروری ہو۔ کے لیے معصوم ہونا صروری ہی ۔

کیا ہیں تھیں ہمشورہ دیتا ہوں کہ تم اپنی حِسّات کو مار ڈالو؟ نہیں بلکہ میں تھیں یہ مشدرہ دیتا ہوں کہ اپنے حِسّات کو پاک بنا قر-

کیا میں تھیں پاکباڑ بنے کامشورہ دیتا ہوں ؟ بعض لوگوں کے لیے پاکبازی وصف توضرور ہی الکین اکثر لوگوں کے لیے قریب قریب سخت عیب ہو۔ یہ ضرور ہو کہ وہ اپنے نفس کور و کے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کائنیا جس کا

نام شہوت پرستی ہوان کے ہڑوں سے رشک کے ساتھ جھانگتی ہی -ان کی نیکیوں کی بلندی سے لے کمران کی سردروں کی بیتی حک یہ بدذات جانور اوراس کی ناخوشی ان کا بیجیها کرتی ہی۔

اور بیرکتیا جس کا نام شہوت پرستی ہوکس نوبی سے ایک شکر اروح کا بطور بھیک کے مانگ لیتی ہو جب گوشت کی پوٹی ملنے بیں اسے کامیا بی ہمیں ہوتی ۔

کیا تخصیں دل جیبی ہوغم ناک کھیلوں سے اور ان تمام چیزوں سے جو دل کو پاش پاش کر دیتی ہیں ۔ مگر میں تنصاری کتبا کو مشکوک نظروں سے د کھیتا ہوں ۔

تھاری آنکھبیں بڑی ظالم ہیں اور تھیں مصیب ندوں کو دیکھنے بیں بڑا نطف آتا ہی۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہو کہ تھا ری نحوام شیں نفسانی نے اپنا بھیس بدل کر اپنا نام ہمدر دی رکھ دیا ہو ہ

اوریہ صرب المثل بھی میں تم کو بتائے دبنیا ہوں :- ایسے لوگوں کی تعدا دکم نہیں ہی جو اپنا سشیطان نکالنا چاہتے تھے مگر سوروں ہیں جا پرٹے -

جسے پاکبازی گراں گزرتی ہی اس کومیں اس سے اجتناب کرنے کا مفورہ دیتا ہول تاکہ وہ اسے دوزخ کی طرف نہ لے جانے ، بعنی روح کی کیچڑ اور شہوت کی طرف ۔

کیا میں گندی چیزوں کا ذکر کرناہوں ؟ میرے نز دیک اس سے بھی بُری باتیں دنیا ہیں ہیں۔

صاحب معرفت سچائی کے بانی میں اُترنا اس وقت نابین نہیں کرتا جب کہ وہ گندی ہو یککہ جب وہ تھتھلی ہو۔

درحفیقت ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی طینت میں پاکیاری ہو۔

ان کے دل تم سے زمیں اور وہ تم سے زیادہ ہننا پند کرے ہیں اور تم سے زیادہ دہ ہننا پند کرے ہیں اور تم سے زیادہ دل کھول کر میں ہے۔

وہ پاکباڑی پر بھی سہنتے ہیں اور کہتے ہیں:" پاکسازی ہو کیا! کیا پاکبازی ہیو قوفی نہیں ہی جسکن یہ بیو قوفی نو دہارے پاس آئی ہو، ہم اس کے پاس نہیں گئے -

ہم نے اس ہمان کور سنے کی عبد دسی اور اس کی دل دہی گی - اب وہ ہمارے پاس رہ پڑا ہی اور رہے جب مک اس کا جی چا۔ہے!" یہ تنی نقر پر زردُوشت کی -

#### ۇ وسى

گوشد نخین به خیال کرنا ہی ؟ میرے سائقہ مینند ایک خص صرورت سے زیادہ رہنا ہی- ہمیشد ایک اکن ایک -بالآخر به دو ہوجائے ہیں " میں' اور' شجے' ہمیشہ باہم گفتگویں غرق رہتے ہیں -اگرکوئی دوست نہو تو بدا مرنا تابل ہرداشت ہوجائے -

گونٹرنشین کا دوست ہمبیثہ ایک تیسلر شخص مثل بوتل کی ڈاٹ کے ہوجو دو نوں کی گفتگو کوبہتی کی طرف گرنے سے روکتا ہی۔

آه، تمام گوشدنشینوں کو بے شمارلپتیوں سے سابقہ پڑتا ہی - لہذا ان کو نمنّا رہتی ہو ایک دوست اوراس کی مبندی کی -

جب ہم دوسروں برکسی بات میں اعتقا در کھتے ہیں تواس سے صاف ظاہر ہوتا ہو کہ اسی بات میں ہمیں اپنے اوپر اعتقا دہر حب ہمیں ایک دوست کی تمنا مو تو اس سع جود جارا را زنشت از بام موجاتا ،ی-

ادر جبّت سے انسان کا مقصد اکثر محض یہ ہوتا ہی کہ وہ حسد کے اذبرِ سے چپلانگ مار جائے۔ اور انسان اکثر حلہ اور ہونا ہی اور ابنا دشمن بب اکرنا ہی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس پر بھی کوئی حلہ کر سکتا ہی -

"كم اذكم توميراً وشمن ہى بن جا!" يەمقولد ہو سيتے احترام كاجے دوست بنانے كى ہمت نہيں پڑتى۔

اُرُکسی کو دوست کی تمنا ہی تو اسے اس کے لیے جنگ کرناہمی صروری
ہی۔اور جنگ کرنے کے لیے اس میں وشمن بیٹنے کی قابلیت ہونی چاہیے۔
انسان کو چاہیے کہ اپنے دوست میں وشمن کی بھی قدر کرے۔ کیا ٹو اپنے
دوست کے بالکل قربیب ہنچ سکتا ہی بغیراس سے کہ کسی اور بر حجیلانگ۔
مار کر جائے ہ

انسان کو اپنے دوست میں اپنا بہترین دشمن رکھنا چاہیے۔ تجھے چاہیے
کہ تو اس وقت دل سے اس کے قریب ترین ہوجب کہ نوس کی مخالفت کرے
کیا تو اپنے دوست کے آگے ننگا رہنا چا ہتا ہی ؟ کیا تیرے دوست
کے لیے یہ ہا عش ع تت ہی کہ تو اپنے آپ کو اس کے سامنے اس طرح
پیش کرے جس طرح کہ تو واقعی ہی ؟ بیکن وہ اس کی وج سے تجھ پر لعنت
پیش کرے جس طرح کہ تو واقعی ہی ؟ بیکن وہ اس کی وج سے تجھ پر لعنت
بیش کرے جس طرح کہ تو واقعی ہی ؟ بیکن وہ اس کی وج سے تجھ پر لعنت

چوشض اپناکوئی راز نہیں رکھنا جا ہتا اس سے لوگوں کوصدمہ پہنچیا ہی۔ اتنی بڑی وجہ ہی تھا رہے پاس بر ہلکی سے ڈرنے کی ! ۔ ہل اگرتم لوگ خدا ہوتے تو تھیں اپنے لباس سے سٹرمانا چاہیے تھا۔ تیری ہرز نہیب وزینت تیرے دوست کے لیے کم ہی کیوں کہ تجھے چاہیے کہ تو اس کے لیے فوق البشر کا تیر اور تمنا بنے۔

کیا تونے اپنے دوست کوسوتے ہوئے بھی دیکھا ہو تاکہ تجھے معلوم ہوا ہو کہ وہ کیسا دکھائی دیتا ہو ؟ ورنہ تبرے دوست کاچرہ کیا چیز ہو ؟ وہ تبرا ہی چیرہ ہوجوایک نا ہموار اور ناکمل آئینے میں دکھائی دیتا ہی۔

کیا تونے اپنے دوست کوسوتے ہوئے بھی دیکھا ہی ؟ کیا تواپنے دوست کودیکھ کرسہم نہیں گیا ؟ ای میرے دوست الشان ایک الیبی چیزہوش سے گزر جانا چاہیے ۔

غیب دال ہونے اور خاموشی ا ختیار کرنے میں تیرا دوست ماہر ہونا چاہیے ہرچیز کے دیکھنے کی خواہش تیرے لیے صروری نہیں ۔ جو کچھ نیرا دوست جاگتے میں کرے وہ مجھے نواب میں معلوم ہوجا نا جا ہیے ۔

تیری مهدر دی غیب دانی مهونی چاہیے تاکه تجھے یہ تو معلوم ہوجائے کہ آیا تیرا دوست مهدر دی کا خوا مال ہو بھی کہ نہیں ۔ عمن ہو کہ وہ تیری بے غم انھیں اور دائمی نظر نیپند کرنا ہو۔

دوست کے ساتھ ہمدردی ایسے سخت تھیلکے میں تھیں ہوئی رہنی چاہیے کہ اگر تواس کو توڑنا چاہے تو خود تیرے دانت ٹوٹ جائیں۔ نزاکت اور شیر بنی کا یہی افتضا ہیں۔

کیا تو اپنے دوست کے لیے صاف ہوا اور گوشہ تہائی اور غذا اور دوا ہو؟ بہترے لوگ الیے ہیں کہ خود اپنی زنجرین نہیں کھول سکتے ، باایں ہم وہ اپنے دوست کور ہائی دے سکتے ہیں ۔

کیا تو خلام ہر ؟ اگر ہر تو تو دوست بننے کے قابل ہیں کیا نوظالم ہر؟ اگر ہو تو دوست نہیں ہوسکتا ۔ اگر ہو تو تیرا کو تی دوست نہیں ہوسکتا ۔

یه قرمی ہے - اسٹن عندم ندام کر معر سات ہے ۔ معر سات ہے ۔ معر سات ہے ۔ معر سات ہے ۔ معر سات ہیں اور ظالم پوشیدہ رکھا گیا ہی ۔ اس سیا ۔ عورت میں اب مک دوست بننے کا ماقہ نہیں ہی۔ اگر دہ کسی چیزسے واتفیت رکھتی ہی ۔ واقد ہے ۔ میں ہی تو وہ مجتب ہی۔

عورت کی مجتت ہیں ان تمام چیزوں کے خلاف جن سے وہ مجتت نہیں کرتی ناانصافی اور اندھا پن پایا جاتا ہی۔ اور جس مبنت کاعورت ک میں احساس ہواس میں بھی اب تک اجا کک پنا پایا جاتا ہی اور بجلی اور روشنی کے ساتھ ساتھ تارکی ۔

ابھی تک عورت میں دوستی کا مادہ ہمیں بیا ہؤا۔ عورتوں کی مثال اب تک بلیوں اور جرطیوں کی سی ہی، یا زیادہ سے زیادہ گابوں کی سی۔ ابھی تک عورت میں دوستی کا مادہ ہمیں بیدا ہؤا، نیکن ای مردو، شجھے نویہ بناؤ کہ تم سے کون دوستی کے قابل ہی۔

ای مردو، حیف ہی تھا ری نا داری پر اور تھاری رکوحوں کے تجل پر اِ جننا کچھ تم دوست کو دیتے ہو اتنا اور نیں وشمن کو دینے کے لیے نیار ہول اور اس کی وجہسے میں زیا وہ غریب بھی نہیں ہوجاؤں گا۔ مول اور اس کی وجہسے میں زیا وہ غریب بھی نہیں ہوجاؤں گا۔ رفاقت دنیا میں موجود ہی۔ کا سشکے دوستی ہو تی ا

## ایک برار ایک مقصد

زر دُشت نے بہت سے ملکوں کی سیرکی اور بہت سی قوموں کو دکھیا اس طرح سے وہ بہت سی قوموں کی حد بیوں اور بُرا نیوں سے واقف ہوگیا اور زردُسٹ کو نیکی اور برائی سے بڑھکرکوئی چیز نظر نہیں آئی ۔ قیمتیات مقرد کرنے کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہسکتی۔ اگراس کواپنا قایم رکھنا منظور ہی تو اُسے قبیتیات کو اس طرح مقرر نہ کرنا جا ہیےجس طرح کہ ہمسایہ کرتا ہی ۔

بہت سی چیز ہی جو ایک قوم کے نز دیک بیندیدہ تقیس دوسری قوم کے نز دیک بیندیدہ تقیس دوسری قوم کے نز دیک نز دیک ذرت اور خواری سے تعبیر کی جاتی ہیں۔ یہ ہو میرا تجربہ ۔ بیس نے یہ پایا کہ بہت سی چیزیں ایک جگہ مُری جھی جاتی ہیں اور دوسری جگہ اتھیں خلعت فاضرہ بہنا یا جاتا ہی ۔

ہمسایہ ہمساسے کو سیجھنے سے ہمیشہ قاصرر ہا ہی۔ ہمسانے کی خام خیالی اور بدنیتی کو اس نے ہمبیشہ اچنھے کی نظرسے دیکھا ہی ۔

ہرقوم کے اوپر جوبیوں کی ایک جدول آویزاں ہوتی ہی۔ ہاں یہ ہی کی کامیا ہوں کی جدول ہو۔ کا میا ہوتی ہی۔ ہاں یہ ہی کامیا ہوں کی جدول ہی۔ کامیا ہیوں کی جدول ہی۔ جوچیزاس کو مشکل معلوم ہوتی ہی وہ اس کے نز دیب فابل تعربی ہی اور ایجی وہ چیز ہی جو سے اس کو مفر نہ ہوا ورجو مشکل بھی ہو۔ اور جو چیز اس کو طربی سے بڑی مصیبت سے سخات وے ایسی کم یاب اورشکل ترین اس کو طربی سے بڑی مصیبت سے سخات وے ایسی کم یاب اورشکل ترین ہی ۔ ہواس کا وہ احترام کرتی ہی ۔

جس چیز کی و جہ سے وہ اپنے ہمسائے کے علی الرغم حکومت کرتی اور فتح حاصل کرتی اور رونق افروز ہوتی ہی دہی چیز اس کے لیے اعلیٰ اور اُولی اور بیا نے اشیا ہی اور تمام چیزوں کا مقصد اصلی ۔

میرے بھائی ، یہ سے ہو کہ اگر تو ایک قوم کی ضرور بات اور اس کی زمین اور اس کے آسمان اور اس کے ہمائے کو بہجان لے تو اس کی کا میا بی کے قافون کا مُعَمَّا شرے لیے حل ہو جائے گا ، اور نیز یہ کہ اپنی امید تک پہنچنے کے لیے وہ اُس سٹیرھی کو کیوں استعمال کرتی ہی -

ائے تھے ہمیشہ اوّل درجے پراور دوسروں سے بڑھ چڑھکررہنا چاہیے۔ تیری بدنلن روح کو چاہیے کہ دہ کسی سے مجنّت مذکرے ادر اگر کرنے تو محض دوست سے "اس جملے سے یو نانی کی روح کا نہیے انگی مقی اور اسی راہ سے وہ بڑائی کی طرف گامزن ہوّا۔

"سچ بات کہنی اور تیر کمان کی خونب رفا قت کرنی " یہ اُس توم کو بیارا اور مشکل معلوم ہونا کھا جس سے میرا نام حپلا ہی، وہ نام جو میرسے لیے پیا را بھی ہی اور شکل بھی ہیے

''ماں باپ کی عزّت کرنی اور تہ دل سے ان کی خوام شس پوری کرنی '' کا میا بی کی اس جدول کو ایک دوسری قوم نے اینے اوپر آونرال کیا تقا اور اس کی وجہسے وہ توسی اور دائمی ہوگئی ۔

"وفا داری کرنی اور وفا داری کی خاط بری اور خطراناک چیزول پر بھی عرقت اور جان کو نظار کر دینا اس طرح سے تعلیم دے کر ایک دوسری قوم نے اپنے آپ کو قابویں کیا تھا۔ اور اس طرح سے اپنے آپ کو قابویں کیا تھا۔ اور اس طرح سے اپنے آپ کو قابویں کیا تھا۔ اور اس طرح سے اپنے آپ کوقا بویں کرکے وہ حاملہ جدگئ اور اس کو بڑی امیدوں کاحل ہوگیا درحقیقت آدمیوں نے اپنی نیکیاں اور برائیاں خود گھڑی ہیں۔ بیر درحقیقت آدمیوں نے اپنی نیکیاں اور برائیاں خود گھڑی ہیں۔ بیر درحقیقت آدمیوں نے اپنی نیکیاں اور برائیاں خود گھڑی ہیں۔ بیر درجی کی افور نہ وہ بطور دربیا ہے کہ کا اواجداد پولینڈکے رہنے دالے ذواب تھ جو دربی جگوں کی دو سے پولینڈ چوڈ کر جرمی میں آبے تھے۔ نیتنے ہمیشد اپنے اس نب پرفزکا مناور اس کی بہن کا تو یہ مقول ہو کہ جم ذواب لوگ جھو ط بو لئے سے برہیز کرتے ہیں اور داقتہ بھی اور اس کی بہن کا تو یہ مقول ہو کی میں متاز تھے۔ مترجم

وى ك اسمان سه نازل مؤيس -

انسان نے اپنے آپ کو قایم دیکنے کے لیے چیزوں میں فیتیں مقررکیں۔ محض اسی نے چیزوں میں معنے پدیا کیے ، بعنی انسانی معنے - اسی لیے آس نے اپنا نام "انسان" رکھا ، بعنی قدر ومنزلت کرنے والا -

قدر و منزلت کرنے کے معنی ہیں خلق کرنا۔ ای خلق کرنے والو اسے نوب سن رکھو! نود قدر و منزلت کرنا تمام قدر و منزلت کی ہوئی چزوں کا خزائد اور جو ہرہی ۔

قدر و منزلت ہی سے توقیت بیدا ہوتی ہی- اور بنیرقدر و منزلت کے کا تنات کا اخوط بے مغز ہوتا ہی اسے بھی سن رکھو، ای خلق کرنے والو!

قیننوں کا رد و بدل خلق کرنے والوں کا رد و بدل ہی ۔ جو کوئی خلق کرنا پڑتا ہی ۔

خلق کرنے دالی پہلے تو قریس تھیں اور بھر زمانے دراز کے بعد افراد ہوتے - در حقیقت فرد بشر خود سب سے بھیلی مخلوق ہی -

ایک زمانے میں قوموں نے اچھی چیزوں کی ایک جدول اپنے او بہ آویزاں کی تھی ۔ حاکم مجت اور محکوم مجت نے مل کر رجدولیں تیار کی تقیں۔ گلے پر موش ہونا 'میں' پر خوش ہونے سے قدیم تر ہی ۔ اور جب تک اچھا صنمیر گلے کے نام سے تعبیر کیا جائے گا۔ اس وقت تک براضمیر محض 'میں' رہے گا۔

در حقیقت جالاک اور مجت سے خالی میں اسے جو ابنا فایدہ اور بہتے وابنا فایدہ اور بہتے وابنا کے فایدے کے ساتھ وابند کرنا ہو گلے کی ابندانہیں ہوئی للم

اس کا زوال ہوّا۔

ہمیشہ سے عاشقدل اور فالنقل ہی نے نیک و بدکو خلق کیا ہو۔ تمام خوسول کے نامول میں مجتت کی آگ اور خضب کی آگ د ہے۔ رہی ہو زروشت نے بہت سے ملکول کی سیر کی اور بہت سی قومول کو د کھھا اور زردوشت نے عاشقول کے کام سے برط صکر د رہا میں کسی قوت کو نہیں د کھھا۔ ان کا نام" اچھائی" اور" برائی" ہی۔

وا قعی اس تعربیب اور ندمّت کی طاقت عجیب الخلفت چیز ہی۔ بھا بنو، کہو اس کوکون زیر کرسکتا ہو ؟ بولو کہ اس جیوان کی ہزار گردنوں میں کون رخیر ڈال سکتا ہی ۔

° اب تک مهزار مقصد سفنے کیوں کہ ہزار تو میں تفنیں کمی تنی تو میض ہزار گردیؤں کی زنجیر کی ۔ فقط ایک مقصد کی کمی تنتی ۔ انسان کا مقصد ۔ ابھی تک مفقو د ہی ۔

گرمیرے بھابیو، کہو توسی، اگرانسان کا مفضد مففود ہو تو کیا اس کے یہ معنے نہیں کہ وہ حودمفتود ہو ؟ یہ محقی تقریر زردست کی ۔

### مي من سمساج

تم ہمائے کے پاس پلے چلے جاتے ہوا ور اس کے لیے تھا رہے پاس خوبصورت الفاظ ہیں ۔ لیکن میں تم سے یہ کہنا ہوں : ہمائے سے مجست کرنے کے یہ معنے ہیں کہ تنصیں لینے آپ سے ایمی طرح مجت نہیں ہم تم اپنے آپ سے محاگ کرممائے کے آغوش میں پنا ہ لیتے ہو۔ اور اسے البینے لیے ایک خوبی بنا نا جاہتے ہو۔ مگر جھھ پر متھا رتے بیفن ہونے کی حقیقت کھل گئی ہی۔

'تو' قدیم تر ہی بہ نسبت ' بیں' کے ۔' تو 'کا احترام واجب ہو چکا ہی الکین ' بیں 'کا احترام واجب ہو چکا ہی الکین ' بیں 'کا اجھی نہیں۔ اسی لیے انسان ہمسائے بیں پلا چلا جاتا ہی ۔

کیا بیں تھیں مجت ہمسایہ کی صلاح دیتا ہوں ؟ اس سے تو بہتر ہو کہ میں تھیں ہمسائے سے کوسول بھاگئے اور دور ترین شخص سے مجتت کرنے کی صلاح دول ۔

کی صلاح دول ۔

ہمسائے کی مجت سے بالائز درجہ دور تربین اور سنتقبل شخص کی مجتت کا ہی۔ میرے نز دیک توانسا نول کی مجتت سے چیزوں اور ہمزا دوں کی مجتت کا درجہ بالا ترہی۔

میرے دوست، یہ ہمزاد جو تیرے آگے آگے دوڑتا ہی بخدسے زیادہ خوبصورت ہی۔ تو اپناگوشت اور اپنی ہڑیاں اس کے سپر دکیوں نہیں کر دیتا ؟ لیکن توخود اپنے سے خانف ہی اور ا پنے ہمسائے کے پاس بھاگ کریناہ لیتا ہی۔

تھیں جود اپنی صحبت نا قابل برداشت ہو اور اپنے آب سے کا فی مجتت نہیں - لہٰذا تم یہ چا ہے ہو کہ ہمائے کو ورغلاکر مجتت پر ا ما دہ کرو اور اس کی تملطی سے اپنے آپ کو اراستہ کرو۔

یں چاہتا ہوں کہ تھارہے لیے ہرقیم کے ہمسایوں اور ہمسایوں کے ہمسایوں کی صحبت نا قابلِ برداشت ہوجائے تاکہ تم خود اپنے آپ میں سے اپنا دوست ادراس کا جوش زن دل پہیدا کر د-

جب تم اپنی تعریف کرنا چاہتے ہو تو ایک گواہ کو ملا لاتے ہو۔ اور

جب وہ تھاریے ورغلاننے پر تھاری تعربیٹ کرنے لگٹا ہی تو بھرتم خود بھی اپنے سعکق اچھا خیال کرنے لگھے۔ ہو۔

مض وہ شخص دروغ گو نہیں جو اپنے علم کے خلاف بیان کرتا ہو ملکہ اس سے زیادہ وہ شخص ہو جو اپنی لاعلی کے خلاف بیان کرتا ہو۔ اور اسی بنا پرتم آبس میں اپنے متعلق گفتگو کرتے ہو اور ہمائے اور اپنے آب دو لؤں سے دروغ گوئی کرنے ہو۔

بے و قوف کا یہ مفولہ ہو!' انسانوں کی صحبت مخرِّب اخلاق ہی ۔ ہالخصوص جب اخلاق مفقود ہو؛

ہمسائے کے پاس کوئی تو اپنے آپ کو ڈھونڈ سے کے لیے جاتا ہی اور کوئی کھونے کے لیے۔ وہ بری مجتت جو تھیں اپنے آپ سے ہی تھاری تنہائی کو قید میں مبدّل کر دیتی ہی۔

جولوگ تھاری مجت ہمسایہ کی قیمت اداکرتے ہیں وہ اُن سے نیا دہ دور والے ہیں۔ اور اگرتم پائچ شخص باہم دیگہ ہوتو ہمیشہ جیٹا مارا جائے گا بھیے تھا ارب تیو ہا روں سے بھی مجت ہمیں ہوان ہیں بھی بہت سے بھانڈ نظر آتے ہیں۔ اور تماش ہین بھی اکثر بھانڈوں کی سی نقل کرتے ہیں سے بھانڈ نظر آتے ہیں۔ دوست تھارے میں تعلیم ہمیں دیتا بلکہ دوست کی۔ دوست تھارے لیے دنیا کا تیو ہا رہونا جا ہیے اور فوق البشر کی ہین تورمی ۔

میں تخصیں دوست کی تعلیم دیتا ہوں اوراس کے لبریز ول کی لیکن لبریز دل کا مجوب سبننے کے لیے پہلے اسفنج ہونے کی فابلیت پبلاکرنی چاہیے۔ میں تحصیں اس دوست کی تعلیم دیتا ہوں جس میں دینیا بنی بنائی موجود ہمی اور جو ساغ ہمی خوبی کا ، اس دوست کی جو خالت ہمی اور جس کے اس نخف كي لي ايكمكل دنيا موجود بو-

پاں بیسے سی ایک میں ہے ہوگئی اور جس طرح دنیا چٹائی کی طرح اس کے ہاتھ سے کھل کر الگ ہوگئی عنی اسی طرح سے اب وہ پھر صلفہ در حلفہ لیبٹ کر اس کے پاس و ایس آگئی ہو۔ یہ ایسا ہی ہی جسیبے کہ بدی ہیں سے نیکی کا پیدا ہونا یا انفاق ییں سے کام کی بات کا -

ر ما زرستقبل اور دور و درا زچیز سرے زمانر مال کی بائی ہوئی جا ہیں تھے اپنے درست میں فوق السفرسے مجنت کرنی جا ہیں ہو پنتیبت اس کے کہ وہ تیرا باتی ہو۔

میرے بھا بنو، میں تھیں مجت ہسایہ کا مشور ہ نہیں دیتا بلکہ میں تھیں دورترین شخص کی مجت کا مشورہ دیتا ہوں -یہ متی تقریر زر دُشت کی -

## شخلی کے والے کا راشا

بھائی میرے، کیا تو گوشہ تہائی میں جانا چا ہتا ہو ؟ کیا تو محود اپنی طرف جانے کا راستا تلاش کرنا چا ہتا ہو ؟ ذرا اور عظیر جا اور بہلے میری بات شن ہے۔

" جو ڈھوٹڈھتا ہی وہ نود آ سانی کھوجا تا ہی۔ ہر ننہائی جرم ہی ہی۔ مفولہ ہو گلے کا ۔ اور توزمانے درازے سے کلے کا ایک جز وہی ۔

گلے کی آداز ابھی تجھ میں اور گونے گی۔ اور اگر تو کہے گا:''میرا اور تھا داخیمبر ایک نہیں ہی'' تو یہ ایک ٹنکا بہت اور اذبیت ہوگی ۔ دکیے محض اس ایک ضمیرنے اس اذبیت کو جذا ہم اور اس ضمیر کے آخری آثار اب یک نیری نمایین پر چک رہے ہیں۔

مگرکیا تو اپنی علین کے راستے پر جلنا چا ہتا ہی جو خود تیری طرف جانے کا راستا ہی ؟ اگر ایسا ہی تو بنا کہ تیراحق اس پر کیا ہی اور تیری طاقت کس قدر ہی !

کیا تو کوئی نئی طافت ہی اور نیاحت ؟ کوئی حرکت اوّل ؟ کوئی خودرو پہیا ؟ کیا تو ستاروں کو بھی مجبر رکر سکتا ہی کہ وہ تیرے گرد گھومیں ؟

آہ، بلندی کی طرف جانے کی حرص کس افراط سے پائی جاتی ہو! حوصلہ مندول کے تشنج کی کہتی زیادتی ہی ! مجھے پر ثابت کر کہ تونہ حربصول یس سے ہی اور نہ حوصلہ مندول میں سے!

آہ، کننے بڑے بڑے خیالات ہیں جن کی جنٹیت دھو نکنی سے زیادہ نہاں۔ وہ پھلا دیتے ہیں۔ زیادہ نہاں کر دیتے ہیں۔ تواجہ آپ کو آزا د کہتا ہو؟ میں تیرا فیصلہ کن خیال سننا چا ہست ہوں نہ یہ کہ تو ایک جوئے کو پھنک کر بھاگ آیا ہی۔

کیا شخصے جوئے کو پینیک کر مجاگ آلے کا حق حاصل ہو؟ بہرست سے الیسے لوگ ہیں کہ جب وہ اپنی غلامی سے سیک دوش ہوئے 'نو ان کی بچی کھجی قدر و منز لت نے بھی ان کو خیر با دکم دیا ۔

آزادکس چیزے ؟ زردشت کو اس کی کیا پروا! لیکن بات تو جب ہم کہ تیری آنھیں صاف سے کہیں۔ آزادکس لیے ؟ کیا تو خود اپنی نیکی اور اپنی برائی اپنے لیے گل سکتا ہم اور اپنے ارا دول کوشل قانون کے اپنے اوپر آویزال کرسکتا ہم ؟ کیا تو خود اپنے آپ کو مزادے سکتا ہم اور اپنے قانون کا بدلہ لے سکتا ہم ؟ سزا دینے والے اور اپنے قانون کا بدلہ لینے والے کے پاس تنہا بعینا خو فناک ہی۔اس طرح سے ایک سنا را غیراً باد فیضا اور ویرانے کی مٹھنڈی سانسوں بیں بھینک دیا جاتا ہی۔

ای شخصِ واحد، آج بھی الله مُرَصِ اُنبوه میں مبتلا ہی آج بھی تیری ہمت اور تیری امیدبی منتحکم بیں -

لیکن ایک نر ایک روز تو اپنی تنهائی سے اکتا جائے گا۔ ایک نر ایک روز تیراغرور ٹوٹ جائے گا اور تیری ہمتت بست ہوجائے گی۔ ایک نر ایک روز تو جلا کر کیے گا '' میں اکیلا ہوں!"

ایک وہ روز آنے والا ہی کہ تو اپنی بلندی کو پھر نہ دیکھے گا اور تیری پتی تیری آنکھول کے سامنے ہوگی ۔ نو د تیری بلندی شخصے بھوت بن کر ڈرائے گی۔ ایک روز وہ آنے والا ہی کہ تو چلا کر کھے گا "سب بھوٹ ہی ! "
ایسے بھی جذبات ہوتے ہیں جو تنہا شخص کو مار ڈ التے ہیں ۔ اور اگر الخصی اس میں کا میا بی نہ ہوتی تو وہ خود مرجاتے ہیں ۔ گرکیا ، مخصہ میں اس میں کا میا بی نہ ہوتی تو وہ خود مرجاتے ہیں ۔ گرکیا ، مخصہ میں قابلیت ہی ج

بھائی میرے ، کیا تو لفظ سطارت سے واقف ہو ؟ اور ا بنی فدا ترسی کے اس وبال سے جوان لوگوں کے سابھ انصاف کرنے میں ہوتا ہوجو شخصے میں ؟

توہبیتروں کو اس بات پر مجبور کرتا ہو کہ وہ تیری نسبت اپنا خیال بدل دیں۔اس کا خمیاڑہ تجھے بھگتنا پڑتا ہو۔ تو ان کے قربیب آکر بھی ان کو چھوٹر کر جاپتا ہوتا ہو۔ وہ تیری یہ حرکت کھی معاف نہ کریں گے۔ تو ان کو چھوٹر کر ملبندی کی طرف جاپتا ہوتا ہو۔لیکن تو جتنا او نچا ہوتا جاتا ہی اتنا ہی چھوٹا تھے رشک کی آنکھ دکھتی ہی۔ لیکن سب سے زیادہ لوگ اڑنے والے کو نفزت سے دیکھتے ہیں۔

اور نیک اور خدا ترس لوگوں سے بھے کر رہ! وہ انھیں لوگوں کو سولی پرچرط صانا پیند کرتے ہیں جو اپنی نو سایل خود ایجا د کرتے ہیں۔ وہ گوسٹہ نشین سے نفرت کرتے ہیں ۔

پاک نوگول کے بھوڑتے بین سے بھی بٹا کر رہ! ان کے خیال میں وہ تمام چزیں ناپاک ہیں جو بھولی نہیں۔ بھولا بین اگ سے بھی کھیلنا پیند کرتا ہو' یعنی اس آگ سے جس میں مرتد لوگ جلائے جاتے ہیں۔

اور اپنی مجتت کے حملوں سے بھی نے کررہ !گوشڈ نفین جس سے ملتا ہی اس کی طرف ہائتہ بڑھا دیتا ہو۔

بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ شجھ اپنا ہا کھ ان کو نہ دینا چاہیے بلکہ فض پنجہ اور میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ تیرے بنجے میں تیزنا فن بھی ہوں۔
مگر بڑے سے بڑا دشمن جو تیرا ہوسکتا ہی وہ تو ہی ہی اور رہے گا۔
غاروں اور جنگلوں میں تو خو د اپنے خلاف تاک میں بٹیمتا ہی۔
ان گورشہ نشین ، تو خود اپنی طرف جار ہا ہی ! اور تیرا راستا خود تیرے

ائی کو مشانتین ، کو حود ایسی طرف جار نا ہی ! اور تبرا را سنا خود تا اور تبرے سات مشیطا نوں کے پاس سے ہوکر گزرتا ہی۔ . آوخود این بیام مرتد کا درجه رکھے گا اور جا دو گرنی اور فال گو اور احمق اور شکی اور نایک اور بدمعاش کا -

تجے چاہیے کہ تو اپنے آپ کو خود اپنے شعلے میں جلا ڈالے سنے اپ کو خود اپنے شعلے میں جلا ڈالے سنے کے بننے کی بختے کیوں کرامید ہوسکتی ہی اگر تواپنے آپ کو حلاکر فاکستر نہ کر ڈالے۔

ای گوشهٔ نشین، نیرا را سناخلق کرینے والے کا را سنا ہی ۔ نواپنے سات شبطا ہؤں میں سے اینے لیے ایک خدا کو خلق کرے گا! -

ای گوشدنشین ، تیراراسته عاشق کا راسته ہو۔ نتیجے خوداپنی ذاست سیرعشق ہو اور اس لیے تواہینے آپ کو حقیر سمجننا ہو جبیبا کہ محض عاشق لوگ حقیر سمجھا کرتے ہیں ۔

عاشق تخلیق کرنا چا ہتا ہو کیوں کہ و ہ تحقیر کرتا ہو ۔ جوشخص علی الرغم ایپنے مجوب کی تحقیر نہیں کرنا وہ کیا جانے کہ مجتب کیا ہوتی ہوا۔

بھائی میرے، اپنی مجت اور اپنی تخلیق کو اپنے گوشئہ تنہائی ہیں البتاجا۔ اور ایک مترب سے بعد جون خدا لنگرات المؤا خود تیرے پیچیے بہتے گا۔

بھائ میرے، میرے آنسؤوں کو اپنے گوسٹنے تنہائ میں لیتا جا مجھے اس سے مجتن ہی جو لہنے سے بڑھکر سپدا کرنا جا ہتا ہی اور آں طرح نیسٹ و نابود ہوجاتا ہی

یر تقی تقریر زر دُسنت کی ۔

## أورعى اورجوان مؤرثين

ای زر دُست، تو شفق کی ار کی میں کیا سر تھ کا نے چھیا جہیا ہلاجا تا ہی ؟ اور تو اپنے دامن میں کیا چیز حفاظت سے چھپانے ہوئے ہی ؟

'کیا یہ کوئی خزانہ ہی جو بٹھ کو کہیں سے مل گیا ہم ؟ کیا کوئی تیرا نوزائیدہ بچتہ ہی ؟ یا تونے اب چورول کا راستہ اختیا رکیا ہی ، ای برائی کے جاہبے والے ؟ "

زر دُشت نے جواب دیا؛ بھائی میرے ، تم سے کہتے ہو، یہ خواند ای جو مجھے کہیں سے مل گیا ہو۔ یہ ایک چونی سی سچائی ہی جو میں لیے جار یا ہوں ۔

نیکن یہ ایک چھوٹے بیج کی طرح سر پر ہی ۔ اور اگر میں اس کا منہ نہ بندر کھوں نو بہ ہمہت سور مجائے گا ۔

کن سورج ڈوبنے کے وقت جب میں جلا جا رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت سے آنکھیں جار ہوئیں اور وہ میری روح سے بوں کہنے لگی بہ

"ہم عور توں سے بھی زر دُشت نے بہت سی باتیں کہیں لیکن عورت کے بارے میں اس نے کہم کھے مرکہا یہ

اوریس نے اس کو یہ جواب دیا ''عورت کے بارے ہیں تو صرف مردول سے کہنا جا ہیے ''

اس نے کہا " جھے سے بھی عورت کے بارے میں کچھ کہ ۔ بیس اتنی بوڑھی ہوں کہ اس کو فورًا بھول جاؤں گی ا

اوريس نے اس بڑھيا كاكہنا مان ليا اور اس سے كہنے لگا:-

عورت سرتا بإ معمّا ہى اورعورت كاسرتا بإ ايك ہى حل ہى جس كا نام حل ہى -

ٰ عورت کے واسط مرد ایک وسیلہ ہوتا ہی ۔مفصد مہینٹہ بجیّہ ہوتا ہی۔ لیکن عورت مرد کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہی ؟

کرا مرد دو چیزیں چا ہتا ہی خطرہ اور کھیل '۔ اس لیے وہ عورت کو بحثیت ایک خطرہ کی جیٹیت ایک خطرہ کا کھیل کے چا ہتا ہی۔

ردکی تعلیم جنگ مونی چاہیے اور عورت کی تعلیم حبنگ آورول کی تفریج طبع ۔ باقی تمام چیزیں حاقت ہیں -

جنگ اور کو ہہت زیا وہ میسے کپل لپند نہیں ہوتے - اس لیے اسے عورت لپند ہم بیٹی سے میٹی عورت میں کبھی تُرشّی ہوتی ہم -

مرد سے بہتر عورت بجیّل کو سمجھتی ہی دلین مرد میں عورت سے زیادہ مجین ہی ۔ کھرے مرد میں بجیّہ پوشیدہ ہوتا ہی اور یہ بجیّہ کھیلنا جا ہتا ہی ۔ عورتو، اکھو اور مرد میں بیجے کو ڈھونڈ مکالو!

عورت کو ایک کھلونا ہونا چاہیے، پاک اور لطبیف مثل جوا ہرات کے جس میں ایک ایسی دنیا کی شعاعیں جبک رہی ہوں جوابھی دجود میں نہیں آئی ہو تمھاری مجتت میں ستارے کی کرن حبکنی چاہیے! تمھاری امید یہ ہونی چاہیے " کا شکے مجھ سے فوق البشر سیالی ہو!"

تھاری مجت میں بہا دری ہونی چاہیے! تھیں اپنی مجت کے حربے سے اس شخص پر حلہ آور ہونا جاہیے جو تھادے دل میں حون پیدا کر تاہے۔ پیدا کر تاہے۔

تھاری مجت میں تھاری ع<sup>ی</sup>ت ہوتی چاہیے 1 اس کے علاوہ

عورت ع:ت کے بارے میں کچھے نہیں سمجھتی ۔لیکن متھاری ع:ت کا یہ مقنضا ہونا چاہیے: حبننی منھارے سابھ معبت کی جائے تم اس سے بڑھکر مجبّت کرو۔ اور اپنے آپ کو کبھی دو مسرے درجے پر نہ رکھو۔

جب عورت مجت کرے قومرد کو اس سے ڈرنا چاہیے۔کیونکہ اس عالت میں وہ ہر قربانی کرنے کے لیے آما دہ ہوتی ہی اور اس کے علاوہ ہرچیز اس کے لیے بے حقیقت ہوتی ہی

جب عورت نفرت کرے تو مرد کو اس سے ڈرنا چاہیے ،کیوں کہ مرد کے دل میں بعطینتی ۔
مرد کے دل میں محض بری ہوتی ہی گرعورت کے دل میں ببطینتی ۔
عورت سب سے زیادہ کس سے نفرت کرتی ہی ؟ لوہ نے مقاطیں سے کہا !" میں سب سے زیادہ تھے سے نفرت کرتا ہوں ،کیوں کہ بھے میں کشن او ہی لیکن اپنی طرف جذب کرنے کے لیے تو کا فی طاقتور نہیں ہے مرد کی خوش وفتی کا یہ نام ہی " میں یہ چا ہتا ہوں" عورت کی نوش وقتی کا یہ نام ہی " وہ یہ چا ہتا ہی "

جب عورت کا مل مجت کے ساتھ مطیع ہوتی ہو تو اس کے دھیان میں یہ بات ہوتی ہی ،'' دیکھ دنیا ابھی ابھی مکمل ہوئی ہی "

اورعورت کے لیے صروری ہو کہ وہ اطاعت کرے اوراببنی سطیت کے لیے گہراتی تلاش کرے ۔ عورت کی طبیعت سطی ہوتی ہوجس طرح کم تنققطے پانی کے اوپر ایک متحرک اور طوفان خیز تھپلکا۔

گرمرد کی طبیعت گہری ہوتی ہی۔ اس کا طوفان ینجے ہی ینچے غاروں میں شور مچاتا ہی۔ عورت کو اندازہ یہ تو معلوم ہوجاتا ہی کہ ہیں ہیں طاقت ہوگی لیکن یہ امر پورے طورسے اس کی سجھ میں نہیں آتا - اس پرسر صیائے مجھ یہ جواب دیا " زر وُست نے بہت سی معفول ابتیں کہیں، بالضوص ان کے لیے جوان کو سننے کے لیے کافی جوان ہیں - بات ہی جوان کو سننے کے لیے کافی جوان ہیں ۔ یہ بھی عبیب وغربیب بات ہی زر وُست عور توں کو کم جا نتا ہی لیکن وہ جو کچھ ان کے منعلق کہنا ہی وہ تھیک ہی۔ اس کی وج یہ تو نہیں ہی کہ عورت کے منعلق کوئی بات نامکن نہیں ؟

اور اب بطورشکر ہیے کے ایک جھو ٹیٹ سی سچائی لبیتا حا میں تو آس کے لیے کا فی بوڑھی ہو حکی ہول!

اس کو کپڑے میں لیبیٹ لے اور اس کا مند ہندر کے، ورنہ وہ بہت زیادہ سوروغل مجائے گی، یعنی یہی جھوٹی سی سچائی۔

میں نے کہا: "اے عورت اپنی چھو فی سی سجائی مجھے دے دے!" اور وہ برطسیا بول کینے لگی ا-

> " توعور نوں کے پاس جاتا ہو ؟ توجا بک مدیمولنا!" یافتی تفریر زر دُشت کی -

## كالے ساشي تے دس ليا

ایک دوز جب کہ گرمی سخت پڑ رہی تھی زردُشت ایک انجیرکے درخت کے بینی بابنی بابنہوں کو چہرے کے او پر رکھ کر سوگیا ۔اس وقت ایک کالے سانپ نے آگراس کی گردن ہیں اس زور سے کاٹا کہ زردُت درد کے مارے چے اکٹا۔اس نے اپنے ہا تھ کو چہرے پرسے ہٹا کرسانپ کو خورسے دیکھا ۔اب اس نے زردُشت کی آنھیں پہچا نیں اور گھبراکر پیچے پھرا اور و ہاں سے علیتا ہونا چا ہتا تھا کہ ذردُشت نے کہا :"ادے پھے پھرا اور و ہاں سے علیتا ہونا چا ہتا تھا کہ ذردُشت نے کہا :"ادے

کہیں ایسا ﴿ کُرنا ۔ ابھی تو تونے میرا نشکریہ قبول نہیں کیا ! عثیک وقت پراکر تونے میے جگا یا ہی ۔ جھے ابھی دورجا نا ہی کا بے سانپ نے افسوس کے ساتھ جواب دیا ۔" تیرا راستا اب عفوڑ اسارہ گیا ہی۔ میرا زہر قاتل ہی " زردشت نے مسکراکر کہا " بھلاکھی کوئی اڈ دہا بھی سانپ کے زہرسے مرا ہی ج لیکن تو اپنا زہر واپس لے لے ! تو اتنا امیر نہیں ہو کہ تو وہ زہر مجھے مفت ہیں دے دے وہ کا لاسانپ دو بارہ اس کے گلے سے لیٹ گیا اور اس کے نخم کو چاشے لگا ۔

ایک مزنہ جب زرڈ شت نے یہ واقعہ اپنے چلوں سے بیان کیا تو اعفوں نے کہا '' ای ڈرڈؤشت، مگر اس قصتے سے سبق کیا حاصل ہوتا ہو ؟ "زرُدشت نے جواب دیا :-

نیک اور خدا ترس لوگ مجھے مخرتبِ اخلاق کہتے ہیں - میرے قصے میں بد اخلاقی ہی -

لیکن اگر مخصارا کوئی دشمن ہو تواس کی بدی کا بدلہ تنھیں نیکی سے نہ دینا چاہیے، کبوں کہ اس سے اسے شرمندگی ہوگی ۔ بلکہ تم اس پر بیٹا بت کر دو کہ اس نے مخصار سے ساتھ نیکی کی ہی ۔

کسی کو مشرمندہ کرنے سے تو یہ بہتر ہو کہ تم اس پر نا راض ہولو۔ اور مجھے اچھا نہیں معلوم ہونا کہ جب تھیں کوئی گالیاں دے توتم اسے دعا نیں دو۔ بہتر ہو کہ سائنہ سائنہ تم بھی اس کو گالیاں دو۔

ادر اگرکسی نے تھارے ساتھ بڑاظلم کیا ہی تو تم بھی پانچ ادر چوٹے چھو طے ظلم کرد۔ دہشت ناک ہی اس شخص کا منظر جو تنہا ظلم کے نیجے وبا پڑا ہو۔ کیاتھیں یہ پہلے سے معلوم تھا ہ تقیم شدہ نا الضافی آدھا الضاف ہو۔ اور نا الضافی کا بؤجہ اپنے اوپراس کولینا چا ہیے جو اسے اکھا سکے ۔
کچھ بدلہ لینا قریب ترہو انسا نیت کے بدنسیت بالکل بدلہ نہ لینے کے اور اگر منزا مجرم کے لیے باعثِ الضاف وعرقت بھی نہ ہو تو تھا ری الیمی منزا مجھ کولیند نہیں ۔

ا پئے آپ کو غلطی پر سیجھنے میں زیادہ مشرافت پائی جاتی ہی ہو یہ نسبت اپنے آپ کو حق پر سیجھنے کے ، بالخصوص جب انسان حق پر ہو۔ نال میں صروری ہو کہ اس کے لیے کافی امیر ہو۔

مجھے تھا را بے رحم انصاف پندنہیں۔ اور مجھے تھا رہے مصفوں کی آٹھوں میں ہمیشہ جلّا د اور اس کا سردلو لا دکھائی دیتا ہی۔

بتا ؤ توسهی که الضاف، معنی کشا ده چنم مجت، ہو کہاں؟

النوا اليي مبت كو بيل اختراع توكرو جويد مص تمام سزائيس للكه سارے جُرم بھی ابید او برا عالم الے!

ہٰذاابیاالصاف پہلے اختراع توکر وجو سزا دبیتے والوں کے علاوہ سب کو بَری کر دے۔

کیاتم یہ بھی سننا جا ہے ہو؟ جو شخص ول سے انصاف بہند ہونے کا دعویٰ کرسکتا ہو اس کے نز دیک جھوٹ بھی خلقِ خدا کی دوستی میں مبتّل ہوجاتا ہی ۔

کین میں کس طرح دل سے انصاف پبند ہوسکتا ہوں! میں کیوں کر شخص کو اس کی چیز دہے سکتا ہوں! میرے لیے محض اتنا کا فی ہو نا چاہیے۔ میں ہرشخص کواپنی چیز دیتا ہوں ۔ آخر ہیں میں تم ہے ، ای مبرے مجھا بنو، یہ کہتا ہوں کہ گوشہ نشینوں کے ساتھ ناالصافی کرنے ہے ۔ کے ساتھ ناالصافی کرنے ہے پر ہمیز کرو ۔ گوشہ نشین کیوں کر بھول سکتا ہوا وہ کس طرح بدلہ لے سکتا ہو!

گوشہ نظین کی مثال کٹویں کی سی ہوتی ہو۔ اس کے اندرہ چھر کھینکینا آسان ہو۔ سکن جب وہ تھا ہ ہیں پہنچ گیا تو بھراس کو کون ہکانے گا؟ گوشہ نظین کی تو بین کرنے سے احتراز کرد! سکن اگر تم نے اس کی تو بین کی ہی تو بھراس کو بارہی کیول نہ ڈالو! یہ تھی تقریر زرد شست کی ۔

### یچ اورشادی

بھائی میرے ، بیں محض تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں ۔ اوراس سوال کو میں لنگر کی طرح تیری روٹ کے اندر اڈالتا ہوں تاکہ مجھے اس کی گہرائی معلوم ہو جائے ۔

توجوان ہی اور شخص بیتے اور شا دی کی خواہش ہی گر میں بھی ہے۔ پوٹھتا ہوں : کیا تجے ایبوں کو میتے اور شادی کی خواہش کا حق راصل ہی ؟ کیا تو اپنا فاتح اور اپنے آپ کو قابویں رکھنے والا اور اپنی صیات کا مالک اور اپنی خوبیوں کا آقا ہی ؟ یہ سوال میں تجھےسے کرتا ہوں ۔

یا تیری نحواہش میں جا نور اور صرورت پہناں ہو؟ یا تہنائی ؟ یا اپنے آپ سے نا راضگی ؟

یں چاہتا ہوں کہ تیری فتح مندی اور آزا دی کو اولا دکی تمتا ہو ؟ تھے چاہیے کہ تواپنی فتح اور اپنی حرمیت کی زندہ لائیں تعمیر کرے ۔ تبچے اپنے آپ سے بڑھ کرتعمیر کرناچاہیے۔ گریپلے خود نیری اپنی تعمیر ہوتی چاہیے اور تیراجیم اور روح قائم الزاویہ ہونی چاہیے۔

تی میں کھینی صرف لمبائی اور چوائی ہی میں نہ طرحتی جا ہے بلکه اونجائی میں بھی! اس کی مدد شا دی کے باغ سے ہونی چاہیے -

تجه ایک بلند پایه جم خلق کرنا چاہیے، ایک حرکت اوّل ، ایک خود رَو پہیا۔ شجھے ایک ایسا شخص خلق کرنا چاہیے جو خود خالق ہو۔

ہاں شادی : یہ سرے نز دیک نام ہی دوشخصوں کے اس عزم کا کہ وہ ایک ایسے شخص کو پیدا کریں جو والدین سے بڑھ چڑھکر ہو۔ میرے نز دیک شادی نام ہو ایک دوسرے کے احترام کا جوابیا ہی ہونا چا ہیے جیسا کہ اس عوم کے رکھنے والول میں ہوتا ہی۔ اس عوم کے رکھنے والول میں ہوتا ہی۔

یمی ہونا چاہیے تیری شا دی کا مقصد اور اس کی حفیقت ۔ سیکن افسوس جیز کو بیے شاریعنی زا پداز ضرورت لوگ شا دی کہتے ہیں اس کا کوئی نام میرے پاس نہیں ہو۔

حیف ہی روح کے جواڑے کی اس نا داری پر! حیف ہی روح کے جواڑے کی اس نا داری پر! حیف ہی روح کے جواڑے کی اس گندگی پر! افسوس ہی اس جواڑے کی قابلِ رحم ستر تنفِف فی پر! افسوس ہی اس جواڑے کی ان سب کا نام شادی ہی ۔ اور ان کا کہنا ہے ہی کہ ان کی شادیاں آسمان پرکی گئی ہیں ۔

ماں، مجھے ان زاید از صرورت لوگوں کا آسان ببند نہیں ۔ مجھے یہ آسانی جال میں پھنے ہوئے جالور ہرگز ہرگز لپند نہیں!

دور باد مجھ سے وہ فدا بھی جواس چیز کو متبرّک کرنے کے لیے لنگواتا ہوا چلا کتا ہی جس کو اس نے خود مُرتنب نہیں کیا! ایسی شاد بول کامضحکه مه آژا وّ ! کس اولاد کے پاس اس کی وجہ موجو د نہیں ہی کہ وہ ایپنے والدین پر روتئے ؟

ایک شخص مجھے ایسا معلوم ہوا کہ وہ قابلِ قدر ہی اور دنیا کا ماصل بننے کے لیے بختہ۔لیکن جب بیں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو مجھے زمین یاگل خانہ معلوم ہوئی ۔

ہاں بیں جیا ہتا ہوں کہ جب ایک پاک مرد اور ایک بطح کا جوڑا بنے توزمین تقر اجائے -

ایک شخص برحبنیت سور ما کے سجائی کی تلاش میں گیا اور شکا ر کرکے لاہا تو ایک چھوٹے سے سنے سنورسے جھوٹ کو۔ وہ اسے اپنی شا دی کے نام سے با د کرتا ہی ۔

دوسرا ملنے جلنے میں مشرمیلا کھا اور اس نے برطی احتیاط مسے انتخاب کہا ۔ نتین کیک مَ کیک اس نے سارے ہم صحبتوں کو درہم برہم کرڈالا وہ اسے اپنی مثنا دی کے نام سے یا دکرتا ہی۔

اس کو ایک فرشة صفات لؤکرنی کی تلایش تنی - مگروہ یک بیک ایک عورت کی خود لؤکرنی بن گیا - اور اب صرف یہ باتی رہ گیا ہو کہ وہ اس سے ترقی کرکے فرشة بھی بن جائے -

اب بیجھے یہ معلوم ہو جبکا ہی کہ نتما م خریدا ر محتاط ہوتے ہیں اور سب کی استحیں متفنی ہو تی ہیں لیکن شفنی سیستفنی شخص بھی اپنی بھی کو تقبیلے میں بندخ میدتا ہی -

که جرمن زبان میں جب کسی عورت کو طنزاً بے وقوت کہنا ہوتا ہی تواسے ابطے " یا ''بے وقومت بطح "سے تعبیر کرتے ہیں ۔ مترجم ۔

بہت سی چھوٹ موٹی بے وقومیاں: اس کا نام تم نے مجتب رکھا ہو۔ ،ویتماری مثادی ایک لمبی چڑی ہے وقونی کرکے ان تمام چھوٹ موٹی بے وقوفیوں کا خاتمہ کردیتی ہی۔

بھاری مجتب عورت سے اور عورت کی مجت مروسے: آہ اکاش کے اس کے عوض مریض اور پر دہ نشین خدا ؤں کے سابھ ہمدردی ہوتی الیکن اکٹر دوجا نورسونگھ کر ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں -

نیکن متھاری اچتی ہے الحجتی مجتب بھی محض ایک دل نوش کن شیبہ اور ایک محلیف دہ آنج ہو۔ وہ ایک شعل ہوس سے شعیں ملبندی کی طف مالے کے لیے روشنی دکھانی جا۔ ہیے۔

ایک روز تنصیں اپنے آپ سے بوط چرط صکر مجتنت کرنی ہوگی! لہذا پہلے مجست کرنا سیکھ تولو! اور اسی لیے تنصیب چاہیے کہ اپنی مجتنب کا تلخ عام بی جاؤ ۔

بہترین مجتن کے جام میں کھی کئی ہوتی ہو۔ البذا اسے فوق الدبنرک المقابن ؤ البذا اس کو اہت یعنی خالق کے لیے بیاس بناؤ ا حالق کے لیے پیاس افرق الدبنر تا۔ پہنچنے کا تیر الدینی اکہ توسہی ا مھائی میرے ،کیا عزم شاوی کا یہی مقصد ہی ؟

اس قسم کا عزم اور ایسی شاوی میرے نز دیک پاک ای -بیعتی تقریر زرد دستن کی -

## توشی کی موت

اکثر لوگ بہت دیریں مرتے ہیں اور بعض بہت جلد مرجاتے ہیں

" کھیک وقت پر مرد!"؛ یه تعلیم ابھی تک عجیب وغربیب معلوم ہوتی ہی۔ کھیک وقت پر مرد؛ یه زرد شن کی تعلیم ہی۔

ظاہر، یو کہ جو کبھی کھیک و قت پر زندہ ہنیں رہتا تو یہ کیوں کر ہوسکتا ہو کہ وہ کھیک و قت پر مربے بھی۔ کاش کے وہ پیدا ہی نہ ہؤا ہوتا! بیمیرا منورہ ہی زاید از صرورت لوگوں کے لیے -

گر زاید از صرورت لوگ بھی اپنے مرنے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ کھوٰکھلا اخروٹ بھی بہی جا ہتا ہی کہ وہ تو ڑا جائے ۔

سب لوگ مرنے کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ تا ہم اب تک موت کو ایک جنن کا مرتبہ حاصل نہیں ہؤا۔ ابھی تک لوگوں نے بینہیں سکھاکہ اہمیتے ہے اجھتے جنن کس طرح منائے جائیں ۔

میں تھیں تکمیل تک پہنچانے والی موت کا معا بہنہ کراتا ہوں جو زندوں کے لیے مہیز اور وعدے کا کام دے۔

فانخانہ اور ان لوگوں کے درمیان مرناجو اپنی امید اور وعدمے پر قایم ہیں: بہری موت تکمیل تک بہنچانے والے کی -

لہٰذا انسان کو پہلے مرنا سیکھنا جا ہیں۔ اور ایک بھی ایساجش نہونا چاہیے جہاں کوئی نہ کوئی اس طرح سے مرنے والا زندوں کی قسموں کو متبرک کرنے کے لیے موجود نہ ہو! ۔

اً قا کی طرح آدھمکتی ہی۔

یں تم سے تعربین کرتا ہوں اپنی موت کی ، آزادی کی موت کی جوت کی جوت کی جومیرے پاس اس لیے آئی ہو کہ میں خود اس کو بلاتا ہوں -

اور میں کب اسے بلانا جاہوں گا ؟ جس کا ایک مقصد ہوا ور ایک وارث وہ موت کو ایک ایسے وقت بلائے گاجو مقصد اور وارث کے لیے عثیک وقت ہو۔

اورمقصدا در وارنٹ کے احترام کی وج سے وہ کعبر زندگی بیس کھی سو کھے ہوئے ہار نہیں چڑائے گا۔

بی رست ارست میں بیٹے والوں کی سیالی نہیں کرنا چا ہتا۔وہ اپنی رسی بیچ رمچی میں رسی بیٹے والوں کی سیالی نہیں کرنا چا ہتا۔وہ اپنی رسی لمبی کرنے جائے اور نوو سائفہ سائفہ سائفہ چیچے مہٹتے چلے جائے ہیں -

کئی ایک توات بوالے ہوجائے بین کہ وہ حود اپنی سچائیاں اور

فع منديال بنيل سنبعال سكة - يؤيل منه كو برسجائي كاحق بهيل -

اور جوشخص شہرت کا خوا ہاں ہواس کو چاہیے کہ جلدع مت سے دست کن موجائے اور تھیک وفت برکوج کرنے کے شکل فن کی شق کرے

النان کوچا۔ بنیے کہ وہ اپنے آپ کو پھرنہ لفنہ بننے دے جب کہ اس کو کھرنہ لفنہ بننے دے جب کہ اس کو کھی اندان کو گول کو معلوم ہی

جو جائنے ہیں کہ لوگ ان سے دیر مک مجتب کریں -کھنے سبب ہوتے تو ضرور ہیں لیکن ان کی ضمت ہیں بیا کھا ہم کہ

خزاں کے آخری زمانے تک انتظار کریں۔ اور اسی وقت وہ پک کر

زرد ہوجائے ہیں اور ان پر مجتریاں پر حجاتی ہیں-

دوسرے قنم کے وہ ہوتے ہیں جن کا دل بہلے بوڑھا ہوجاتا ہی اور

ایک قسم وہ بھی ہوجن کی روح بیہلے بوڑھی ہوجاتی ہی۔اوربعض تو الیہ ہیں کہ جوانی میں بوڑھے ہوجائے ہیں ۔لیکن جو دیر میں جوان ہوتنے ہیں وہ دیر تک جوان رہنتے ہیں۔

بعضوں کی زندگی ٹاکام رہتی ہی۔ ان کے دل میں ایک زہر ملا کیبیٹرا گے جاتا ہی۔ لہذا ان کو کم از کم اس بات کا خیال رکھنا جیا ہیں کہ ان کی موت تنسبتا کا میاب رہے ۔

بعض سیب کہی ملیٹا ہنیں ہوتا۔ وہ گرمیوں میں ہی سٹرنے لگتا ہو۔ یہ اس کی بزو لی ہوجواس کو اپنی شاخ سے وابستہ رکھتی ہی۔

یے شار تعدا د ان کی ہوجو زندہ رہتے ہیں اور بے حدد بریک اپنی شاخول میں لٹکتے رہتے ہیں۔ کاش کے آندھی آئے اوران تمام معر<u>اے گلے</u> اور کرم خور دہ سببول کو درخت سے جھالڑ دیے!

کانن کے مرگ مفاجات کے داعظین آئیں اسیے میرے نز دیک بس یہی لوگ آفریبال اور درخسنو زندگی کے جھاڑنے والے بیں ۔ لیکن میرے کان مک جو وعظ پہنچیا ہو دہ تدریجی موت کا ہوا ورتمام دنیا وی جیزوں پر صبر کرنے کا ۔

افسوس، تم دنیا دی چیزوں پرصبر کرنے کا وعظ کرتے ہو ؟ ای ب اداد، یمی دنیا وی چیزیں تو بیں جفول نے تھا رہے ساتھ لے صرصب سے کام لیا ہر!

واقعی اس عبرا نی نے بہت کم عمر پائی جس کا احترام تدریجی مورت له عبرانی سے مراد میں Jesu- Christ کی ہوجو عیسائیوں کے ختلف اقوال کے موافق میں سال تک یا دو ایک سال زیادہ جیے۔مترجم کے واعظین کرتے ہیں مبکن اس کا جلد مرحانا بعدیں مہتروں کے لیے و بال جان موگیا -

اس عبرانی عیسی کو مهنوز دوسرے عبرانیوں کی طرح ابھی محض آنسوّوں اور مردہ دلی اور نبکو ں اور خدا نزسوں کی نفرت ہی کا بیٹا جپلا تھا کہ اس برم موت کی آرز وغالب آگئی۔

کاش کے وہ رنگیتان ہی ہیں زندگی بسر کرتا اور نیکوں اور خلاتر سول سے دور رہتا اِمکن ہم کہ وہ زندہ رہتا اور زمین سے مجتت کرنا سیکھ حاتا ، اور سائقہ سائقہ ہنستا بھی !

بھائیو، میراکہنا ما نوکہ اس کی موت بہت جلد آگئی راگروہ میرے برابر زیدہ رہتا تو خود اپنی تعلیم کو ردکر دیتا۔ اس میں اپنی بات کی تر دید کرنے کی شافت موجود تقی ۔

سکین وہ انجبی خام مختا اور جب تک لوکا خام ہوتا ہو تو انسانوں اور زمین کے ساتھ اس کی محبت بھی خام ہی ہوتی ہی ۔ اس زرمانے تک اس کی اور اس کی روح کے بازو حکوشہ ہوئے اور بوتھبل ہوتے ہیں۔

لیکن جوان شخص میں لڑکے سے زیادہ بچیّر موجود ہوتا ہیں۔ اور مردہ دلی کے۔ وہ موت اور ڈندگی سے بہتروا تف ہوتا ہی -

مرنے کے لیے بھی آزاد اور مرکز بھی آزاد ، پاک نہیں ، کہنے والااگر ، پاک نہیں ، کہنے والااگر ، پاک نہیں ، کہنے والااگر ، پان کا موت اور زندگی سے ، پی تھاری شیر تنی روح سے اس بات کی استدعا کرتا ہوں کہ تھارا مرنا النیان اور زمین کا کفران نعمت نہ ہو ،

تھا رہے مرفے میں تھا ری روح اور تھا رہے اوصاف کی چک

باتی رہے جس طرح کہ زمین کے گرد شام کی شفق۔ ور نہ بہمجھو کہ تھا را مرنا بُری طرح ہوّا۔

یں بھی اسی طرح مرنا جا ہتا ہوں کہ تم دوستوں کو میری وجہ سے زمین کی مجتب دوبالا ہوجائے-اور میں دوبارہ جزور مین ہوجانا چلہتا ہوں اکر مجبہ اسسس میں کما حقہ آسایش ملے۔

فی الحقبقنت زر دُسنت کا ایک مقصد تھا، اس نے اپنی گیند تھیلی۔ اور اب! ای دوسنو، تم میرے مقصد کے وار ن ہو، میں سنہری گیند تھاری طرف بچینکتا ہوں۔

دوسننو، سب سے عزیزیه بات ہی کہ بیں تم کو بھی سنہری گیند پھینیکتا ہوّا د کھیوں ۔ اور اس لیے میں کچھ دیر اور زمین پرتطیرتا ہوں اور اس کی معافی چا ہتا ہوں ۔

یہ تھی نقر پر زر درشت کی ۔

# بخش کرتے والی شکی

(1)

جب زر ڈسٹن اس شہرسے رخصت ہواجس کی مگداس کے دل میں ہوگئی متی اورجس کا نام '' چنگبری گائے'' بی تو بہت سے لوگوں مے جواچہ آپ کو اس کا چیلا کہتے تھے اس کی پیروی کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہو لیے ۔ اس طرح سے جب وہ ایک چورا ہے پر پہنچ توزروں مالے ساتھ ساتھ ہو لیے ۔ اس طرح سے جب وہ ایک چورا ہے پر پہنچ توزروں کے اسے تنہا فیانا پیند کفا۔ رہم سے کے وقت اس کے چیلوں نے اسے ایک چھڑی

پیش کی جس کے سنہرہے وستے پر سورج تھا اور اس کے گر دایک سانپ لہٹا ہؤا تھا۔ اس چیڑی پر زرقوشت بہت نوش ہؤااور اس کی ٹیک لگا کر کھڑا ہوگیا اور اپنے جبلوں سے یول مخاطب ہؤا،۔

یہ نوبناؤ کہ سونے کی قیمت کبوں سب سے زیادہ ہوگئ ؟ اس وجہسے کہ وہ غیر معمولی ہی اور بے شود اور بارونق اور مدھم۔وہ ہمبیشہ بخشن میں دے دیا جاتا ہی۔

سونا محض اس لیےسب سے زیا دہ قبتی ہوگیا کہ اس کو اعلیٰ ترین اوصاف سے تشبیبہ دی جاتی ہی کجشش کرنے والے کی آنھیں سونے کی طرح چکتی ہیں یسونے کی چک چاندا ورسورج کے درمیان صلح وآشتی پیدا کرتی ہی ۔

اعلیٰ تزینِ وصف غبر معمولی ہی اور سیاسود۔ وہ بارونق ہی اور مذھم نجشش کرنے کا وصف اعلیٰ تزین وصف ہی۔

میرے جبلید، میں تھا دا مطلب سمجھتا ہوں۔ تم بھی میری طرح بخشش کرنے کے وصف کے در پی ہو ا۔ تم میں اور ملبوں اور بھیطر نویں میں کون تی چیز مشترک ہونی چاہسے ؟

یہ تھارا سوق ہوا ہے آپ کو بھینٹ اور بخشش بنا دینے کا۔ اور اس وجہ سے تھیں اپنی روح بیں تمام دولتوں کے جمح کرنے کا سوق ہو۔
اسی وجہ سے تھیں اپنی روح کوخزالوں اور جو اہرات کے در پی ہونے سے سیری نمیں ہوتی ، کیوں کہ تھاری نیک خصاری نیک خصاری کو خشش کرنے کی خواہش سے سیری نہیں ہوتی ۔

تم برچیز کو به زور این طرف اور این اندر کھینچین بهوناکه وه مخفاری

مجت آئیز بخشن بن کر دوبارہ تھا رہے فوارے سے پھوٹ کر بکلے۔
واقعی ایسی بخشن کرنے والی مجت کے بیے صروری ہو کہ وہ تمام
قبتیات پر ڈاکہ ڈالے۔ سکن میرے نز دیک یہ خود غرضی صلح اور پاک ہو۔
ایک خود غرضی اور بھی ہی جو بے حد غریب د نا دار ہی اور گر سنہ اور
جو ہمدینہ چوری پر آما دہ رہتی ہی۔ وہ بیا رول کی خود غرضی ہی، بیا رہنو د غرضی۔
وہ سرحبکدار چیز کی طرف چور کی طرح نظر دوڑاتی ہی۔ وہ بھوک کی ہوں
سے اس شخص کا معایم کرتی ہی جس کے پاس بہت کھانے کو ہوتا ہی۔ وہ
ہمیننہ چیکے سے بخشش کرتے والے کے دسترخوان پر پہنچ جاتی ہی۔

الیبی ہوس ہیں صافت صاف بیما رسی پائی جاتی ہوا ور در بروہ انحطاط
اس خود غرضی کی بوشبدہ ہوس سے صاف ظاہر ہو کہ جم میں کیٹرالگ گیا ہی۔
بھائیو، کبو تو سہی کہ ہما رہے نز دیک بداور بدترین چیز کیا ہی جکہا وہ
یہی انحطاط نہیں ہو ؟ اور جہاں تبشش کرنے والی روح مفقو و ہوتی ہی
تو ہم انحطاط میں جا پرطستے ہیں ۔

ہما را راسنا او پر کی طرف جاتا ہو، موجو دجنس سے فوق الجنس کی طرف مگرخطر ناک ہو ہما رہے لیے خارج ازجنس مقصد جس کا یہ مفولہ ہو :-"ہرچیز میرے لیے،"

ہمارے مقصد کی برواز بلندی کی طرف ہی۔ لہذا وہ ہما رہے جم کا عکس ہی، بالیدگی کا عکس۔ ایسی بالید گبوں کے عکس نام ہیں اوصاف حیدہ کے۔

اسی طرح سے جیم تاریخ میں سے ہو کر گزرا ہی، بعنی برحیثیت ایک ہوجانے والے اور ایک لڑنے والے کے ۔اب رہی روح ،اس کو اس سے کیا تعلق ہو ؟ - وہ اس جم کی حبگوں اور فتو حاست کا پیش خیمہ ہو اور رفیق اور آوازِ بازگشت - .

ا چھائی اور برائ کے تام نام مض شبیبیں ہیں۔ وہ اظہارِ مطلب سے قاصر ہیں اور محض اٹ رٹاکنا بیٹا بیان کرتے ہیں ۔ بے وقوف ہو وہ شخص جوان سے کچے علم حاصل کرنا چاہیے ۔

بھائیو میرے ، اس گھڑی کو خوب دھیان میں رکھ دجب کہ تھھا را جی تشبید واستعارے میں بانیں کرنے یں وہی ہوا بتدا تھا دیے او صاف حیدہ کی ۔

و ہیں تھا راجم عروج کپڑتا اور دو بارہ زندہ ہوتا ہی۔ وہ اپنی دلی مسترت ہے جی میں اُمنگ پیدا کرتا ہی حتی کہ دہ خالق بن جاتا ہی اورعاشق اور قدر سٹناس اور سرحپڑ کا محسن ·

جب تھارا دل دریائی طرح پھیل کر اور بھر کر امنڈنے لگے ، جو پاس کے رہنے والوں کے لیے باعث برکت بھی ہوا ورخطرناک بھی ، تو بس وہی برا بندا تھارے اوصاف حمیدہ کی -

جب تم تعربی اور مذمت سے بالا تر ہوجاؤ اور متصارا عزم ہر چیز پر حکم ان کرنے گئے ، جیسے کہ عاشق کا عزم کرتا ہی ، توبس وہی ہی ابتلا تھا ہے اوصاف حیدہ کی ۔

جب تم مرغوب خاطرچیز اور نرم بھیونے کوحقیر سمجھنے گلو اور نا زک بد نوں سے اپنا بستر دورسے دور مہٹ کر اگا ؤ، توبس وہی ہوا نبندائتھا رہے اوصاف حمیدہ کی ۔

جب نم ایک ہی عزم کے عازم ہوجاؤ اورجب یہ نمام ضرور یات کا

تغیرتھارے لیے ضروری ہوجائے، توبس وہی ہوا بتدا تھا رہے اوصاف حیدہ کی درحقیقت یہ نئی فٹم کی نیکی اور برائی ہو! درحقیقت ایک نیاز مین دُوز شوروغُل اور ایک نئے جیٹے کی آواز!

یہ نیا وصف قوت ہی ۔ وہ حکمران خیال ہی اور اس کے گرد ہو مشیار روح ہی۔ وہ سنہراسورج ہی اور اس کے گر دمعرفت کا سانپ

(P)

یہاں پڑھ کرزر دشت نے زرا دَم لیا اوراپیے چیلوں کو مجت سے دیکھنے لگا۔ پھراس نے اپنی تقریر جاری کی اوراس کی آواز بدل گئی تھی ہے۔ سر

میرے بھائیو، ابینے اوصا ف حمیدہ کی پوری قوت کے ساتھ زمین کی دفا داری پرجے رہو! بھاری بخشش کرنے والی محبّت اور بھا ری معرفت کو زمین کے مفہوم کی خدمت کرنی جا ہیں ایسی ایہی میری التجا ہی اور اسی کی میں تم کوقعم دلاتا ہوں۔

کہیں ایسانہ ہوکہ یہ وصف زینی چنزوں سے اُڑ بھاگے اور اس کے بازو ابدی دلواروں سے طرکھانے گئیں! آہ، بہت سے اببے اوصاف حیدہ گزرے ہیں جواڑ بھاگے ہیں! -

میری طرح تم بھی گم شدہ اوصا نے حبیدہ کو زمین کی طرف واپس لے آؤ ، ہاں جیم اور زندگی کی طرف واپس لے آؤ ، تاکہ وہ زمین کو اس کا مفہوم عطاکریں ، بینی انسانی مفہوم!

روح اور اوصاف حمیده و ولوں سیکڑوں باراً ڑ چکے اور غلط جگہ پر "بنچ چکے ہیں - آہ، یہ ساری خام نمیالی اور غلط فہمی اب تک تھارہے جم میں جاگزیں ہی-اور و ہاں پڑنچ کروہ خود جسم اور ارا دیے میں مبدل ہوگئی ہی- روح اوراوصاف حیدہ دونوں سیکر اول بارکوشش کرچکی اور گراہ ہو جگی ہیں۔ ہاں ایک کوشش کا بیت سی لاعلی اور ہو جگی غلط فہی نے ہا رہے اوپرجم کی شکل اختیا دکر لی ہی ا

نه فقط ہزار ہا سال کی سجھ داری ملکہ ان کی ناسمجھی بھی ہم میں سے بھوط پھوٹ کرنکل رہی ہی۔ وارث بننا خطر ناک چیز ہی۔

اہمی تک ہماس و بوسے ہر ہر قدم پر لا رہے ہیں جب کا نام اتفاق ہو۔ اورکل نوع بشر پر اب بھی ان بائوں کی حکم ان ہو جو بے معنی ہیں ،جن میں مفقود ہیں -

تھا دی روح اور تھارے اوں مائب حیدہ کوزمین کے مفہوم کی خدمت کرنی جاہیے، ای میرے بھائیوا اور تنھیں تمام چیزوں کی قیست از سرنو پیدا کرنی چاہیے اسی لیے تھیں جنگجو نبنا چاہیے ! اسی لیے تھیں خالق بناچاہیے !

علم کے ساتھ جہم ایسے آپ کو پاک صادف کرنا ہی علم کے ساتھ کوشال ہوکروہ اپنے آپ کو اعجار نا ہی -صاحبِ معرفت سے نمام جذبات پاک بن جاتے ہیں۔ بلند پاپیجہم کی روح مسترت آمیز ہوجاتی ہی -

ای طبیب، پہلے خود اپنا علاج کر ایہی طریقہ ہوا پہنے بھارکے علاج کرنے کا۔اس بھار کا بہترین علاج یہی رُنہوداس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھے جوابے آب کو ٹو ڈئندرست بنا تا ہی۔

ہزاروں رائے ایسے ہیں جہاں سے کبھی کوئی نہیب گزرا ،ھسندا رول تندر سنتیاں اور زندگی کے نامعادم جزیرے انسان اور انسانی زمین اب کک کم سنتعل اور ناور یا فت مثرہ میں ۔ ای گوشنشینو، جاگو اور کان لگاکرسنو ای استه استه چلنے والی سوائیس مشتقبل سے آرہی ہیں اور لطیف کا نوں کو خوش خبری بنج رہی ہی۔

الوائ کے گوشن نشینو، ای گزرجانے والو، ایک روزتم ایک قوم بن کر رہوئے۔ تم میں سے ، جن کو نتم ایک خود نتخب کیا ہی ایک منتخب قوم بن کی اوراس میں سے نوق البشر سیدا ہوگا۔

در حقیقت زمین ایک روز جائے صحت بن کررہے گی! اوراس کے گرد ایک نی خوست بولیس چکی ہی، اور ایک نئی امید!

#### (

جب زرُد شنت یہ باتیں کہ چکا تو وہ چپ ہوگیا مثل اس شخص کے جے ابھی کچھ کہنا باتی ہو۔ بہت دیر تک وہ اپنے عصا کو ناتھ میں تولے ہوئے شش و تربنج میں بڑا رنا۔ بالآخر وہ لیوں گو یا ہؤا ، اور اس کی آ واز میں منسرق آگیا تھا:۔

ای میرسے چیاد، اب میں تنہا جاتا ہوں۔ تم بھی جاؤ اور تنہا جاؤ! بر میری خواہسٹس ہی۔

واقعی میں تم کومیصلاح وینا ہوں: میرے پاس سے چلے جاؤ اور اپنے آپ کوزر دُست سے بچاؤ! اور اس سے بھی بہتر یہ ہی: تم اس سے نفعل ہو! کہیں اس نے تھیں وصو کا ہز دیا ہو!

صاحب معرفت بیں نہ ففط اپنے دشمن سے مجتبت کرنے کی قابلیہ نند ہونی چاہیے بلکہ اپنے دوست سے نفرت کرنے کی بھی ۔

گرانسان ہمیند شاگرد رہے تو یہ استاد کے ساتھ برا سلوک ہی۔اور تم میرے ہار کو نوچنا کھسوٹنا کیوں نہیں جا ہتے ؟

تم بیری تغظیم کرتے ہو لیکن اگر تھاری تغظیم ایک روز سا فظ ہو جاتے تو پھر؟ حفاظت كروايني إكهين تم ايك مورت كيمينيط ندچرط هاؤ! تم زر دُشت پرایمان رکھنے کا دعولی کرتے مو ؟ لیکن زر دُشت ہو کیا! تم میرید منتقدین ہو لیکن تمام معتقدین کی کیا حقیقت ہو! تمنے ہنوز اپنے آپ کو وصون ڈانہ کھا کہ میں تھیں مل گیا رسار سے متقدین یں کرتے ہیں۔ اسی لیے سارے اغتقادات ہیج ہیں۔ اب مین خصیں حکم دبیا ہوں کہ تم مجھے گم کر دوا وراپینے آپ کو پالو۔ اور جب تمسب مجھے مجھٹلا کیے ہو کے تویس متصارے پاس تو ٹوں گا۔ در حقیقت، میرے بھائیو، اس وقت میں دوسری نظرے اسینے کھوئے بۆول كو دْھوندْ ول گا-اور كېردوسرى عبت سے بى نمفيں پيا ركرد ل گا -اورایک روز وہ ہوگا کہ تم میرے دوست بن گئے ہوگے اور بے اس یجّہ وننہاا میدکے ۔ بچرمیں تمیسری بار تنھا رہے پاس اوّ کا اورعظیمالشان نصفالنہا كاجت تهاريه سائة مناؤل كا-اور و مخطیم الشان نصف النها رہی ہوجب کہ انسان جا بور اور فوق البشر کے درمیاں ومطورا ہ پر کھڑا ہوا ہو اور شام کی طرف روانگی کے رائے کا جش منارہ ہو بعیثیت اپنی اعلی ترین امید کے۔ کبوں کر میں راستا ہو ایک نئی صبح کی طرف جانے گا۔ اس وقت غروب ہونے والاخو داپئے آپ کو دعا دیے گا کہ وہ پاراترجائے اور اس کی معرفت کا سورج اس کے لیے بمنز لر نصف النہا رہو گا -"مرده ہو چکے ہیں سارہے خدا۔اب ہماری یہ آرزوہ کد فوق البیشرزندہ ريئ يه بونى چاسى ايك روز عظيم الشان نصف النهار برهماري أخرى أرزو! یه کفی تقریر زردٔ شت کی -

تقریم در دست

## ぶしために ること

اس کے بعد زر دُشت پھر مہاڑوں کی طرف واپس گیا اور اپنے غار
یس گوشہ نشین ہوگیا اور انسانوں سے کنارہ کئی اختیار کرلی۔ اور اس کسان
کی طرح انتظار کرتا را جو اپنے نیج چڑک چکا ہو بیکن اس کی روح لبرزیمی
لے طرح انتظار کرتا را جو اپنے نیج چڑک چکا ہو بیکن اس کی روح لبرزیمی
ابھی بہت بھان کو دیٹا کھا۔ سب سے زیا دہ شکل کام بہ ہی: مجت کی بناپر
کھلے ہوئے ہا کھ کو بند کرتا اور بحیثیت بخشش کرنے ولئے کے اپنی عزّت مذکھونا
اس طرح سے اس گوشہ نشین پر جہینے اور سال گزرنے گئے بیکن ہی
کی دانشمندی بڑھتی گئ اور اس کی زیادی کی وج سے اسے تکلیف ہوئے کئی۔
لیکن ایک روز وہ جو کو بچھوٹنے سے پہلے بیدار ہوا اور لیٹے لیٹے دیرتک
سوچتار ہا اور بالآخر اینے دل سے یوں مخاطب ہوا:۔

" میں نے کیا ایسا تھیا تک خواب دیکھا کہ میں بیدا رہوگیا ؟ ہاں میں نے اسے میں ایک آئینہ کھا۔
یہ خواب دیکھا کہ ایک بچے میرے پاس آیا اور اس کے ہا کھ میں ایک آئینہ کھا۔
اور اس نیکے نے جُھے سے کہا کہ ای زردُ شنت فراآئینے میں اینا مُنہ تو دیکھ!
گرجب میں نے آئینہ دیکھا تو چلا اکھا اور میرا دل دہل گیا ، کیوں کہ مجھے جو چیزاس آئینے ہیں نظر آئی وہ میں نہ مختا بلکہ ایک شیطان کھا جو دائت بحویزاس آئینے ہیں نظر آئی وہ میں نہ مختا بلکہ ایک شیطان کھا جو دائت بکا ہے ہوئے مُنہ جوا رہا گتا۔

وافعی میں خوب بھے گیا کہ اس خواب کا کیا اشارہ کفا اور وہ کس بات سے مجھے آگا ہ کرنا چا ہنا کھا: میری نعیلی معرضِ خطر میں ہو۔ گھا س بھوس اپنا نام گیہوں رکھنا چاہیتے ہیں! میرے دشن قوت کپراگئے ہیں اور انفوں نے میری تعلیم کا حلیہ لبگاڑ دیا ہو یہاں تک کدمیرے عزیز ترین دوستوں کو اس خشش سے سشرم آتی ہی جو میں نے ان کے ساتھ کی ہی -

میرے دوست کم ہوگئے ہیں۔اب میرے لیے وہ وقت آپہنچا ہو کہ میں کھوتے ہو وَل کو تلاش کرول ا

یہ کہ کر زر دشت اکھ کھڑا ہؤا، لیکن اس شخص کی طرح نہیں جو ہم گیا ہواور لمبی لمبی سانسیں نے رہا ہو، بلکہ مثل ایک بنیا اور مطرب کے جے الہام ہور ہا ہو۔ اور اس کے عقاب اور اس کے سانب نے متعیق ہوکراسے دیکھا کیوں کہ اس کے چہرے سے آلئے والی خوش دقتی کے آٹا رضیح کی شفق کی طرح نمود ارضے ۔

زر وُشت نے کہا کہ ای میرے جانورو، کچھ کہوتوسہی کہ مجھے کیا ہوگیا ہی ؟ کہیں میری شکل تو نہیں بدل گئ ؟ کہیں اندھی کی طرح میرے پاس انہاط خاطر تو نہیں آبنجا ؟

احق ہو میری خوش وقتی اور حاقت آمیز ہی بانیں وہ بکا کرے گا۔ وہ ابھی بہت کم عربی ۔ لہذا اس کے ساتھ ذراتحل سے کام لو!

میری نوش وقت نے مجھے گھایل بنا دیا، ہو۔ تمام مریضوں کوچا ہیے کہ میرے طبیب بنیں !

اب پھر ہیں اپنے دوستوں کے پاس بھی جانے کے قابل ہوگیا ہوں • اور دشمنوں کے پاس بھی - زر ڈسٹست بھر لفۃ پر کرسکتا ہو اور خبشش دے سکتا ہو اور بیاروں کے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرسکتا ہو -

میری ناشکیب مجتت دریای طرح اُبل اُبل کر بر رہی ہی نینے کی طرف

جهاں بلندی بھی ہی اور لیتی بھی ۔میری روح خاموش پہاڑوں اور در دکی گھٹاو<sup>ں</sup> سے شورمچاتی ہوئی ینچے وادیوں کی طرف بہٰ تکلی ہی۔

بہت دیرسے مجھ میں اسستیات کی آگ بحوطک رہی ہی ا درمیں اپنی نظر دور دور دوڑا رہا ہوں بہت عصے مک میں تنہای کا قیدی رہا ہوں ۔ للہذا چپ رہنا میں بھول گیا ہوں ۔

میں سرتا پاگو یائی بن گیا ہول اورشل اس ندی کے شوروغل کے ہوگیا ہوں اورشل اس ندی کے شوروغل کے ہوگیا ہوں جو پہارط سے نکلتی ہو۔ میں اپنی تقریر نیچے وا دیوں کی طرف زور سے بہانا چا ہتا ہوں۔

اور بچه پر دا بنین اگرمیرا در یائے جتت غلط راستے پر بہے! بالآخر مردریا سندر تک پہنے ہی جاتا ہو!

یہ تظیک ہو کہ مجھ میں ایک تھیل ہی جو ویرانے میں ہوا در ہر بیرونی چیز سے متنغنی ہی۔ نیکن میرا دریائے مجت اسے بنچے کی طرف بہائے لیے جارہا ہی سمندر میں -

میں نئے لاستوں پرحل رہا ہوں ۔ ایک نئی تقزیر میرے خیال میں آدمی ہی۔ میں پرانی با توں سے ننگ آگیا ہوں جس طرح کہرایک پیدا کرنے والا تنگ آجا تا ہی۔ میری روح اب گھسے ہوئے جو نے بہن کر نہیں چلنا جا ہتی ۔

ساری گویائی میرے لیے بے حدست رفتار ہو۔ ای آندھی، میں نیری کا ڈی میں سوار ہور یا ہوں اور باایں ہمرمیں تجھے اپنی بری کی چا بک مار مار کرچلاؤں گا۔

یں وسیج سمندروں پرسےشل ایک شور اور ایک غوع کے گزرول گا یہاں تک کہ شجھے وہ دل خوش کن جزیرے ال جائیں جہاں میرے احباب

بتے ہیں ،

اوران کے درمیان میرے وشی کیسا پیا را ہی میں وہ وہ خص جی کے ساسنے میں تقریر کرسکوں! میری بشاشت قلب میں میرے وشی صقہ ہو۔ است میں تقریر کرسکوں! میری بشاشت قلب میں میرے وشی کا تواس اورجب میں اپنے سرکن سے سرکن گھوڑے پرسوا رہونا چا ہوں گاتواس میں میرانیزہ میری بہترین مدد کرے گا۔ وہ ہروقت میرے پاؤ دل کی خدمت کے لیے آما دہ ہی۔

وہ نیزہ ہے یں اپنے دشمنوں کی طرف بھینکتا ہوں۔ میں اپنے دشمنوں کا کتنا شکر گزار ہوں کہ انھوں نے اس کے بھینکنے کی مجھے اجازت دے دی ! میرایا دل بہت زیادہ ٹیر ہوچ کا ہو۔ میں بجلی کے قہقہوں کے ساتھ اؤلوں کی بوچیا رہیتی کی طرف کروں گا۔

اس وقت شدّت کے ساتھ میراسینہ کچولے گا۔ شدّت کے ساتھ وہ پہا ڈوں کی طرف آندھی کی طرح کچھوٹے گا۔ اس طرح اسے تسلّی ہوگی۔ واقعی میری خوش وقتی اور میری آزا دی آندھی کی طرح آرہی ہی۔ لیکن کیا پر وااگرمرے دشمن خیال کریں کہ کوئی بُرا آ دمی ان کے سسے ہر گرج دام ہی !

ہاں، اس دوستو، تم بھی مبری بے لگام دانشندی کو دکھ کرسٹ شدر ہوجاؤ گے ۔ اور بہت کن ہی کرتم اور میرے دشمن سب کے سب بھاگ کھڑے ہوں ۔

کاش کے بیں چروا ہوں کی بانسر بویں سے تم کو روک لینا جانتا ہوتا! کاش کے میری مثیرتی دانشمندی نرمی سے ڈکا رنا جانتی ہوتی! اور اہم بل عُل کربہت سی باتیں سیکھتے! میری بے لگام دانشندی کوتنها پهاڑوں پرحمل ره گیا تفا۔اب بخت چودل پراس نے اپنا بچ جنا ہو، سب سے چھوٹا بچ ۔

اب ده د شوارگزار بیا بان میں بو کھلائی ہوئی ماری ماری کپرتی ہی ادر نرم مزم سبزه وار ڈھونڈرہی ہی میری بے لگام دانشنندی -

دوستو، وه چاہتی ہی کہ اپنے اس سب سے زیاد ، چہیئے نبیج کو تصارمے دلوں کے زم سبزہ وار اور بھاری مجتت کے مجیونے پر لٹائے۔ یہ کتی تفریر زر دست کی ۔

دل وش كن جرير ب

ا بخیر درخنوں سے گر رہے ہیں ۔ وہ پک گتے ہیں اور منیطے ہو کچکے ہیں۔ادر گرتے وقت ان کی کھال بچٹ جاتی ہی ۔ پچتے ہوئے ا بخیروں کے لیے میں بادِ شالی کا کا م کرتا ہوں ۔

جس طرح النجيرگرتے ہيں اسى طرح يه تعليمات تنھارے پاس گر رہى بيں - اب ان كاشيرہ اوران كا ميٹھاگو دا نوشِ جان كرو! سرسوخ ال كا سال ہى اورصات آسمان اورسہ پہر-

دیجو، ہارے آس پاس کس قدرا فراط ہی ! اور جو نظراس کشرت میں سے ہوکر دور کے سندر ہر بڑتی ہی وہ کس قدرخوش گوار ہی !

بہلے جب لوگ سمندر ہر دور سے نظر ڈالنے بھے تو خدا کا نام زبان پر لانے بھے لیکن اب میں بے تھمیں کہنا سکھایا ہیء؛ فوق البشر -

خدا ایک فرضی نٹو ہی ۔ گریس جا ہتا ہوں کہ تھا را فرض کرنا ہمارے خالق ارا دے سے تجا وزید کرے۔ كياتم ايك خداكو بهى پيداكرسكة و ؟ توبس پھرسارے خدا وَل كاكيا ذكر! مُران تم فرق البشركو پيداكرسكة و-

شایدتم خود پیدا نه کرسکو، میرے بھائیو الیکن تم اپنے آپ کوفوق البشر کے آباد اور پیشاری بہترین تخلیق ہونی چاہیے! کے آباد اجدا دبیں منتقل کر سکتے ہو۔اور میتھاری بہترین تخلیق ہونی چاہیے! خدا ایک فرضی شو ہی۔ مگریس چا ہتا ہوں کہ متھا را فرض کزنا قربن قیاس کے حد کے اندر ہو۔

کیاتم ایک خدا کا تصوّر کرسکتے ہو ؟ مگر یہ تخصار سے لیے ارا دوصد ق ہونا چاہیے تاکہ ہرجیز مبتدل ہوسکے اس چیز میں جس کا انسان تصوّر کرسکے، جس کو النمان دیکھ سکے، جس کوانسان محسوس کرسکے اہتھیں چاہیے کہ خود اپنی حیات کی آخر تک پیروی کرو!

اورجس کا نام تم نے دنیا رکھ تھیوڑا ہی اسے پہلے تم بدیا تو کر لویتھاری سجے، متھارے تصور بخصارے ارا دے اور تحصاری مجتب کوچا ہیں کہ وہ خود دنیا ہیں، اور اس سے تحصیں ابنساطِ خاط ہو، ای اصحابِ معرفت!

اور ای اصحاب معرفت، بغیراس امیدکے تم اورکس طرح زندگی کا بوجه المحا سکتے ہو؟ نه تو تم خارج ازوہم دگمان چیز میں بیدا ہوسکتے ہواورد نامعقول چیز میں -

ہاں اس نیتجے بر تو میں پہنچ جبکا ہوں ۔ لیکن یہ نینجم اب مجھے اور آگے کیمپنچ رہا ہی ۔ خدا ایک فرضی چیز ہولیکن کون ہوجو بغیر اپنی جان دیسے اس فرضی چیز کے متام آلام ومصائب کو پی جائے ؟ کیا پیدا کرنے والے کا سارا اعتاد اپنے اوپر سے اعظ جائے اور عقاب کو اپنی عقابی بلندنی سے دوک دیا جائے ؟ خدا ایک خیال ہوجو ہر سیدھی چیز کو ٹیڑھا کر دیتا ہی اور ہرساکن چیز کو چکڑ ساکر دیتا ہی اور ہرساکن چیز کو چکڑ میں ڈال دیتا ہی۔ یکس طرح ؟ اس طرح کہ وقت کی کوئی حقیقت ہاتی نہیں میں در ہر فانی چیز مض جھوٹ ہو جاتی ہی ؟

اس خیال سے انسانی ڈھانچا جکڑیں آجاتا ہو اور علاوہ بریں پہیٹ میں متلی ہونے لگتی ہو۔ سج مجے ، میں نے اس کا نام مرگی رکھا ہو، اس طرح فرض کرنے کا نام ۔

بیں نے اس کا نام بدی رکھا ہو اور انسان کے سابھ عداوت الیعنی ان تمام نغلیمات کا نام جوزات واحدا ورکمل اورغیر متحرک اور سنغنی اورلافانی کے متعلق ہوں ۔

مرلا فانی چیز، یرص ایک تشبیه می اور شاعر مهت زیاده جود بولتین لیکن کهاجاتا هو که بهترین تشهیبی دفت اور خلیق کے متعتق بیں ۔ وہ حمد بیان کرتی ہیں اور ہرفانی چیز کی تصدیق کرتی ہیں ۔

پیداکرنا ، اس کے معنی بین عظیم الشان نجات کلیف سے اور ہاکا ہونا زندگی کا ۔ لیکن خود خالق بننے کے لیئے کلیف اٹھا نا اور تغیرات لابدی ہیں۔ ہاں ای تخلیق کرنے والو ، تھا ری زندگی میں بہت سی تلنح مونوں کی ضرورت ہی ! اسی وج سے تو تم ہرفانی چیز کے حامی اور تصدیق کرنے والے ہو۔ خود خالق کو نوز ائیدہ بجتے ہوئے کے لیے مال بھی ہونا چاہیے اور وروزہ بھی۔ واقعی میرا را شناسکیژوں روحوں اورسکیژوں گہواروں اور در دِ زہیں سے ہوکر گراہی۔ میں کئی بار مرحکا ہوں اور جاں کئی کی جان کا ہ گھڑیاں مجھے اب تک یا دہیں ۔

ں کین میرے خالق عزم لینی قسمت کا یہی مفتضا ہو۔ یا اگر میں تم سے اور ایمان داری کے ساتھ کہوں: میراعزم بس ایسی ہی قسمت چا ہتنا ہو۔

کل حیّیات کو مجھے سے تکلیف پنجائی ہی اور گویا وہ محبوس ہیں ۔لیکن میراعزم

ہمبیننه مجه کو رہائی د لانے اور نوش خبری دینے کے لیے آتا ہی۔

عزم رہائی دیتا ہی۔ یہ ارا دے اور آزا دی کی بچی تعلیم ہی۔ یہی تھیں زرقوشت سکھاتا ہی۔

تزک ارا دہ اور ترک قدر وقیت اور ترکی نخلیق ! کاش کے بیتخت مکان جھےسے دورہی رہے!

معرفت میں بھی متبیں مصن اپنے عزم کا سردر تولیدا ورسر در سکوین محسوس کرنا ہوں۔ اور اگرمیرے عزم میں معصومیت پائی جاتی ہی تو اس کی وجہ بہ ہی کہ اس میں عزم نولیدموجود ہی۔

یہ عزم میکھے میسلاکر ایک خدا اور بہت سے خدا ؤں سے الگ تفلگ کے اگر خدا اور بہت سے خدا ؤں سے الگ تفلگ کے گیا ہو۔ اگر خدا موجو دہونے تو پیرا ورکس جیزے پیداکرنے کی صرورت تھی اللہ میرمیرا پُرجوش عزم تخلیق مجھے ہار بار انسان ہی کی طرف لے جاتا ہو۔ یہی وجہ ہوجو ہتوڑے کو بیخر کی طرف لے جاتی ہی ۔

ا و انسا ف میرے خیال میں تو بیخریں ایک مورت خوا بیدہ ہی ایعیٰ میری مورت خوا بیدہ ہی ایعیٰ میری مورت ایک مورت ایک مورت ایک میں ایک مورت ایک میں ایک مورت ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک م

له مولانا روم : من چوسبزه باریا رو تبده ام به بهفت صد بفتاد قالب دیده ام مترجم

ببخرمیں سونا پڑسے!

اب اس مورت کے محبس پرمیرا ہتو ڑا بے رحمی کے ساتھ دھڑا دھڑ رڈپر ہا ہم پیھر میں سے ریزے اڑر ہے ہیں۔ مگر مجھاس کی کیا پر وا ؟ میں است تھیل تک پہنچا دینا چا ہتا ہوں - کیوں کہ کسی چیز کا پر تو میرے سامنے پڑا ہی ۔ ساکن تزین اور سبک تزین چیز جھ پرظا ہر ہو چکی ہی ۔ فوق البشر کاحن جھ پر لطور بر تو کے ظا ہر ہموا ہی ۔ آہ میرے بھائیو!اب جھے خداؤں کی کیا پر وا!

يەتىقى نقرىر زرۇشت كى -

## *پیدرد* لوگ

ای میرے دوستو، تنهارے دوست پر ایک طعنه زنی کی گئی ہی آزرُدُتُت کو تو دکھیو! وہ ہمارے درمیان میں اس طرح رہنا ہی جیسے کہ جا تو روں کے درمیان میں ؟"

سکین بہتر ہی کہ یوں کہا جائے : "صاحب معرفت انسانوں کے درمیان میں اس طرح رہنا ہی کہ گویا وہ جانوروں کے درمیان میں ہی "

گرخود انسان کا نامصاحب معرفت کے نز دیک یہ ہو؛ لال گالوں والاجالور۔ اس کے بیں ہوجانے کی وجر کیا ہو؟ کیا اس کی وجر بینہیں ،بوکہ اس کو بینشا رمرنتیر منٹرمندہ ہونا پرا ہو؟

ای دوستو اِصاحبِ معرفت کا بیمقوله ہی: سترمندگی، شرمندگی، شزمندگی بیہ کل سرگذشت انسان کی!

اور اسی بیرسر بین آومی نے سرمندہ کرنے کی قسم کھائی ہو۔ بلکہ وہ

سب سے پہلے کلیف زدوں کے مقابلے ہیں اپنے اوپر سٹر مندگی گوارا کرتا ہی۔ واقعی مجھے یہ رحم دل لوگ لپند نہیں ، جواپنی ہمدر دی میں مگن ہیں۔واقعی ان کو سٹر مندہ ہونے کی بے عد صرورت ہی۔

اگر مجه کو بهدر دی کرنی بهی پڑسے نب بھی بیں اس کانام بین بیں رکھولگا اور اگر بیں واقعی ہدر دہوں گاتو دورسے ہدر دی کرنا لیند کروں گا۔ قبل اس کے کہ لوگ مجھے پہنچانیں بیں اس بات کو بیند کروں گاکہ این سرکو بھی ڈھانی لول اور بھاگ کھڑا ہول۔ اور ای دوسنو، بیں تحصیل بھی بہی

مشوره دینا هوں ۔

کائٹ کے میری قسمت میں یہ ہوکہ ہمبینہ تم جیبے لوگوں سے میرا پالا پڑے اورانسوں سے جن کی امیدا ورغذا اور شہد میرے ساتھ مشترک ہو! واقعی یہ درست ہو کہ میں نے تکلیف زدہ لوگوں کے ساتھ کچے نہ کچھ سلوک کیا ہی ۔ لیکن جب کہمی مجھے اس میں زیادہ خوشی ہونے لگتی تھی تو میں ہمبیشہ بہی سجھتا تھا کہ میں نے کوئی مہتر کا م کیا ہی۔

۔ جب سے انسا نوں کا وجود ہڑا ہی اس وفٹ سے آ دمیوں میں خوشی کمیا ب ہوگئی ہی۔ بھا بیّو، ففط یہی ہما را مورو ٹی گنا ہ ہی۔

اوراگر ہم بہتن خوش ہونا سیکہ لیس تو یہ بہترین طریقہ ہی دوسروں کی ایزا رسانی اور اس کی ترکیبیں سوچنے کے کیول جانے کا۔

لہٰذا میں اس ہا تھ سے دست کشی کرتا ہوں جس نے سکلیف زدہ کی مدد کی ہی۔ اوراسی لیے میں روح کو بھی حجمالا ہؤ پٹھ کرصاف کر دیناجا ہتا ہوں کیوں کہ جب بیں نے سکلیف زدہ کو سکلیف اٹھاتے دکھیا تو اس کی سٹر مندگی پر میں خود سٹر مندہ ہوگیا۔ اور جب میں نے اس کی مدد کی تو اس کی بغیرت وحمیت کے خلاف میں نے سخت گناہ کیا۔

بڑی مہرہا نباں شکر گز ارہمیں بناتیں ملکہ کبینہ پر ور۔اور اگرھیوٹی مجلائی فراموش نہ ہوجا یا کرہے تو وہ کُتر نے والا کیڑا بن جائے ۔

"ليخ مين تم كشيده رمو! اس مين تم ايني أن بان دكها و كه تم ليت مو!"

یہ ومیری رائے ان لوگوں کے لیےجن کے پاس کھے دینے کو نہیں۔

گربیں نجشش کرنے والاشخص ہوں ۔ میں بہنوسٹی بخشش کرتا ہوں جس طرح کہ دوست دوسنوں سے کرنا ہی لیکن اجنبی اورغربیب چا بیں نوخودمیرے درخت سے کیل توڑلیں ۔ اس سے ان کو کمتر مشرمندگی ہوگی ۔

کیکن بھیک منگوں کا پاکٹل فلع قمع کردیناً چاہیے ؛ واقعی ان کو دینا بھی

تکلیف ده همر اور مه دینا بھی تکلیف ده۔

اوریهی حال گنهگاروں ا در بڑے ضمیر والوں کا ہی۔ دوستو، میرا یہ کہنا مان لو؛ ضمیرکا کا ثنا کٹ کھتنا بنانے کی تعلیم ہی ۔

گرسب سے زیا وہ بڑے ہیں نبیت خیالات ۔ واقعی برائی کرنا بہتر ہی بہنسبت لبست خیال رکھنے کے ۔

میں ہے کہنے تو ہو: '' جھوٹی برائیوں میں پڑکر ہم ہمہت سے برٹے برٹے ۔ برُے کاموں سے بچ جاننے ہیں او مگر بہاں بیجنے بچالے کی توضرورت ہی نہیں۔ برُے کام کی مثال بچوڑے کی سی ہی۔ وہ کھچا تا ہی اور نوخیا ہی اور

مچوط بہنا ہو۔اس کی باتیں ایمان داری کی ہیں۔

''دوکھیں بہاری ہوں '' یہ ہیں الفاظ بُرے کام کے ۔ یہی اس کی ایمان داری ہو۔

نکین نیست خیال گرشت کی طرح ہوتا ہی۔ وہ اندر ہی اندر سراست کرتا ہی

اور کہیں اس کا پتر نہیں چلتا میہاں تک کہ چوٹے چوٹے گرمتوں سے سارا بدن چرچور ہوجاتا اور مرتجاجا تا ہی -

لیکن جس پرجن کا سایہ ہوگیا ہواس کے کان میں یہ بات کہنا جاہتا ہوں "موجودہ حالت سے بھی مہتریہ ہو کہ تواپنے جن کو پر ورش کرے بڑا کرسے تیرے لیے بھی پڑائی کا ایک راستا کھلا ہوا ہی ''

ہ میرے بھائیو! انسان ہرامکی کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرورت سے زیادہ جاننا ہی اوربعض تو ایسے بیں کہ ہما ری نظران کے بالک آریار ہوجا تی ہی گر اس کے معنی میں نہیں کہ ہم ان میں سے ہوکر گزر سکتے ہیں -

ا دمیوں کے سابھ زندگی لبسر کرنا مشکل کا م ہو۔ کیونکہ خاموشی بڑھی مشکل چیز ہی -

اورہم سب سے برا سلوک اس شخص سے بہیں کرتے جس سے ہمیں نفرت ہوتی ہی بلکہ اس سے جس کا ہم سے ذرا بھی تعلق نہیں ہوتا -

نیکن اگر تیرا کوئی تکلیف زوہ دوست ہو تو اس کی تکلیف کودور کر۔ گرشل سخت بھیوئے کے مشل میدانِ جنگ کے بھیونے کے۔ اس طرح سے نواس کو زیا دہ سے زیا دہ فایدہ پہنچاسکتا ہی ۔

اور اگر کوئی دوست تیرے سائھ برائی کرے توشیجے یہ کہنا عیاستیے:-"جو کچھ تونے میرے سائھ کیا اس کو نوٹیں معاف کرتا ہوں ۔ سکین میر تونے لینے سائھ برائ کی ہی اس کوئیں کس طرح معاف کروں ہ

سراعلیٰ مجست کا به مقوله ای ؛ وه معافی اور سمدردی سے بھی آگے بڑھ گئی ای-

انسان کوجاسیبے کہ اپنا دل مضبوط پیرطے رہے ۔کبوں کر اگراں نے

اس كوجانے ديا توظام روكه اس كاسركتنى جلد حلتا نظراً نظراً نظراً عنظا!

اور ہدر دوں کی حاقق سے زیادہ دنیا میں اور کہاں حاقین سرزد ہوئی ہیں؟
اور ہدر دوں کی حاقق سے زیادہ دنیا میں کس چیزنے در دپیدا کیے ہیں؟
منت ہی تمام مجتت کرنے والوں پر، اگر ان کے پاس ہدر دی سے بڑھ کم اور کوئی بلندی نہیں!

شبطان نے ایک ہارمجھ سے یہ کہا تھا :"خدا کے لیے بھی ایک دوزخ ہو۔ اور وہ اس کی عبّت ہی بنی نوع انسان کے ساتھ "

اور ابھی کل کی بات ہو کہ اس نے مجھ سے کہا تھا:" خدا مرگیا -اوراس کے مرنے کی وج انسانوں کے سائھ ہمدر دی تھی "

للذاخردار بوجاؤ بمدردی سے! اسی کی وجسے آدمیوں کو گہرہے بادل

سے سابقد براتا ہی - واقعی میں موسم شناس ہول!

لیکن اس بات پر بھی غور کرد: ہربڑی مجنت کا درجہ ہوزاس کی ہمدوی سے بالا نر ہی ۔کیوں کہ ابھی اسے اپنے محبوب کو پسیداکرنا ہی !

''میں خود اپنے آپ کو اپنی مجت کے بھینیٹ چڑھاتا ہوں اور علیٰ اہزاالقیاس اپنے ہمسائے کو بھی ﷺ تمام تخلیق کرنے والے اس کے قائل ہیں۔ میکن تخلیق کرنے والے سب سخت ہوتے ہیں۔ یہ متی تفزیر زرد مشت کی۔

بإدرى

اور ایک بار زرد شت نے اپنے جیلوں کو اشارے سے بلایا اور ان سے یون مخاطب ہوا:۔

"یہاں با دری موجو د ہیں۔ اور اگرچ وہ میرے دشمن ہیں تاہم تم
ان کے پاس سے چپ چاپ گزر جاؤ اور تلوا روں کومیان میں دہنے دو!
سورما ان میں بھی ہیں۔ ان میں سے بہتیرے ایسے ہیں جنسوں نے
بے حد تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ لہذا وہ چاہتے ہیں اور لوگ بھی تکلیفیں اٹھائیں۔
وہ بُرے وشمن ہیں - ان کی برد باری سے زیادہ اور کوئی چیز کیتہ پرور
ہیں۔ اور جوان پر حلم آور ہوتا ہی وہ بہت جلد لیدیہ ہوجاتا ہی۔

نیکن میرا خون اور ان کا خون ایک ہی۔ اور بیں چا ہتا ہوں کہ ان کے حون ہیں بھی میرسے خون کی عزمت کی جائے ہے

اورجب وہ چلے گئے تو زر ُدشت کے در داُ تھا۔ مگر در دیں تقوری ہی دریک بہتلا رہ کرا تھ کھڑا ہذا اور پوں کہنے لگا :-

ان پادریول پرجھ رقم آتا ہی - اگرچیس ان کے مذاق کا ہمیں تاہم یامیرے لیے غیراہم بات ہی جب سے کہ میں انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کہنے لگا ہوں -

گریس ان کے ساتھ اب بھی کلیفیں برداشت کرتا ہوں اور بہلے بھی کرتا تھا۔ میرے خیال میں یہ قیدی ہیں اور سربہ مہرقبدی جس کو وہ نجات دہندہ کہتے ہیں اسی نے ان کورنجیروں میں جکوط رکھا ہی،

یعنی غلط قیمتیات اور دومسری خام خیالی کی با نوں کی زنجیروں میں جاڑا رکھا ہو۔ کاش کے کوئی ان کوان کے خیات دہندہ سے بھی نجات دلائے! ایک بارجب کہ سندران کو او ھر اُوھر ڈالزا ڈول کرر ہا تھا توان کو یہ خیال ہوا کہ ہم ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ گردہ توایک خوابیدہ از دہا مکلا! غلط قیمتیات اور خام خیالی کی باتیں ،۔یہ انسانِ فانی کے لیے بہترین ا ژدے ہیں۔قضاان کے اندر مہت دیر تک بوشیدہ اور تاک میں لگی رہتی ہو۔ نبین بالآخر و ہ کل آئت ہم اور بیلار ہوجائت ہم اور جس نے اس کے اویر جمو نیرطسے بنار کھے میں ان سب کوچباکز گل جاتی ہم ۔

فرا ان مجو نیرا ول کو د کھیو نوسہی جوان پاور یوں نے بنا رکھے ہیں! اپنے ان معطر غاروں کا نام الفوں نے گرجا رکھ چھوٹوا ہی !

افسوس اس جھوٹی روشنی پر، اس بدبو دار ہوا پر! اوروہ بھی اہی عگہ جہاں کہ روح اپنی بلندی پر ہر واز مذکر سکے ،

کلرجال ان کے مدم کا یہ حکم ہو:" ای گنبگارو، زینے پر گھٹنوں کے اِل جلو!"

واقعی ان لوگول کی حیا اور نیا زکی چڑھی ہوئی آنکھوں سے زیادہ تو میں ایک ہے حیا کو د بھینا بہند کرتا ہوں ۔

افعول نے اس کا نام خدا ر کھ حچوڑا ہی جوان کی مخالفت اور ایڈارسانی کرتا ہی۔اوروا قنہ یہ ہو کہ ان کی عباوت بڑسی بہا دری کا کام ہی !

اور خداس مبنت كرنے كى اور كوئى بليل ان كے پاس نہيں سوائے اس كے كد وہ اوميوں كوسولى يرح طائيں -

ان کا خیال تقاکہ مُرَدوں کی طرح زندگی بسرکریں۔ اپنی لاش کو اضوں نے

سیہ پوش کر دیا تھا۔ان کی باتوںسے ابھی تک مُردہ خانوں کی بد ہوآتی ہو۔ جوشخص ان کے قریب رہتا ہو وہ گویا غلیظ تا لا بوں کے پاس رہتا ہو جن میں سے مبنڈک کل کراہینے راگ سریلے در د کے ساتھ گانے ہیں۔

بی سی سی سی میں کہ میں ان کے نجات وہندہ پرایان لانا سیکھوں تو انھیں جا ہے کہ بہتر نجات انھیں ۔ اس کے چیلے بھے بہتر نجات یا فقہ دکھائی دیں ا

میں ان کو نم بال و تکھناجا ہتا ہوں کبول کرتض تُحسن آو ہائی تلفین کرسکتا ہو۔ گریہ تہ در تم عملینی بھلاکس پر اپنا سکہ جاسکتی ہی ا

واقعی نودان کے نجات دہندہ آزادی اور آزادی کے ساتویں آسمان سے نہیں آسکے اور آزادی کے ساتویں آسمان سے نہیں آسکے اوا قعی اعفول نے کبھی معرفت کی قالینوں پر قدم نہیں رکھا۔
ان نجات دہندوں کی روحیں سوراخ درسوراخ ہیں لیکن ہرسوراخ کو اعفوں نے اپنی خام نعیا کی سے مجرر کھا ہی بینی اپنی بچی کاری سے جس کا نام اعفول نے خدا رکھ بچوٹرا ہی۔
نام اعفول نے خدا رکھ بچوٹرا ہی۔

ان کی ہمدردی میں ان کی روح غرق ہو چکی تھی۔ اور جب وہ سرردی سے لبر رز ہوگئے تھے۔ اور جب وہ سرردی سے لبر رز ہوگئے اور آبل نکلے تو بالائے سطح ایک عظیم تاقت تیرنے لگی۔ وہ اپنے گلے کو بڑے جوش وخووش کے ساتھ اپنے ٹیل کے اؤپر سے لے گئے۔ گویا کہ ستقبل کے لیے فقط ایک ہی پل ہی۔ واقعی ان گلے باؤں کا شاریجی بھیط وں میں ہی !

ان گلتے ہانوں کی جانیں بھیونی گررد میں وسیع ہیں۔ مگر بھائیو، وسیع ترین رُومیں بھی اب کک کیسے کیسے بھیورٹے قطعات اراضی کے مانند ہیں! جن جن جن راستوں پر وہ جلی ہیں ان پر وہ حون سے لکھتی گئی ہیں۔ اور ان کی حافت نے یہ تعلیم دی ہو کہ سچائی کا نبوت خون سے دیاجاتا ہو۔ لیکن خون سچائی کا بدترین گواہ ہو۔ پاک ترین تعلیمات بھی خون کی وجر سے زہر آلود ہو کرخام نیالی اور دلوں کی نفر توں میں مبدّل ہوجاتی ہیں۔

اور اگر کوئ خض اپنی تعلیمات کے لیے آگ میں سے ہو کر بھی گرزر سے تو اس سے ثابت ہی کیا ہوتا ہو! درست تر تو یہ ہو کہ اپنی آگ سے اپنی تعلیمات یبا ہوں۔

. دل میں مرطوب گرمی اور سرمیں خسف کی ؛ جہاں یہ دونوں ملتے ہیں وہاں ایک اُندھی پیدا ہو تی ہی بینی ' نجات دہندہ ''

یہ وا تغد ہو کہ اِن آندھیوں نے جن کا نام لوگوں نے نجات وہندہ رکھا ہی برزگ تر اور عالی نسب تر لوگ ہو چکے ہیں -

بھائیو میرے ، اور اگرتم آزا دی کے رائے پرآنا چاہتے ہو تو تمھیں ان لوگوں سے بھی نجات یاب ہونا چاہیے جو تھارے تمام نجات دہند گان سے بزرگ تریں ۔

اب کے کبھی فو ن البنٹر کا وجو دنہیں ہُوا میں بڑے سے بڑے اور چوٹے سے تھیو طے انسا نوں دونوں کوع یاں دیکھ دیکا ہول -

ابھی تک دونوں میں بے حدمشا بہت پائی جاتی ہی واقعی بڑے سے بڑے کو بھی میں نے بدر جراولی انسان ہی پایا -

> به هی تقریر زر دُرشت کی شک می می تقریر از دُرشت کی

ست اورخوابیده حتیات والول سے گرج اور آسانی آت بازی

ك ما تقلُّفتُكوكرني جا بيء -

لیکن صن کی آواز آہنگی سے بولتی ہی۔ وہ بیدار ترین روحوں میں چپکے سے گھس جاتی ہی۔

آج میری میپئر آمهسته آمهسته لپلیا رسی اور مبن رسی تھی۔ بیعن کا پاک ترب هنسنا اور کیلیا نا ہی ۔

ای نیک لوگو، آج میراحس تبھاری ہنسی اڑا رہا تھا اور اس کی یہ آواز میرے کان تک پنجی تقی!' بعلا وہ بریں وہ اجرت کے بھی خوا ہاں ہیں!''

ای نیک لوگو، تم علاوہ بریں اجرت بھی جاہتے ہو! کیا تم نیکی کرنے کی مکا فات چاہتے ہوا ور زمین کے بدلے جنت اور دنبا کے عوض ابدی زندگی؟

اور کیا تم محصہ نا راض ہو گئے ہو کو لکہ میں یو تعلیم دینا ہول کہ اجرت اور مشاہرہ دینا ہول کہ اجرت اور مشاہرہ دینے والا کوئی ہو ہی نہیں ؟ اور واقعہ بھی ہیں ہو کہ میں لائر اربی تعلیم کو بتا ہول کہ نیکی خود اپنی اجرت ہی ۔

ائے شجھے تواسی کا رونا ہی، ہرچیز کی جڑ میں لوگوں نے جز اا ورسزاکو جھوٹ موٹ داخل کرر کھا ہی۔ اور اب نضارے دلوں کی جڑمیں بھی، ای نیک لوگوا کبکن میری تعلیم تھا ری روحوں کی ہم کوجنگی سُؤر کی تفویقنی کی طرح پھا ٹ ڈلے گی میں جا ہتا ہوں کہ تم میرا نام بک کا بجل رکھو۔

بخیارے سارے اندرونی را زوں کو طشت از بام ہونا چاہیے۔ اورجب تم ته و بالا اورسٹ کسندحال دھوپ میں پڑے ہوگے تو تھا را مجد م بھی بھی اس سچائی سے علیمدہ ہوچکا ہوگا۔

کیوں کہ تھاری سچائی ہے؟: تم بہت زیادہ پاک ہوگندگی سے ان الفاظ کے : قِصاص ، سزا ،جر ۱ ، بدلہ - میں میں ایک ہوگندگی ہے ان الفاظ کے : قِصاص ، سزا ،جر ۱ ، بدلہ -

تم اپنی نیکی ہے ایسی مجنت کرنے موجیے ماں لینے بیچے سے بیکن ریم کھی سنا گیا ہو کہ ماں اپنی مجتن کی اجرت جا ہتی ہو؟

می این نیکی خود نفها را مجوب بو به تها را مثوق علفه کا ساشوق هی بی بیرکراییند سی سے مل جانا ۔ اسی مفضد سے سرحلفہ جدوجہد کرتا اور گھومتا ہیں۔

اور تھا ری نیکی کام ایک فعل اس ستارے کی طرح ہی جو شند اہور ہا ہو۔ انجی کے سات کی طرح ہی جو شند ا ہور ہا ہو۔ انجی کے اس کی روشن کے اس کی روشن کے اس کی روشن بند ہوجائے ؟

علی ہذا الفتیاس کام کی تکمیل کے بعد بھی تھارہی نیکیوں کی روشنی اب یک جاری ہو کاش کے اب وہ ختم اور نسبًا ہنسیًا ہوجائے ۔اس کی شعاع نوراب تک روشن ہی اور اوھر مجرتی ہیں۔

ائونیک لوگو، تھاری روح کی تہ میں اب تک پرسچائی موجود ہوکہ تھا رسی نکی خو د تھاری ذات ہو نہ کہ ایک اجنبی، ایک چھلکا، ایک پوشش لیکن ایسے لوگ بھی میں جن کی نیکی اس تضیح کا نام ہوجو کوڑے کی مار سے پیدا ہوتا ہی۔ اور میرے خیال میں تم نے ان کی چیج پکار کی بہت سماعت کی ہو۔ اور لیسے بھی لوگ میں جھوں نے لیٹے گنا ہوں کے نیفن کا نام نیکی رکھ چھوٹا ہی۔ اور اگران کی نفرت وحسد کھی لیپنے یا تھ با تو بھیلائیں تو ان کی خوا پرستی" جاگ اُسٹے گی اور اپنی خواب آلودہ آنھیں ملنے لگے گئا۔

اور ابسے بھی لوگ ہیں جو پہتی کی طرف کشاں کشاں جارہے ہیں۔ان کے شیاطین ان کو کھینچ رہے ہیں۔اورجس قدر زیادہ وہ گہرائی میں پہنچنے جانے ہیں اسی قدر فرط اشتیاق ان کی آنکھوں سے نمایاں ہونا ہی اور ان کی ہوس اپنے خدا سے ملنے کی ٹرمنتی ماتی ہی - آه ، ای نبک لوگو، ان کی چینج بکاریمی متصارے کا نوں بیں گھس گئی "جویں خود نہیں ہوں بس دہی میںسے نز دیک خدا اور نیکی ہی!"

اور ایسے بھی لوگ ہیں جو بھاری قدموں اور چرکے کرتے ہوئے آتے ہیں اُن گا اُلیوں کے جن پر بھی لوگ ہیں جو بھاری قدموں اور جونے کی طرف جا رہی ہوں۔ وہ لوگ و قار اور نیکی کے متعلق مہست سی باتیں کرنی جائتے ہیں۔ اپنے محبکر سے کا نام الفول نے نیکی رکھ چھوڑا ہی۔

ا در لیے بھی لوگ ہیں جن کی مثال روز مرہ کی گھڑ لیوں کی ہوجن ہیں کوک دی گئی ہو۔ وہ ٹک ٹک کرتے میں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ٹک ٹنگ کو نیکی کے نام سے تعبیر کریں -

واقتی اس قنم کے لوگوں میں مجھے لطف آتا ہی۔جہاں کہبیں ہی مجھے ایسی گھڑیا ل ملیں گی میں اُن میں اپنے تسخر کی کوک دوں گا۔اور میں جا ہنا ہوں کہ وہ کوک دینتے وقنت بھرسے آواز بھی کریں۔

اور الیے بھی لوگ ہیں جن کو اپنی مٹی بھر خدا نرسی پر گھمنڈ ہی اور اس کی وج سے وہ تمام اور چیزوں پر ظلم کرتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا اس کی نا خدا نرسی میں غرق ہوجا تی ہی۔

ہے، ان کی زبان سے لفظ " نیکی" کسبیا بُرا لگتا ہی اِ اور جب وہ کہتے ہیں : " میں خدا ترس ہوں " توابیا معلوم ہوتا ہی کہ:" میرا مدلہ لے لیا گیا ہی !" لمه وہ اپنی نیکیوں کی خاط اپنے وشمنوں کی آٹھیں کیال لینا چاہتے ہیں اور وہ مصن اس لیے او پنج ہونے ہیں کہ دوسروں کو نیجا دکھائیں۔

له خدا ترس کے لیے جرمن لفظ gerecht اور بدلہ لیا گیا کے لیے geracht جرود ولوں

ادر پھرائیے لوگ بھی ہیں جواپئی دَل دَل مِن بھینے ہوئے ہیں ادر اپنے سرکنڈوں میں سے اس طرح آ واز نکالے ہیں: ردنیکی، اس کے معنے ہیں دَل دَل مِیں جِپ جاپ میٹے رہنا۔

بم کسی کو کا طبخ نہیں و وٹرتے اور کٹ کھنوں سے الگ بھلگ رہنے ہیں۔ اور ہر بات میں ہماری وہی رائے ہی جو ہمیں بٹائی گنی ہو؛

اور پھرایسے لوگ بھی ہیں جو تیور لپند کرتے ہیں اور خیال کرنے ہیں: نیکی ایک قسم کا نیور ہی ۔

ان کے گھٹے ہمیند محوعبا دیت رہتے ہیں اور اُن کے لائذ نیکیوں کی تعرایف کا میں باندھ دیتے ہیں۔ مگران کے دل کو اس کی مطلق خبرنہیں ہوتی ۔

اور پھرالیے لوگ بھی ہیں جن کے نز دیک یہ کہنا نیکی ہو: ''دینکی صروری شوہی ہے۔ لیکن دل سے ان کا اعتفاد یہ بوکہ پولیس صروری شوہو۔

اورمبیترسے جوکہ انسانوں کی ملندی کو نہیں دیجھ سکتے اس بات کوئیکی سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ ان کی بہتی اپنے بہت قربیب دیکھتے ہیں - لہٰذا وہ اپنی نظرِ مدکو ٹیکی کہتے ہیں ۔

ادر بعض اپنی نعمیرا در ترفیع چاہتے ہیں اور اس کا نام اکفوں نے نیکی رکھ چھوٹوا ہوا در بعض لوگ مسما رہونا چاہتے ہیں اور اس کو بھی نیکی ہی کے نام سے یا دکرتے ہیں۔
اور یہ تو قربیب قربیب ہر شخص خیال کرنا ہو کہ نیکی ہیں اس کا بھی ایک جصتہ ہو۔
ادر ہر شخص کو کم از کم اس کا دعویٰ ہو کہ دہ " نیکی" ادر " بدی " کو خوب ہمجستا ہی ۔
ادر ہر شخص کو کم از کم اس کا دعویٰ ہو کہ دہ " فیکی" ادر " بدی " کو خوب ہمجستا ہی ۔
ادر ہر شخص کو کم از کر دست کے آنے کا یہ مقصد نہیں کہ وہ ان تمام بھو لوں اور احمقول

سے کیے: " تم کیا جا نونیکی کیا ہو! تم میں نیکی کے جاننے کی قابلیت کہاں !" بلکداس کا مقصد میر ہو کہ تم لوگ، احرمیرے دوستو، پرا نی باتوں سے سیر موجاؤ بن كوتم في اجمقول اور جود اول سيسيكها مو:

میر برد جا قر "جزا" بدله " " سزا " "انصاف کی خاطر فضاص "کے لفظول سے اسے بیر برد جا دّ ہے کہ اس میں خو دغرضی

ہنیں پائی جاتی یہ میرے خیال میں تھارافیصلہ لیکی کے متعلق یہی ہو۔

سے ہو کہ میں نے تم سے سوا نفظ لیے ہیں اور نیز متھا رسی نیکی کے عزیر ترین کھلونے۔ اور اب بجی ں کی طرح تم مجھ سے نا راحش ہوگئے ہو۔

وہ بچے سمندر کے کنا رہے کھیل رہے تھے۔ایک موج آئی اور اس نے ان

كے كھلونے كوچين كرسندرس غن كرديا - اب وہ رور ب بي إ

گریبی موج ان کے لیے نئے کھلونے لائے گی اور رنگ برنگ سیپیں ان کے آگے آنڈیل جانے گی -

اس طرح ان کی تنتی ہوجائے گی۔ اوراسی طرح ، اس میرے دوستو بھی ہیں اطبینا ن حاصل ہوگا اور نئی رنگ برنگ سیسیاں۔

يه عقى تقرير زر دشت كى -

## اوپاش

زندگی مشرتوں کا گفواں ہی مگرجہاں آد باش بھی اور وں کے ساتھ ما نی بیتے ہیں وہاں تمام کے تمام مُنویں زمر الوُد ہوجاتے ہیں -

مریاک چیز کی طرف میراد لی رجحان ہی۔ گریس ز مرخند تھفو تھنے نہیں و بھینا عاہتا اور نہ نایاکوں کی بیاس -

انفوں نے اپنی نظری گنویں کے اندر ڈالی ہیں۔اب ان کی مکروہ مسکرا ہے مجنویں سے بیٹ کرمیرے پاس ارہی ہی پاک پانی کوانھوں نے اپنی نفس پرستی سے زہر آلو دینا دیا ہوا ورجب ایھوں نے استے اسے استے استے استے استے کا جام مسترت رکھا تو الھوں نے الفاظ کو بھی زہر آلود کر دیا - جب وہ ایپنے آلودہ دیوں کو آگ کے پاس لاتے ہیں توشعلہ بھی طیش میں آجا آلہ جب اوباش آگ کے پاس واتے ہیں توخو دروح کھولنے اور بھاپ بن کر آڑنے جب اوباش آگ کے پاس جاتے ہیں توخو دروح کھولنے اور بھاپ بن کر آڑنے گئی ہو۔

ان کے ہا تھ لگانے سے میوہ وگھنونا اور بچر رچر بہوجاتا ہی۔ اور ان کی نظر ڈالنے سے میو می نظر ڈالنے سے میو می نظر دالت کی کو پلیں سو کھ حاتی ہیں۔
سے میو سے کا در نیت چھوٹی موتی بن جاتا ہی اور اس کی کو پلیں سو کھ حاتی ہیں۔
اور مہنیں جو زندگی سے کنار وکش ہوئے ہیں وہ تھن اوباش سے کنار وکشس ہوئے ہیں۔ وہ بنییں چا ہے تھے کہ اوباش ان کے سائھ گنویں اور شیطے اور میو سے میں شامل ہول ۔

اور بہتیرے جربیا با نوں میں چلے گئے ہیں اور در ندول کے ساتھ بیاسے مرتے ہیں ان کا مقصد یہی تفاکہ انھیں گذرے ساربانوں کے ساتھ حض پر نہ مجھیٹا بیا ہے ۔
اور بہتیرے جودریم برہم کرنے ہوئے آئے اور حبفد ل ان کھیتوں کے لیے اولے کا کا اور بہتیرے وردیم برہم کرنے ہوئے آئے اور حبفد ل اور اس طرح ان کا کیا وہ محض یہ چاہتے سے کہ اپنا با نو آو باش کی گردن پر رکھیں اور اس طرح ان کا گلا گھونٹے دیں ۔

اور وہ لفتہ ہو میرے گئے میں سب سے زیا دہ افکتا ہی اس بات کو معلوم کرنا ہنیں ہو کہ خود زندگی کو وشمنی اور موت اور سولی کی صبتوں کی صرورت ہو، ملکہ ایک بار میں نے بیسوال کیا مقا اور اس سے میری سانس قربیب قربیب زک گئی تھی : کیوں ؟ کیا زندگی کے لیے او باش کی بھی صرورت ہو ؟ کیا زمراً لوڈ کرتے یں صروری ہیں اور بدلودار آگیں اور گذرے نواب اور زندگی کی زوٹی کے اندر کیرے ؟ میری نفرت نے نہیں بلکہ میری کراسبت نے میری زندگی کو بڑمی اشتہا سے کھا کر چٹ کر دیا ہو۔ آ ہ ، یس اپنی سبحہ داری سے اکثر اکتا اکتا گیا ہوں جب سے مجھ یہ معلوم موّا کہ او باش بھی مجھے دار ہیں -

اور مکرانوں کی طرف سے میں نے بیٹیے پھیرلی ہوجب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہو کہ ان کے نز دیک مکرا نی کس چیز کا نام ہر: طافت حاصل کرنے کے لیے مول تول اور سودا سلف کرنا ۔کس کے ساتھ ؟ اوباش کے ساتھ ۔

لوگوں کے سائھ مجھ اجنبی زبان بولنے والے نے کان بند کرکے زندگی بسرکی ہی تاکہ کہبیں میں ان کے مول تول کرنے کی زبان اوران کا طاقت حاصل کرنے کے لیے سوداسلف کرنا نرسیکھ جاؤں ۔

اور کل ماضی ا ور حال ہیں سے میں ناک بند کرکے اور بھجھک گرگز را ہوں۔واقعی کل ماضی اور حال ہیں لیکھ پڑھے ا وہایش کی بوآتی ہو ی

ماننداس بے دست و پاکے جو بہرا اور اندھا اور گوں گا ہوگیا ہو۔ اس طرح میں نے مّدت تک زندگی کا نیٹ ہی گو یا کہ میں نے طاقت پرست اور لکھے پڑھے اور ہوا پرست او باش کے ساتھ زندگی کا نیٹ ہی نہیں ۔

میری روح زینے پر بڑی دقت سے اور بہت دیکھ بھال کر مڑھی ہی۔اس کا زادِراہ مسترت کی بھیک تقا۔ زندگی نے اندھے کی لکڑھی کے سہارے آ ہنہ آہت قدم بڑھایا ہی۔

تو پھر میراکیا حشر ہوا ؟ کرا ہیت سے مجھ کوکس طرح بھٹکا را ملا ؟ کس نے میری بنیائی کو ٹوجوان بنا دیا ؟ بس کس طرح اس بلندی پرا ڈکر پہنچ گیا جہاں کوئی ادباش ٹرنڈیس کی مینڈ پر نہیں بلیتنا ہی؟

كيا خودميرى كراسيت نے مجھے بال و برعطاكر ديب اور حينے مك بہنينے كى قوت بھى.

واقعی مسترت کے چینے تک دوبارہ رسائی پانے کے لیے مجھے بلندسے بلنداؤنجائی بر اُڑنا پڑا ہی -

ای بھائیو، وہ چننہ مجھے دا تعی بل گیا۔اس بلند تربین مقام برمیری مسنرت کا چیشہ اُبل رہا ہو۔ اور مجھے دہ زندگی عاصل ہوجہاں کوئی اوبائش میراہم سننرب نہیں ۔ ای چینئر مسترت، تو فریب قرمیب انتہائی تیزی کے سائھ ہر رہا ہو۔ تو ا پنا بہانہ اکٹر خالی کرونیا ہو تاکہ تواسے دو بارہ ٹیرکرے ۔

ابھی مجھے بیسیکھنا باتی ہو کہ میں کیوں کر زیادہ انکسار کے ساتھ تیرا نفر ب حاصل کروں۔ اب بک میرا دل نہابیت زور ستور کے ساتھ تیری طرف کھنے را ہی ،

میرا دل جس پر میرا موسم گرماسوزان بو، چهوشا، گرم، ملول اور بے حد مسرور موسم گرما - میرے تاب تان ول کو تیر می خنکی کاکس قدرام شنیا ق ہو! ملاے اعلیٰ پر تاب تان اور خنک چشے اور فرحت بخش سکوں، دوسنو، آؤ تا کہ سکون اور بھی فرحت بخش ہوجائے،

کیوں کہ یہ ہماری ہی بلندی ہر اور ہمارا وطن - ہمارا یہ مکان اتنا بلند اور دھالو ہرکہ ناپاک لوگوں اور ان کی ہوا و ہوس کا گزریہاں نہیں ہوسکتا ای دوستو، فرااپنی پاک نظرمیر سے مسترت کے چشنے پر ڈالو تو ہمی الہیں اس وجسے وہ گدلا ہوجائے گا۔ اس کی پاکی ہنی خوشی متھارے سامنے آئے گا۔ ہم اپنا آسٹیا نہ مستقبل کے درخت پر بناتے ہیں۔ ہم تہنا لوگوں کے لیے عقاب اپنی بچو بخوں میں مجرکر کھا نا لائیں!

واقتی وہ الیا کھانا ہوگا کہ نا پاک لوگ ہمارے ہم نوالہ مذہوں گے۔ان کو ہیں گمان ہوگا کہ وہ آگ کھارہے ہیں اور ان کے تقویضنے جل جانیں گے۔ واقعی ہم بیاں نا پاک لوگوں کے لیے کوئی مکان نیا رکرکے مذرکھیں گے ہماری بوسنسس وقتی ان کے جبم دجان کا نام تخ بسته غارر کھے گی ۔

اورہم ان سے بالانتر سخت آندھیوں کی طرح زندگی بسرکریں گے عفا بوں کے پڑوسی ہر ٹ کے پٹروسی، سورج کے پڑوسی: یہ ہم مقام سخت آندھیوں کا۔

اور ایک دن میں ان کے درمیان بھی آندھی کی طرح گزر دل گا اور اپنی روح سے ان کی روح کا ناطقہ بند کر دول گا۔ یہ ہومقتضا میرے مشتقبل کا -

واقعی زرد دست تمام بپتیوں کے لیے ایک شخت آندھی ہی۔ اور وہ ایپنے دشمنوں اور تمام مفوکنے والوں کو بیسٹورہ دیتا ہی ''آندھی کے خلاف مفوکنے سے بچوا'' بیمنی تقریر زرد دسشت کی ۔

# زبرني مطيال

د کیمه ، به زمر بلی مکر می کا غار ہر ایکیا تو خو داس کو بھی و کیمنا چا ہتا ہر ؟ به را اس کا عالا - جیئو اُسے تاکہ وہ ملنے لگے ل

کے وہ آپ آرہی ہی- مرحا ، زمری کڑی ! ترانشان سیا ہ مثلث تیری پشت پر ہی-اوریں یہ بھی جا نتا ہول کہ تیری روح کے اندر کیا ہی-

تیرسی روح میں کبینه بھرا ہؤا ہی۔ جہاں کہیں تو کاشتی ہی وہاں ایک کا لا کھرنڈ

جم حاتا ہو۔ کیبنے کی وجرسے تیرا زہرروح کو کپّر میں ڈال دیتا ہو۔ - بیرار میں

'' ای روح کوچگریں لانے والے ، برابری کی تعلیم دسینے والے واعظو ، بیر میری نفتر براسنعاد ثاتم سے ہو۔میرے نز دیک تم زہر طی مکڑیاں ہو اور لپسٹیدہ کبینہ برور۔

نگریس تنهاری کمبن گا بهول کا پر ده ه فانسشس کرکے هجور ول گا -اس لیه بین تم پر ملبندی کی مہنسی ہنستا ہول - اس بیے میں تھارا جال بھار ار ما ہوں تاکہ تم عضے کی وجے سے اپنے در دغ گوئی کے غاروں سے محل پڑو اور تھارا کینہ تھا رسی زبانی شفل ترسی "کے بیچھے سے اتھیل پڑا۔

کیوں کہ انسان کا کینے سے نجات پانا سیرے نز دیک بلند ترین امید کی طرف کے جانے کا بیل ہو اور وہ توس قورح ہو جو دیر تک پانی برسنے کے بعد تکلتی ہو۔

لیکن ظاہر ہو کہ زہر بی مکر ایوں کی خواہش کچھا ور ہی ہو نا بس ہی ہمارے نزدیک خدا ترسی ہو کہ دنیا ہیں ہما ہے کیئے کا سبلاب آجائے !" اس طرح وہ آپس ہی گفتگو کہتے ہیں۔

"ہم ابنے دل کاکینہ نکالیں گے اور بدز بانی کریے ان لوگوں سے جوہماری طح ہنیں ہیں ؛ اس بات کی قسم زمرویلی مکرا یوں کے دلوں نے کھا رکھی ہی۔

" اوراب سے عزم برا بری ، خود نام ہوگانیکی کا۔ اور مرصاحب صکومت کے فلا ف ہم شور وغوغا میائیں گے "

ای برابری کے داعظو، طالما نہ جنونِ بے تابی "برابری" کے بیئتھارے اندرسے یوں چلّا تا ہی: تھاری پوشیدہ تربین طالما نہ آرزوئیں یوں نیکی کے الفاظ کے بھیس میں ظاہر ہوتی ہیں -

متاسّفا نہ گھمنڈ ا در د با ہؤا حسد، ممکن ہی کہ متھا رہے آبا و اجدا د کا گھمنڈ اور حسد ہو: بینٹل شعلے اور عبون کے کینے کے تم میں سے بھوٹ کلا ہی –

جربات باب نے ظاہر نہ کی ہواس کو مبلیا زبان پر اے آتا ہو۔ اور میں نے اکثر

بيخ كوباپ كا فاش منده راز پايا جو-

وه شل جوشیلے لوگوں کے ہیں لیکن جس چیزسے ان کو جوش بیدا ہموّا ہی وہ دل نہیں ہی ملکہ کبینہ - اور حب وہ لاغرا ور سر د نہوجانے ہیں تو اس کا سبب ان کا نفش نہیں ہی ملکہ ان کا کبینہ ہی جو اِن کو لاغرا ور سرد بنا وینا ہی۔ ان کا رشک ان کوعور دخوش کرنے والوں کے راسنے مک بے جاتا ہجا و ریہی ان کے رشک کی علامت ہو کہ وہ مہبت دور مکل جانے ہیں یہاں تک کہ ان کو تفک کر بالآخر برف یرسونے کے لیے لیٹ جانا پڑتا ہو۔

ان کی برشکایت سے کینظ بیا اوران کی برقوصیف سے دل تنگی پائی جاتی ہے۔ اور سزا دینے والا بنا ان کی انتہائی مسترت ہی۔

· مگرای دوستو، مین نم کو بیمشوره دیتا مهون: ایسے لوگون پراعما د نه کروهن میں سزا دینے کا حذبہ قومی ہو ا

یہ بری جنس اور برہے نسب کے لوگ ہیں : ان کے چہرہے سے ان کے جلّا د اور سراغ دساں کتے ہونے کا بتا چلتا ہی۔

تمام ایسے نوگوں پراعتا دنہ کروجو اپنی خدا نرسی پر بڑسی لاف زنی کرتے ہیں. واقعی ان کی روحوں میں علا وہ شیرینی کے اور چیزوں کی بھی کمی ہی۔

اورجب وہ خود اپنے آپ کو نبک اورخدا ترس "کہتے ہیں تویا در کھوکہ ان کو مہردایوں کے فریشی مبنئ میں کسی اور جنرکی کسرنہیں ہوسوائ فوتت کے -

میرے دوستو، یس جا ہنا ہوں کہ تم مجھ کو دوسروں کے ساتھ مخلوط ادر مبدل نکرد۔
الیے لوگ بھی موجود ہیں جومیرے دستورالعل زندگی کی تعلیم وظفین کرتے ہیں ادر ساتھ ہی ساتھ برابری کی تعلیم کے واعظین بھی ہیں اور زہر ملی کرٹیاں بھی -

له فریس یا فریزی عربی، Pharisee اگریزی، Pharisee و با کی یهدول الله فریسی یا فریزی عربی، ایک یهدولول که فرف کا نام بوج ارکان دین کی نبای سختی کے ساتھ بیروی کرتے ہے، اوراپ آپ کو باق یہودیوں سے الگ تقلگ دکھتے کے کیوں کہ وہ ان کواپت آپ سے کمز اور حقیر ترخیال کرتے تھے ان کی مثال عوب میں خارجوں اورا تھکتان میں Puritans کی بی ہو۔ ہی وجسے اس کے دوسرے مستنے ریا کا داور ظاہر رست کے جو گئے۔ اس کا مادہ عبران میں پ دستی بوج عربی میں من رزیجس کے مشتنی کنارہ کرنے اور الگ تقلگ بوجانے کے بیں۔ مترجم ۔

اگرچید زهر ملی کمریاں دنیا سے قطع تعلق کیے اپنے غارمیں بھی رہتی ہیں تاہم دہ ساتھ ساتھ زندگی کی موا فقت میں بھی ہاتیں کرتی ہیں ۔ اس کی دج یہ بوکہ وہ لوگوں کوایذا دینا جا ہتی ہیں -

" " " اس سے وہ ان لوگوں کو ایذ اپہنچا نا جائتی ہیں جو فی الحال برسرا قتدار ہیں -کیوں کہ ان کے سامنے موت کا وعظ کرنا نہابیت حسب ِ حال ہجر –

اوران کو ایسا ہونا بھی نہ چاہیے۔ اگریں دوسری طرح سے بائیں کرتا تو فوق البشر کے سیاعة میری مجتن کیا معنے رکھتی ؟

ہزاروں گلوں اور بک ڈنڈلوں سے بوکرا تھیں سنتقبل کی طرف گھس بل کر طانا چاہیے اور ان کے درمیان اور زیادہ جنگ اور نا برا بری کرنی چاہیے : لول کہلاتی ی مجھ سے میری مڑی مجتن -

ان کو اپنی عدا و ت میں مور توں اور دیوجن کی ایجا دکرنی جا ہیے اور ان مورتوں اور دیوجن کی ایجا دکرنی جا ہیے اور ان مورتوں اور دیوجن کو بے کرانھیں باہم انتہائی لڑائی لڑنی جا ہیے -

نیک وبد، اور امیر دغربی، اور ابند ولیت، اور دیگرنام فیتیات کے: ان کو اسلحہ ہونا چاہیے اور حجم حجم کرنے والے نشا نات اس بات کے کہ زندگی کو بار بالہ اپنے سے گزر جانا چاہیے -

نو د زندگی مبندی پرایین لیے ایک ایسا گھر بنا نا چاہتی ہوجس میں ستون اور زینے ہوں ۔ دہ چاہتی ہی کہ دور تک اپنی نظر دوڑا سکے اور اس حکّہ نک جہاں فرصے خُنْ خوب صورت چیزی موجو د مول - اسی وج سے تو اسے بلندی در کار ہی -

اورچِ لکه اسے بلندی درکار ہو للہذا اسے زمیوں اور زمیوں پرچِ شصفے والوں کے اختلاف کی ضرورت ہو۔ زندگی کا یہ منشا ہو کہ اوپر چِ شصے اور چِرشصے وقست اینے آب سے گزر جانے ۔

اور ای میرے دوستو، ذرا دیکھوتوسی اجہاں زہرتل مکڑی کا غارہ وہیں پر ایک پرائی سے نظر دوٹراؤا پر ایک پرانی عبادت گاہ کے کھنڈر بھی ہیں۔ اُوھر ذرا دوشن خیالی سے نظر دوٹراؤا دافعی جس شخص نے یہاں اپنے خیالات کے رَدّے بیقیروں کے ذریعے اسکھے سنتے دہ عاقل ترین شخص کی طرح زندگی کے ہر بہاج کے بھیدوں سے واقف مخا۔

یهان بھی صب ف صاف تنظیم دیا ہو، نوب میر وہ ہمیں میں تعلیم دیتا ہی نوب صورتی میں بھی جیگڑ ااور نامساوی ہوناا در جنگ اور طاقت اور حکم انی موجود ہی ۔

سس الومیت کے ساتھ اس عگرطاق اور محرابیں ٹوٹٹنی ہیں اکٹنی میں۔کس طرح روشنی اور سائے کے ساتھ دہ ایک دوسرے کے خلاف کار فراہیں اپنی میں بیالیہ کوشش کرنے والے۔

ای میرے دوسنو، آویقین اور دوستی کے ساتھ ہم ایک ووسرے کے دشمن بھی بن جائیں! فی سبیل اللہ ہم ایک ووسرے کے دشمن بھی بن جائیں! فی سبیل اللہ ہم ایک ووسرے کے فلاف کوشاں ہوںگے ۔ اُف! لوخود مجھ کومیری پرانی دشمن زسر بلی مکڑی نے کا شالیا! عدای قیان اورخوب صورتی کے ساتھ اس نے میری انگلی میں کا شالیا۔

اس کا بیخیال نفا:" منزا اورانضاف کا مونا صروری ہو۔ وہ بہاں تنمنی کی تعربیت میں راگ گائے اور منزا نہ پائے !"

ال اس نے اپنا بدلد سے لیا۔ اور اُف ، اب وہ کینے سے میری روح کو بھی چکریں ہے گئے سے میری روح کو بھی چکریں سے آئے

دوستوبھے بہاں اس سنون سے جکو کر با ندھ دو تاکہ مجھے جکر نہ آئے۔ مجھے ستون کی مورت بننا زیا دہ بیندم ہر سنبت کینے کا گولا بننے کے -

دا قعی زر دست کوسی بگولا نهیں ہو۔ اور اگرچ و ہ رقصندہ ہولیکن زمر ملی مگرویں کارقص اسے نہیں کا تا ۔

يه کفنی تقرير زر د شنت کی -

### مشهورومروف وانشمند

ای مشہور و معروف دانشمند و اتم سب نے قوم اور قوم کے باطل اعتقا دات کی خدمت تو کی ہو مگرسچائی کی خدمت نہیں کی اور اسی وجه سے متفارا احرّام کیا جا ہج۔ اور اسی لیے قوم نے متفاری بداعتقا دی کی بردانشت کی ہو کہ وہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ایک مداق اور چکر کا راستا کھنا۔ اسی طرح آقا اپنے غلاموں کا دل بڑھا تا ہی اور ان کی افراطِ مستریت پرخوش ہوتا ہی۔

لیکن جس کو قوم نفرت سے تکھیتی ہی جیسے کتے بھیٹر بیے کو، وہ ہی آزا دہنش، میڑویں کا دنٹمن - پرستش سے اجتناب کرنے والا ، جنگلوں میں لینے والا۔

ایسے شخص کو اپنے پوشدہ جانے اقامت سے مار بھگانا، اس کے معینے لوگوں کے نز دیک ہمیشہ الفعاف دہ جمیشہ الوگوں کے نز دیک ہمیشہ الفعاف دہ جمیشہ البنے تیز سے نیز دانتوں والے کتوں کو آچکاتے ہیں۔

کیوں کہ ہمیشہ یہی سننے میں آیا ہی '''سچائی موجو د ہم کیوں کہ قوم موجو د ہی۔ لعنت اور پیشکا رہو تلاش کرنے والول پیر!''

ای مشہور ومعروف دانشمندو، تم اپنے قوم کی اس یات میں حمایت کرنا جا ہتے ہو کہ وہ تھارا احترام کرتی ہی۔ اِس کا نام تم نے '' سجائی کاعزم' رکھ جھوڑا ہی۔ اور تھا را دل برابراپنے آپ سے بیکہنا رہنا تھا؛ قرم ہی میں سے میں آیا ہو ل اور و ہیں سے مجھے خدا کی آواز بینجی ہی۔

گدھے کی طرح اکھڑ بینے اور چالاکی سے تم نے اپنے آپ کو ہمیی شہسے قوم کا وکیل بنار کھا ہی۔

اور بہت سے زبر وست لوگوں نے جو توم کے ساتھ ساتھ سواری ہیں بیٹھ کر اچتی طرح سے چلنا چاہتے تھے ، اپنے اصیل گھوڑوں کے آگے گا ڈی ہیں ایک گدھی کو بڑے نہ دکھا تھا ، ایک شہور ومعروف دانشند کو ۔

ا درا و مشهور ومعروت دانشند و، اب میں چاہتا ہوں کہ تم بالآخرشیر کی کھال کوا تا رکر پھینیک د د ،

اس درندے کی کھال کو جورنگ برنگ ہی، اور شقق اور تفقص اور فاتے کے الیے ہوئے بالوں کو۔ الیے میں الیاں کو۔

اس بات کے لیے کہ میں متھاری ''صدق بیندی'' پرایمان لانا سیکھوں ۔ پہلے اس کی صرورت ہوکہ تم اپنے آپ کو احترام کرانے کے عزم کو پارہ یا رہ کر ڈالو۔ صادق میں اسے کہنا ہوں جو خالی ازخدا ویرا لؤں میں چلاجا ''نا ہی اور اپنے احترام کرنے والے دل کو کپنا چور کر ڈالتا ہی۔

ُ زُرد رسی میں دھوپ سے عباس کروہ پیاس کا ماراان مرغزاروں کی طرف دیکیتا توصرور ہے جہاں حیثوں کی فراوا نی ہوا ورجہاں جان وار تا ریک ورخق ل کے پنچے ارام سے پڑے رہتے ہیں م

لیکن اس کی بیاس اس کو اس بات پرمجبورنہیں کرتی کہ وہ بھی انھیں کرامطلبوں کی طرح ہوجائے ۔کیوں کہ جہاں مرغز ار ہوتے ہیں وہیں ثبت بھی ہوتے ہیں۔ مجھوکا ، نونخوار ، نتہا ، خدا ترک : یوں چاہتا ہواپنے آپ کوشیرعزم غلاما مذخرش وقتی سے آزا د ، خدا ؤں اور عباد توں سے کٹارہ کش ، لبے خوف اور خو نناک ، عالی شان اور تنہا : یہ ہم مروصا دق کاعزم -

سیخے لوگ ہمیشہ سے بیا با نوں میں رہتے چلے آئے ہیں اور آزا دہنش لوگ، بہ تیت رکیتان کے مالک ہونے کے لیکن شہروں میں قیم ہیں موسلے تا زے مشہور ومعروف دانشمندا بعنی لاوتو جا نور۔

یعنی وہ ہمیشمشل گدھوں کے قوم کا چیکٹرا کھینچتے ہیں۔

یہ بات ہنیں ہی کہ اس کی وجہ سے بیں ان سے نا راض ہوں۔ بلکہ میرسے نز دیک وہ ہمینٹہ خدمت ہی کیا کرنے ہیں اوران پر زین کئی رہنی ہی نواہ ا ن کا سازستہرا ہی کیول نہ ہو۔

ا دراکشر انفوں نے ایجتی اور قابلِ قدر خدمت کی ہی کبوں کہ نیکی کا میمقولم ہو:" اگر تخبہ کو خدمت ہی کرنی ہی تو تلاش کراس شخص کو جسے تبری خدمت سے بہترین فائدہ پہنچے!

نیرے آقاکی روح اور نیکی میں روزا فزوں ترقی ہونی چاہیے، اس وج سے کہ نواس کا غلام ہی۔ اگرالیا ہو گانو تُوخود اس کی روح اور اس کی نیکی کے ساتھ ساتھ بڑھننا چلا جائے گا ؟

برده پر بست با من اور اختیار دا ای قوم کے خادموا وا نعی تم قوم کی روح اور نیکی کے اور ایکی کے ساتھ بڑھے بیا ور قوم تھاری وج سے بڑی ہوئی ہوئی ہو۔ بیتھارے لیے باعث فخرائ کا میں بڑھ بول کے عام لوگوں ہی بیں سے رہے بہنده لی گرمیرے خیال میں نم با وجود اپنی نیکی کے عام لوگوں ہی بیں سے رہے بہنده لی آئھ ولے عوام النّاس ، وہ عوام النّاس جو بینہیں جانتے کہ روح کیا ہی ۔

آئھ ولے عوام النّاس ، وہ عوام النّاس جو بینہیں جانتے کہ روح کیا ہی ۔

روح وہ زندگی ہی جوخود دوسری زندگی کو کا شے کر بُرگئتی ہی ۔ وہ اپنے اوپر کلیف بردا

کرکے ابنے علم میں اضافہ کرتی ہی ۔ کیا تھیں یہ بیلے سے معلوم کھا ؟

اورروح کی خوش وقتی یہ ہو؛ اس کے مسر رتبیل ڈالا جائے اور آنسووں کے ذرائیہ
سے اسے قرباتی کا جانور بیننے کے لیے پاک کیا جائے۔ کیا تنھیں یہ بیلے سے معادم تھا ؟
اور جاہیے کہ اندھے کا اندھے بین اور اس کا ڈھو نڈ ناا وڑ سؤلنا سورج کی طاقت کی بھی گواہی دے جس کی طرف وہ نظر دوڑا تا ہو کیا تنھیں یہ بیلے سے معادم تھا ؟
اور صاحب معرف کو چاہیے کہ بہاڑوں کو لے کران سے عمارت بنانا سیکھے۔ بیکانی نہیں ہو کہ روح بہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ کیا تنھیں یہ بیلے سے معادم کھا ؟
نہیں ہو کہ روح بہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیے۔ کیا تنھیں یہ بیلے سے معادم کھا ؟
اور مذاس کے ہنوڑے نے کی جندی دلی کو دیکھتے ہو۔
اور مذاس کے ہنوڑے نے کی جندی دلی کو دیکھتے ہو۔

وافعی تھیں دوح کی غیرت مندی کی خبرنہیں الیکن اس سے بھی کم تم روح کی بڑوہاری کو گوار اکرسکو گے اگر وہ ایک روز اپنے خیالات کا اظہار کرے -

اور تھیں اپنی روح کو ہرگز برف کے خند ق میں مذکھینیکنا جا ہے۔اس کے لیے تم میں کا فی حرارت نہیں ہوا وراسی لیے تھیں اس کی سردی کی مشرست کی خبرنہیں -

لیکن میراخیال ہوکہ تم ہر ابن میں روح کے سائفہ سڑا یا را نہ خناتے ہوا ور دانشمندی کوتم نے بسااد قاف بھونڈے ہے شاعروں کا لنگر غانہ اور مربیض خانہ بنا رکھا ہی۔

تم کوئی عُقاب نو ہو نہیں۔ اسی لیے تھیں اس خوش وقت کا تجربہ نہیں جوروح کے
یک بیک ہم جانے سے ہوتی ہی۔ اور جیشخص پرندہ نہ ہو اسے ڈھالو پہاڑوں برند بیشنا چاہیے۔
میرے نز دیک تم نیم گرم ہو یسکین مرگہری معرفت کے دریا کی لہریں گھنڈی ہیں ا دوح کے اندرونی جیشے برت کی طرح سردہیں۔ یہ ایک تفریح ہوگرم ما مقول کے لیے
ادران لوگوں کے لیے جوکام کاج کرتے ہیں۔

تم وقار کے ساتھ اِستا دہ ہوا دراکڑے ہوئے اور کمرسخت کیے ہوئے ، ای مشہور دمعرو ن دانشندو! مذکوئی سخت ہوا تم کوجنبش دیتی ہوا ور نہ کوئی ارا دہ - کیا تم نے سندر سے کھی کوئی با دبان اُڑتا ہؤانہیں دیکھا، جو گول ہوجاتا ہجا وجس میں ہوا بھرجا تی ہج اور جو طوفان سے کا نیپنے لگٹا ہم ؟

میری دانتمندی، میری بے لگام دانشندی سمندر میں اسی طرح اُڑ تی ہوئی چلتی ہوجی طرح کہ با دبان، بینی روح کے طوفان سے کا نیتی ہوئی -

گرای خا د مان توم، ای شهور ومعروف دانشند و، تم میرے ساتھ کیوں کر بیل سیکتے ہو!

يەتقى تقزىرزر دُشت كى -

#### المرووسي

رات ہوگئی ہی۔ اب تمام اُسلِنے ہوئے حیثموں کی آواز زیا وہ زور سے سنائی دیتی ہی۔ اور میری روح بھی ایک اُلبتا ہوا جیشہ ہی۔

دات ہوگئی ہی۔ اس وقت عالیت والوں کے سارے گبت جاگ اعظتے ہیں اور میری روح بھی کسی چاہنے والے کا گبت ہی -

میرے اندر کوئی تسکین نا شدہ اور نا قابلِ تسکین چیز ہو۔ وہ گویا ہونا جا ہتی ہو۔ میرے اندر آرزو سے مجتب ہو۔ وہ خو دمجت کی زبان میں باتیں کرنا چا ہتی ہو۔ یں نور میوں ۔ آہ ، کاش کے میں رات ہوتا اِ مگریہی تومیری تنہائی کی دلیل ہو

که میرسه جارون طرف لور نمیط ہی -

ا نے مکاش کے میں تاریک ہوتا اور شب تار! ورنہ میں نور کے سیبنے سے کسی کسی میں خوا! کس طرح دودھ بی سکتا تھا!

۔ اور میں خو دتم کو بھی دعا دینا چاہتا کھا ، ای ملاے اعلیٰ کے جیکتے ہوئے تارواور بگوئو! اور متھارے نور کے تحف سے مسرور ہونا چاہتا تھا۔ مگرمین خود اینے فورمین زندگی سبرکرتا مہوں ۔ جوشعلے مجھے سے کھوٹ کر نکلتے ہیں ان کو میں بی ما تا ہوں ۔

لینے والے کی خوش وقتی کی میصی خبرنہیں۔ اور اکٹریں نے خواب میں دیکھا ہو کہ چوری کرنا لیلنے سے بھی زیا دہ مسترت انگیز ہجو۔

یہ میری غربت کی دلیل ہو کہ میرا ہا تھ کبھی خشش کرنے سے رکتا نہیں۔ یہ مبرے رشک کی دلیل ہو کرمیں منتظر آنکھیں و کھیتا ہوں اور نمتا کی روشن رائیں -

ا کے خشش کرنے والوں کی نامبار کی ! نامے میرے سورے کا گرسن! السے خواہش کی ہوا و ہوس! السے سیری میں بھوک کی شذت!

وہ بھے سے لینتے ہیں۔ گر کیا انہی تک میں ان کی روح کو بھیڈ سکا ہوں ؟ دینے اور لینے کے درمیان ایک بڑا خندق حائل ہی۔اورسب سے بھوسٹے خندق پرسب کے بعد یُل ڈالاجا تا ہی۔

میری خوب صورتی کی و جرسے مجھ میں ایک بھوک پیدا ہور دہی ہی۔ جن کو ہیں نے وز پہنچا یا ہی ان کو بیں ایڈ اپہنچا نا جا ہتا ہوں ۔ جن کے ساتھ میں نے سنجشن کی ہجا ان کو میں لوٹ لینا جا ہتا ہوں ۔ اس طرح سے مجھ میں بُرائ کی بھوک جوش زن ہی۔

این کینی بیناجب دوسرا این اس کی طرف برسے، پس وییش کرنا آبشار کی طرح جو گرتے وقت بھی پس ویش کرنا آبشار کی طرح جو گرتے وقت بھی بین و پیش کرتی ہی اس طرح سے مجھیں برائی کی بھوک جوش ذن ہو -

میری افراط اس نسم کا بدارسوچ نکالتی ہی۔ اس نسم کا فننہ ونسا دمیری تنہاک سے آبل بھلتا ہی۔

میری خبتن کی خوش و فتی کا گلانو دخبشت نے گھو نٹ ڈالاہمیری نیکی اینی افراط کی دحہ سے خود اپنے آپ سے اکتا گئی ہی۔ جوہمیشہ بخشن کرنا ہم اس کے لیے یہ نظرہ ہو کہ کہیں اس کی مشرم زائل نہ ہو جائے ۔ جوہمیشہ تفتیع کرتا ہم اس کے ہاتھ اور دل میں تفتیم کرتے کرتے گھٹے پڑجاتے ہیں ۔ سائلوں کی سٹرم کی وجہ سے اب میری انکھوں میں آنسونہیں ڈیڈ باتے بمیرے ہاتھ اب ایسے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ بھرے ہوئے ہاتھوں کی طرح کا نیٹے ہیں ۔ مہذ ہم کہاں چلے گئے میری آنکھوں کے آنسوا ورمیرے دل کے رونگٹے ؟ ہاسے نہنش کہاں چلے گئے میری آنکھوں کے آنسوا ورمیرے دل کے رونگٹے ؟ ہاسے نہنش کرنے والوں کی تنہائی ! ہاے رونشنی پہنچانے والوں کی خاموشی!

ویران فضا میں بے شارسورج حکر لگاتے ہیں۔ ہرتا ریک چیزے ساتھ وہ زبانِ نور سے گفتگو کرتے ہیں۔ مگر میبرہے آگے وہ سب چپ ہیں -

ماے اید در دی کے ساتھ برسرراہ ہوتا ہی -

بر نورانی چیزے ساتھ دل سے ناالضانی ، سورجوں کے فلاف سرومہری: یہ ہو رفتار ہرسورے کی -

سورج آندهی کی طرح اپنے راستے طوکرتے ہیں ، یہ ہوان کی رفتار۔ وہ اپنے بے رحم ارا دے کی بیروی کرتے ہیں ، یہ ہوان کی مسرد مہری -

ای تا ریک اور شب تا رلوگو، ال تصیب میونه جوستورچیزیسے گرمی پیداکرتے میوا. تمهیں میوند جو لذر کے مقدنوں سے دود هدا ورمفتر حاست پنیج مهر!

آه، میرے گرد برف ہی برف ہی۔میرانا تذ برف سے جُلنے لگا ہی۔آه، میرے اندرییاس ہی۔ وہ لیمپین ہی تھاری بیاس کے لیے۔

رات ہوگئی ہو۔افسوس ہو کہ مجھے اور بننا پڑتا ہو اور شب ٹا راوگوں کے لیے پیاس اِ اور تنہائی اِ

رات رموگنی ہو۔ میرا است نیاق فرارے کی طرح مجھ سے بھیو سے کرکھل رہا ہی۔

مع اشتیاق ہی باتیں کرنے کا۔

رات بوگئی ہو۔ اب تمام أبلتے ہوئے چٹول کی آواز زیادہ زورسے سنائی دیتی ہو۔ اورمیری روح بھی ایک اُبلتا ہوا چٹمہ ہی ۔

رات ہوگئی ہو۔ اسی وقت چاہنے والوں کے سارے گیبت جاگ الحقتے ہیں۔ اورمیری روح بھی کسی جاہنے والے کا گیبت ہو۔ یہ بھاگیت زردُسٹن کا۔

# شرود رقص

ایک زور شام کو زر دست اپنے چلوں کے ساتھ جنگل میں ہوکر گزرا - اور وہ ایک چشے کی تلاش میں کفا کہ ایک سبزہ زار پر ایہ نچاجس کے چاروں طرعت درخت ۱ و ر جھاڑیاں چپ چاپ استا وہ تھیں - اور اس سبزہ زار پر نوجوان لڑکیاں با ہم نارچ رہی تھیں جوں ہی لڑکیول نے زرد سنت کو پچانا الفوں نے ناچ بند کر دیا لیکن زرتوت خندہ پیٹانی سے ان کے پاس آیا اور ہے کہنے لگا :

"نان کو بندمت کرو، ای بیاری لوکیو! میں جو تھارہے پاس آیا ہول تو کھیل بگارٹ فی دالا بن کر نہیں آیا جو تیوری چڑھائے دہتا ہے اور ندار کیوں سے نفرت کرنے والا بن کر آیا ہوں -

یں خدا کاشفنیے ہوں شبطان کے دربار میں دیکن وہ روح ہو بھاری پن کی۔ بہ کیوں کر ہوسکتا ہو، اوسکِ رفتا رو، کہ میں خداتی رقص سے نفرت کروں ؟ بالٹرکیوں کے خوسیاصورت شخنے والے یا تووں سے ؟

ر میں سے میں ایک جو کہ میں ایک جو کا اور تاریک درخق ک کی رات لیکن جو میں۔ تاریجی سے خوف نہیں کھاتا اسے میرے سروے درخق کے دینے گلاب کے جواڑیل جانے ہیں۔ اور وه چپونا مونا خدا بهی مل جاتا ہر حولط کیوں کوسب سے زیادہ پیارا ہی۔ دیکھودہ چنے کے پاس جب جا ب انھیں بند کیے ہوئے بڑا ہی-

واقعی وه کام چور دن دیارشے سوگیا۔ کیا اس نے تتلیوں کا بہت زیادہ بچھا کیا ہو؟ الحسين ناچيخ واليو، مجهس ناراض شهونا أگراس جيو في موشح خداكي ميس سزنش کروں! چلّائے اور روئے گا تو وہ صرور لیکن اس کا رونا ایسا ہوکہ اس پڑبنی آتی ہو۔

اورمیں اسے اس بات پرمجبور کرول گاکہ وہ آنسووں سے ڈیڈ بائی ہوئی آکھول کے ساتھ تھا رے ساتھ ناچینے کی درخواست کرے اوراس کے رقص کی ہمرائی میں خود ایک گیت سے کروں گا ،

ایک سرود رفض اور البیگیت سے بسی مذاق اڑا یا حانے بھاری بن کی روح کا جومیراا علی ترین اور قوی ترین شیطان ہج اورجس کے منعلق لوگ کہتے ہیں کہ وہ 'آ قائے عالم' ہو''

یہ ہو وہ گیت جس کو زرد کشت نے گایا جب کہ راجراندر اور لوکیاں باہم ناج ربي تقيل ا

ابھی کل کی بات ہو کہ میں نے، ای زندگی ، تجھ سے چار آنھیں کیں ۔اور مجھے اليامعادم ہوتا تقاكد كويا بيں بے تقا و كرھ ميں ڈوبا ہؤا جلاجاتا ہوں -

كبين تونے سنہرا كانٹا ڈال كرمجے إہزىكال ليا ۔اورجب ميں نے كہاكہ توبے تفاہ

ہو تو تونے *میرا شخ*ت مذا ق اُلطایا -

تونے کہا!" تما م محیلیا ل میں کہتی ہیں جس کی تھا ہ کو وہ نہیں کنج تیں وہ لے تھا ہ گرمیں تو محض متلوّٰن المزاج ہوں اور بدِ لگام اور سرحیثیت سے عورت ذات *اور* عورت بھی وہ جو نیک بخت مذہبو،

خواه میرانام تم مردول کے نزدیک 'وگہائ " پڑگیا ہویا '' و فا داری" یا

اس طرح وه بهنسی اواتی تقی ، وه مبیوا لیکن حب وه خود اپنی برائمی کرتی ہو تو یجھے نہ اس کا اعتبار آتا ہم اور نہاس کی بہنسی کا۔

اورجب میں نے دو مد و مبوکر اپنی مدلگام دانشندی سے گفتگو کی تو اس نظیش میں آکر کہا: " تو اراد د رکھتا ہی، تجھے شوق ہی، تو بپیا رکرتا ہی، محض انھیں وجوں سے 'تُوز ندگی کی تعربیف کرنا ہی !"

قربیب بخفاکہ میں اسے تُرکی ہو تُرکی جواب دینیا اور اس طبیش خور دہ کا ناطقہ بند کر دننا ۔اور اس سے زیا دہ ترکی ہو ترکی جواب نہیں دیا جاسکتا کہ اپنی وانشسندی کا "ناطفہ بند کر دیا جائے "

ینی حال ہی ہم ننیوں کا - دل سے نومیں زندگی ہی کو پیا دکرتا ہوں - اور درشقت سب سے زیا دہ اس وفنت حب میں اس سے نفرت کرتا ہوں -

گرمیرا دانشندی کوجا بهنا اور اکشر مهبت زیاده چا بهنا اس وجه سه بوکه اسے دکیه کرمجے زندگی بهت یا د آتی ہی -

وویوں کی انگھیں ایک سی میں ، ہنسنا ایک ساہی، یہاں تک کہ وو نول کی سنہری بنسیاں ایک کہ دو نول کی سنہری بنسیاں ایک سی میں ۔ اس میں میراکیا قصور سم کہ دو نول میں ہن قدرمشا بہت ہو۔
اور ایک بارجب زندگی نے مجھ سے یسوال کیا عقا: " یہ ہوکون جس کو تم دانشندی کے جھ سے یسوال کیا عقا: " یہ ہوکون جس کو تم دانشندی کے جھ ہو ؟ " تدییں نے گھبراکر میرح اب دیا: " ارسے کال إ دانشمندی نہ!

لوگوں کو اس کی آرز درہتی ہر اور وہ پورسی نہیں ہوتی۔ وہ نیسِ نظاب اس کا نظارہ کرتے ہیں ۔ دہ جالوں کے ذریعے سے اسے پکڑٹا اجا ہتے ہیں - کیا وہ خوب صورت ہو؟ میں کیاجالا ! گرمیں اتناجا نتا ہوں کہ اب تک پرانی سے برانی مجھلیوں کے بچانے کے لیے بہی لطور جارے کے استعال کی جاتی ہو۔ وہ متلون المزاج ہو اور ضدی میں نے اکشر اسے خود اپنا ہو ٹھ کا شیتے ہوئے اور الٹی کنگھی کرتے ہوئے ویکھا ہو۔

شاید وه بدمزاج اور بے و فامهوگی ، اور سرحیثبت سے رنڈسی - مگر حب وہ اپنی مرائی کرتی ہو تو اسی وقت وہ دلوں کوسب سے زیا دہ کبھاتی ہو " ربر

جب یہ میں نے زندگی سے کہا تو وہ کھیا نی ہوکر مہنے لگی اوراس نے آٹھیں بند کرلیں اور کہنے لگی: 'و توکس کا ذکر کر رہا ہی میرا تو بنیں ؟

اور مانا که تیراکهنا تشیک بی گریجالاکوئی اس طرح میرے مند مرکهنا بی ایگراب اپنی دانشمندی کا بھی تو ذکر کر!"

اه ای محبوب زندگی، اب تونے بھراپنی آنکھیں کھول دیں۔ اور بھر مجھ ہم معلوم ہوتا ہوگا۔ معلوم ہوتا ہو کہ گویا بیں بے تھاہ گڑھے میں ڈوبا ہوّا چلاجا تا ہوں۔

یه مخاگیت زر دست کا بسکن جب ناج ختم بوگیا اور او کیال چلی گین تووه افسرده بوگیا به

بالآخروہ یوں کہنے لگا:" سورج کو ڈوبے ہوئے دیر ہوچکی ہی سبزہ زارمرطوب ہوگیا ہی جنگل کی طرنت سنے خکی آرہی ہی -

کوئی غیرما نوس چیز میرے سائھ سائھ لگی ہوئی ہی اور غور سے دیکھ رہی ہی ایے! کبإ زر دُنشت اب کک زندہ ہی ؟

كيون إكس ليع وكسسبس وكدهر وكبان وكس طرح و

كيااب تك زنده رمبناحاتت نهيں ؟

آه میرے دوستو، ینحود شام بی جومیرے اندرسے سوال کرتی ہی - میں اپنی

افسر دگی کی معافی چاہٹا ہوں ۔ شام ہوگئی ہو۔ مجھے معاف کرو کہ شام ہوگئی " بیکٹی تقریر زرڈ شت کی ۔

### لغمركار

د کیفیو وه قبرستانی جزیره هی خاموش - اس میں میری جوانی کی بھی قبرس ہیں۔ اُن پر میں زندگی کا ہمبینتہ مسرسبزر ہے والانا رج طھانے جارہا ہوں -دل میں بیا ارا ده کرکے میں نے نا وُسمندر میں ڈال دی -ای میری جوانی کے چہرواور احال! اس محبست کی تمام سگا ہوا دراسی خوا! تم اتنی جلد کبوں کر مرگئے! آج میں بھاری یا دمیں اس طرح مشغول ہوں جیسے مُردول کی یا دمیں -

ہتھاری طرف سے ، جوتم میرے سب سے زیادہ پیارے مُردے ہو، مجھے ایک السی تھبینی بھینی نوشبوآ رہی ہوجس سے دل پاش پاش ہوّا جاتا ہوا ورآنشو جہنے لگھتے ہیں۔ واقعی وہ تہاکشتی سوار کا دل ہلادیتا ہواور پاش پاش کردیتا ہو۔

ابھی تک میں تنہا ترین ہی امیرترین اور قابل ترین رشک ہوں۔کیوں کہ ایک وقت میں تم میرے تھے اور میں اب بھی مخفا دا ہوں یتھیں کہو کہ میری طرح کس کے آئوش میں ایسے گلابی سیب درخت سے آگرگریں گے ؟

ای میرے پیا رہے سے پیارہ انھی تک میں تھماری مجتب کا وار ن اور سلطنت دنیا وی ہوں اور متھاری یا د ہیں طرح طرح کے خو در واوصا ف حمیدہ سے پھول کھیول رنا ہوں۔

آه، ہم اس بیے بناتے گئے تھے کہ باہم رہیں، ای بیارے بریسی ایجنجوالور

تم بیرے اور میرے اسٹنیاق کے پاس اس طرح سے نہیں آتے تھے جسے کہ ڈر لوک چڑیا آتی ہو۔ ہرگز نہیں ، بلکداس طرح جسے کوئی مانوس مانوس کے پاس آتا ہی۔

ہاں ای خدائی نکا ہوا در لھو ، تم بھی میری طرح وفا داری اور مزے داریہ بنگیوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ مگریس اب مجور ہوں کہ تھا رہی بے وفائی کی بنا پر تھا را نام رکھوں۔اور کوئی دوممانام ابھی تک بیں نے سیکھانہیں ۔

واضی ای کھگوڑو ، تم بہت جلد علی لیے تا ہم نہ تم مجھ سے کھاگے اور نہ میں تم سے اپنی بے وفائی میں ہم ایک دوسر سے کے قصور وار نہیں ۔

لوگوں نے بینے مارنے کے کیا ہے تھا را گلا گھونٹ دیا ، اس میری امیدوں کی پہپاتی ہوتی چڑھ اوا بال اس میرے سب سے زیادہ پیارو، بدی نے ہمیشہ تم پر تیر حلائے تاکہ وہ میرے دل پر آگر نگیں۔

اور بدی کا نشانه پڑگیا۔تم میرے دل ربا تو تھے ہی اورمیرے ملوک اور مالک۔ اسی لیے تحصیں جوال مرگ ہونا پڑا اور وہ بھی اوائل شباب ہیں ۔

جدچیز میرے پاس سب سے زیادہ جراحت پذیر یعنی اسی پر تنرحلا یا گیا ۔ اوروہ چیز تم منتے ۔ اور تھاری کھال رُؤیں سے مشا مَبت رکھتی ہو، اور اس سے بھی 'ریا و ہ مسکرا ہے شاہیے سے خاتمے کے لیے ایک بگا ہ کا فی ہو۔

گرسی ابنے د شنول سے یہ بات کہنا جا ہتا ہوں اجو تم نے میرے ساتھ کیا اس کے مقاسلے میں انسان کُشی کی کمیا مقتضت ہو!

نم نے میرے سا مخد وہ کیا ہی جوساری النمان کشی سے برتر ہی ۔ تم نے مجھ سے وہ چیز کھین لی ہی جوکہی واپس نہیں آسکتی: یہ میراکہنا ہی تم سے، اسی میرے وہ میں ا

تم ہی نے میری جوانی کے تصوّرات اورسب سے بپارے اعجو بوں کو مار ڈالا ہو۔ تم نے میرسے بچولیوں کو مجھ سے جدا کر دیا ہو یعنی مبارک جویُں کو۔ انھیں کی یا دمیس میں

يه إراور بدوعاج وهاتا مول ،

یہ بد دعا تھا رہے لیے، اس میرے دشتنو اتم ہی نے تو میری بمبشگی کوچوڈاکر دیا ہی جس طرح سے کد مسرورات میں منر ٹوٹ جاتا ہو۔ وہ بہشگی مجھے مشکل سے خدائی آئھوں کی چیٹم زدن کی طرح معلوم ہوتی ہی کہ کے کی طرح ۔

ایک بارجب کسی نیک ساعت پرمیری پاکی نے بیکہا تھا: " تمام کا کنات میرے نزدیک خدائی ہو" قوگندے کھوتوں کوئے کرتم نے میرے اور پرچر شھائی کردی تھی۔ نای ، وہ نیک ساعت اب کیا ہوگئی !

کبیی میری جوانی کی وانشندی بدل گویامواکرتی متی: "متمام دلال کومیل فابل احترام مجھتی ہول یک وافقی میر ایک خوش وخرّم دانشمندی کی تقریر یمتی -

کمراس کے ابندہی تم و تنگنوں نے میری را تیں چرالیں اوران کو بے نوا بی کی بکالیفٹ کے ہا تھا ہے کہ اب وہ نوش وخرّم دانشندی کہاں جل بنی ج

ں بیت ہے ، تھاری وادا و ، تھے ، تب ہوں روم ہو سماری ہوں ہی ہی ہی ۔ ایک ہار مجھے فال نیک کی ارز وہوئی تھی ۔ تواس وفٹ تم نے ایک منحوس اُلّو کومیرے راستے میں لاکھڑا کیا بھا ، فالِ بد ۔ باے ، اس وقت میری نیاز منداندارزو کاکیا حشر ہنوا ؟

یں نے ایک بارقسم کھائی تھی کہ کسی مبتذل چیز کے باس نہ مھیٹکوں گا۔ لواس وقت تم نے میری ساری قربیب اور قربیب ترجیزوں کو بہیب کے مھیوڑوں میں مبتل کردیا عقا۔ بلے ، مچرمیری عیوّر ترین قسم کا کیا صفر ہوا ؟

ایک بارس اندھوں کی طرح اطینان بخبش داستوں پر حلاکرتا تھا۔ تو تم لے اندھے کی راہ میں غلاظت ڈال دی ۔اب اسے اس پرانے نا بنیائی کے وقت کے راستے سے تمثلی آتی ہو۔

اورحب میں نے اپنا دستوار ترین کام انجام کومینجا یا اورا بنی کامیانی پروشی

منانے لگا تو تم نے اُن لوگوں کو جو مجھ سے مجتب رکھتے ستھے اس بات پر آ ما دہ کیا کہ وہ غل مچانا شروع کر دیں گویا کہ میں ان کو لیے حدا بذا پہنچا رام ہوں -

سی ہوکہ تم ہمیشہ بول ہی کرنے چلے آئے ہو۔ تم نے میرے مہترین شہد کو جو میری بہترین شہد کی محقیوں کی محنت ومشفنت کا نیتجہ ہے حنظل بنا دیا ہی۔

میری داد و دہش کے پاس تم نے ہمیشہ پاجی سے پاجی فقیر بھیجے ہیں - میری ہمدر دی کے ار دگر د تم نے ہمیشہ نا قابل اصلاح بے حیاؤں کو لگا رکھا ہو۔ اس طرح سے تم نے میری نیکی کے اعتقا د پرزخم کار می لگا یا ہو۔

ادرجب میں اپنی پاک سے پاک چیز کو قربانی کے لیے رکھتا تھا تو تھے اسی در بات کے ایک ہے ہوئی کے ایک در بھتا تھا تو تھے اس کے برابر میں الار رکھ دیتی تھی ایمال تک کہ تھا رہے چربی دار تھے کی بھاپ سے میری پاک سے باک چیز کا دم تھے لگا تھا۔

ایک بارجب کریں اس طرح سے ناچنا چاہتا تھا جیسا کہ اب تک کھی بہیں ناچاہوں یں چاہتا تھا کہ ناچنا ہؤاسارے آسانوں سے گزرجاؤں، تو تم نے میرے سب سے زیادہ پیارے گویٹے کو کھِسلالیا ،

اور وہ ایک کرمیم اور بھتا سر بجانے لگا۔ کانے ، وہ میرے کا نوں میں ایک کرفت بگل کی طرح شور مجانے لگا -

۔ ای خونی گویتے ، بدی کے آلے ،معصوم ترین شخص ! میں بہترین ناچ کے لیے تیار کھڑا ہی کھا کہ تونے اپنے سرول سے میری امنگوں کا خون کرڈ الا -

مض ناچے دفت میں اعلی ترین چیزوں کی تشبہیہ بیان کرسکتا ہوں۔ اب میری اعلی ترین تنبیہ ڈک کرجم کے اندر رہ گئی ہو۔

اپنی اعلی ترین امید کا نه میں اظہار کر سکا نه ط-اورمیری جوانی کے ساریے تصوّرات اور د لاسے مُردہ ہوکر رہ گئے ہیں - یں اس کو عبلاکس طرح بر داستنت کروں ؟ اب میں ان زخموں کوکس کام لاؤل اوران سے کیوں کر بھٹاکرا پاؤں ؟ میری روح ان قبروں سے دو بارہ کیوں کراسٹے ؟ باس میرے پاس ایک چیز بی جوزنم کھانے اور دفن ہونے سے بری ہی، ایک پہاڑول کو اڑا دینے والی چیز۔ وہ میراع م ہی۔ وہ زیانے میں سے ہوکرچپ چاپ اور نامتغیر گرزر ہا ہی۔

وہ میرے قدموں سے اپنی جال جلناچا ہتا ہو ، میرا پرانا عزم - اس کی ضد سخت دل اور نا قابلِ جراحت ہو -

ناقابلِ جراحت فقط میری ایرای ہو۔ اب تک تو اسی میں قیام مذیر ہوا ورخود اپناجواب ہو، ایوسب سے زیادہ صبر کرنے والے! اب تک تو ہر قبر کو تو لاکر کل آیا ہو۔ اب تک تجمیل میری جوانی کے حل نا شدہ معیم موجود ہیں۔ اور برحیثیت زندگی اورجوانی کے توبیال اب تک قبر کے زرد کھنڈرول پرامیدلگائے بھیا ہوا ہو۔ اورجوانی کے توبیال اب تک قبر کے زرد کھنڈرول پرامیدلگائے بھیا ہوا ہو۔

ہاں، میرے مزدیک تجمیں اب تک تمام قبروں کوڈھا دینے کی قابلیت وجود ہری زندہ ہا د، ای میرے عزم! اور جہاں قبرس ہوتی ہیں وہیں لوگ زندہ ہوکراٹھ سکتے ہیں۔ یہ کتا گیت زروشنت کا۔

# اینے سے گزرجانا

ای دانا ترین لوگو، کیا تمنے اس چیز کا نام "سچائی کاعزم" رکھ چیوڈا ہی جو تھیں آیا دو کا رکرتی ہی ادرجیش میں لاتی ہی ؟

لیکن میں نے تھارے عزم کا نام یہ رکھا ہو: تمام موجو دات کو قرین قیاس بنانے کا اِرا دہ -

تام موجودات كو بيلية ترين قياس بنانا جائية مهو كيول كرتم مناسب سنب

کے ساتھ شک کرتے ہوکہ آیا وہ قرینِ قیاس ہو کہ نہیں۔

کیکن اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو تواڑ مروڑ کر تھادے خیال کے اندر سماجاتے۔ یہ ہو منشا تھار سے عزم کا مسطّح ہوکراسے روح کی فرمال بر داری اس طرح کرنی چاہیے کہ گویا وہ اس کا آپنیذا ورتصویر عکسی ہی۔

ادرای دانا ترین لوگو، پر بخصارے عزم تخصیل قوت کالت لباب، نیز اس حالت میں جب که نمنی اور بدی کا ذکر کرتے ہوا ور فه نتیات کے مقر رکرنے کا۔

تما بھی اس دنیا کو پیدا کرنا چاہتے ہوجس کے آگے تم سجدہ کرو۔ یہ ہو تھا ری انتہا ک امیدا ورنشار ۔

نا دان لوگ بینی قوم وا فعی ایک ندی کے مانند ہیں جس پر ایک نا وُتیر رہی ہو۔ اور ناوُیں مقرّر شدہ فیمنیات بنی سنو رسی اور اُوڑھے کیٹے بیٹی ہوں ۔

لینے عزم اوراپنی فتینیات کوتم نے ہونے والی ٹدی پر چپوٹر رکھا ہی۔قوم جس کو نیک و مدخیال کرتی ہی وہ میصے وہی پرانا تنصیلِ قوتت کا عزم معلوم ہوتا ہی۔

تم ہی توسیق ، ام دانا ترین لوگو ، جفوں نے ان مسافروں کو اس ناو میں بھلایا ادر ان کو زَر ق بَرق بنایا اور مڑے بڑے نام دیئے ، تم نے اور متھا دے حکران عزم نے ۔

اب ندی تھاری ناؤکو بہائے لیے جلی جارہی ہو۔ وہ اس کا بُرجھ ا مطالے پر بجورہ اس کی پروا نہیں کہ محرانے والی موج میں جھاگ اعظر ما ہی اور وہ ناؤ پر تھپیرٹے ماردہی ہی ۔

تضارے لیے باعث خطرا در تھارے نیک دید کی سدر ۃ المنہتی اندی نہیں ہو، ای دانا ترین لوگو، ملکہ خود وہ عن م تخصیلِ اقتدار کاعزم ، ختم نہ ہونے والا اور خلق کرنے والاعزم زندگی۔ گراس کیے کہ تم نبک دہدے شعلق میری یا تہ بھو میں تم سے زندگی کے شعلق بھی بیان کرنا چا بتا ہوں اور ہر حان دار کی فطرت کے متعلق بھی -

جان دار ول کا میں نے بچھاکیا ہی اوران کی فطرت سیجھنے کے سلیے میں بڑے سے بڑے اور تھیو طحے سے بچھو طحے راستوں پر طیاموں -

جب ان کا منه بند بھا تو میں نے سوگٹی طافت دالے اُسینے میں ان کی نظروں کاعکس لیا تاکہ ان کی آنکھیں مجھ سے اِتیں کریں۔ اوران کی آنکھوں نے واقعی مجھ سے ہاتیں کیں ۔

. گرحبال کہیں بھی ہیں نے کسی جان دار کو پا یا دہاں فرمال بر داری ہی کی گفتگو سنی ۔ تمام جان دار لیے حد فرمان بر وار ہیں ۔

اوردوسری بات به بی : حکم اس کو دیاجا تا بی جوخود اپناحکم بنیس با نتا جانداول کی بیبی فطرت بی -

اور تمیسری بات جومی نے سنی بریمتی و حکم دینا زیا دوشکل ہی بہ اسبت حکم ماننے کے اور بہی نہیں کہ حکم دینے والا سارے حکم ماننے والول کا بوجھ انتظاما ہی اور یہ لوجھ اس کو باسانی کچل ڈالتا ہی ،

بلکه مرحکم دینے ہیں مجھے ایک معی اورٹری مردانگی کاکا م معلوم ہوتا ہی۔ اورجب کہی کوئی جان دار حکم دینا ہی تو وہ خو داپنے آپ کو بڑے خطرے میں ڈالتا ہی۔

نان، ایک بات ادر بھی ہی۔ جب وہ حود اپنے آپ کو حکم دینا ہی تواس وقت بھی اسے اپنے حکم دینے کا خمیازہ بھیکتنا پڑتا ہی۔ اسے خود اپنی سٹر لیدے کا قاصنی اور بدلہ لینے والا اور قربانی نبنا پڑتا ہی۔

گریہ ہوتاکس طرح ہی ایبی میں نے ایک باراپنے دل سے سوال کیا تھا کون سی چیز عان دار کو اس بات پر آمادہ کرتی ہی کہ وہ حکم مانے اور حکم حلیات اور حکم حلیات

وقت فرمال بردار رسهے۔

اب میری بات سنو، ای داناترین لوگو، اس کوغورسے جا پنجو کہ آیا میں خود زندگی کے دل میں گھس گیا اوراس کی جڑ تک بیٹے گیا مون!

جہاں کہیں میں نے جان دار کو د کھیا دہاں عزمِ اقتذار کو بھی پایا۔ اور خادم کے عزم میں بھی میں نے آقا بیننے کے عزم کو صوس کیا۔

صعبیف کاعزم اسے اس بات پرآمادہ کرتا ہو کہ وہ توی کی خدمت کرہے، وہی عزم جرابینے سے صعبیف پرآ قابن کررہنا چاہتا ہو۔ اس مسترت سے وہ دست بردار مونا بنیں جا ہنا۔

اورجس طرح کہ محبوط اپنے بڑے کی اطاعت کرتا ہو ٹاکہ اسے سب سے جبوطے پرسترت اور حکومت حاصل ہو اسی طرح سب سے بڑا بھی اطاعت کرتا ہواور حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتا ہی -

یہی اطاعت ہوسب سے بڑے کی کہ وہ سرتا پا تنبو رہوجاتا ہی، اور نمطرہ، اور موت کا یانسا۔

اورجاں قربابنیاں اور خدمتیں اور مجت بھری نظریں میں وہیں آفا بننے کا عزم بھی ہو۔ کم زور جھٹپ کر قلعے میں داخل ہوتا ہو اور زبر دست کے دل کے اندگیس جاتا ہو اور وہاں پہنچ کر حکومت کوچ البتا ہو۔

اور رہ راز خو د زندگی نے مجھے بتا ہا تھا۔اس نے کہا تھا؛ ' دیکھ' میں وہ چیز ہول جسے ہمیشرخو د اپنے سے گرز جا ناچاہیے۔

" یه ضردر نمو که تم نے اس کا نام رکھا ہی تولید کاعزم، پاکشش لبومے مقصد، لبومے مبند تر د دور تر داکنز بیت پذیر تر لیکن پیسب ایک چیز ہی اور را زواحد۔ "میں فنا ہوجانے کو اس واحد سے قطع تعلق کرنے پر ترجیح دیتی ہوں۔اور ہے ہی سکیا مجھے جنگ ہونا چاہیے اور ایک متقبل شوا در ایک مقصد اور صدّر مقاصد؟ آه، چو میرے عزم کی گنہ کو پہنچ گیا ہو اس پر میابت بھی کھل گئی ہو کہ اسے کیسے ٹیٹر سے بیڑ سے راستوں پر میلنا پڑا ہی -

رمیں بواہ کچے ہی پیدا کروں اور اسے نواہ کسی طرح سے بیار کردں میں فور ًا اس کی اور اپنی عبر ست کی دشن بن جاتی ہوں۔ یہ منشا ہی میرسے عزم کا۔

"ادرائ صاحب معرفت، توبھی میرے عزم کی ایک پک ڈنٹری ہوا وراس کا تش فدم مقیقت یہ ہوکہ میراعزم قوت تیرہے عزم صداقت کے پانلہ سکے اب بھی حلیتا ہو۔ "و و شفص کھی بچائ کو نہیں پاسکتاجس نے اس کو "عزم حیات کا نشانہ بنایا۔ لیے کسی عزم کا وجودہی نہیں۔

و کیوں کر جس چیز کا دجود نہیں اس کا عزم کہاں سے آیا اِلیکن جو چیز جان دار ہو وہ پیمرکس طرح عزم حیات رکھ سکتی ہی !

«جهال مان بوبس د بی عزم بھی ہو الکین عزم حیات ہنیں ملکہ ، بیمیری نعلیم اد رکھو، عزم اقتدار ۔

منجان دار بهبت سی چیزول کی جان سے بڑھ کر قدر دمنزلت کرتا ہی ۔ پھرجی عزم قرّت خوداس قدر دمنزلت سے عیال ہی 4

یمتنی تعلیم حوایک بارزندگی نے مجھے دی۔ اور اسی سے، ای دا نا ترین لوگوہیں تھھارے دل کامترا بھی حل کرتا ہوں۔

دافنی میں تم سے یہ کہنا ہول: الیے نیک وبد کا وجود نہیں جو اَبدی ہوں۔ انھیں اس بات کی صرورت ہو کہ دہ بار بارخو دلینے سے گزرتے رہیں۔ تم اپن فینیات اور نیک و بدک کلوں سے حکومت کرتے ہو، ای قیمتیات مقر کرنے والو ا اور بہی متحادی لو بیٹ اور آبال - والو ا اور بہی متحادی لو شیدہ مجتب ہو اور تحادی روح کی رونی اور ارزہ اور آبال - لیکن متحادی قیمتیات میں سے ایک قری ترجیز میا ہورہی ہو اور ایک نیاعبور۔ وہ اندے اور اندے کے جیلے دونوں کو تورا کر رکھ دے گی ۔

ادر دا فنی دِشخص نیک و بدس ننی ایجا دکرنا جا ہتا ہی اسے جاہتے کہ پہلے توڑنے دالابنے اور قمیتیات کو یا رہ یا رہ کر ڈانے۔

اس طرح سے بڑی سے بڑی بدی اور بڑی سے بڑی نیکی ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ مل جاتی ہیں۔ مل جاتی ہیں۔ اس میں میں می

ار مورد ای دانا ترین لوگو، اب ہم اس بات پر بجث کرین کہ آیا اس وجہ ہے وہ در ای در ان ترین لوگ ایس وجہ ہے وہ در ان ترین بندان ہو طاہر ہنیں در ان ترمی چیز ہو۔ ہر وہ سچائی جوظا ہر ہنیں کی جاتی زمر ملی ہوجات ہو۔ کی جاتی زمر ملی ہوجات ہو۔

ا دراگر چه وه تمام چیزیں منہدم ہی کیوں منہ ہوجائیں جو ہما ری سچی تعلیم سے منہدم ہوسکتی ہیں تا ہم مبہت سے مرکا نات کو تعمیر کرنے کا امکان موجو د ہو۔ یہ کئی تفتر پر زر ڈسٹنت کی ۔

## عالیشان لوگ

میرے سندر کی تھا ہ بے حرکت ہی ۔ بھلا بیکس کوخیال ہوسکتا ہو کہ اس کے اندرمسخرے از دہے چھپے بیمیطے ہیں۔

میری گہرائ نا قابلِ حرکت ہو بیکن اس میں تیرتے ہوئے معتے اور تہتے چمک رہے ہیں ۔

کئے میں نے ایک عالی شان شخص کو دیکھا ،ایک صالح اور تائپ روحانی کو

ارے ،میری روح اس کی بیصور نئ کاکسیا مٰداق اڑا رہی تھی!

سینذا بھا دے ہونے اوران لوگوں کی طرح جوسائس اندر کی طرف کھینے مونے موں : اس <u>حلیہ سے</u> وہ کھر<sup>و</sup>ا ہوا تھا، وہ عالی شان شخص ٔ اور خاموش -

اس كے شكا ربينى مجوند مى سچاتياں اس كے جم رير آويزال تقين اور وہ مبہت سے پیٹے برانے کیوے پہنے ہوئے تھا۔ کی کانٹ بھی ادھراد سراتک رہے تھاکین منوز كوئي گلاب كالچول نظريذا يا تقا-

ابھی تک نہ اسے خندہ بیٹیا نی کی تعلیم حاصل ہوئی تھی اور ندحس کی۔ یہ شکاری معرفت کے حبگل سے ناک بھتوں چڑھاتے ہوئے لوٹا تھا۔

جنگلی جالذروں سے لراکر وہ گھروایس آیا تھا۔ کیکن اس کی متانت سے بھی ایک حبگلی جا فررعیاں تفا ، ایک غیر منتوح حبگلی جا نور-

وه ہنوزاس چیتے کی طرح کھڑا ہؤا تھا جہ چیلا نگ مارنے ہی والا ہو۔ مگر میکشیدہ روصیں مجھے لیندنہیں۔ یہ الگ تفاک رہنے والے لوگ میرے ملان کے نہیں -

اورای دوستو، کیا تنها دا بیمفوله می که مذاق اور دٔ اکقے پر حبگرہ نا ما چاہیے؟ گرساری زندگی مذاق اور ذا<u>ئف</u>ے پر *تھبگر شنے ہی کا* تو نا م ہو-

مٰاق : یه باٹ بھی ہم اور تراز دبھی اور تو لنے والا بھی - اور حیف ہمان جاندار د<sup>ل</sup> پر عبغیر حکی اور باد اور تراز و اور تولئ دالول کے زندگی سرکرنا جا سے میں ا

جب وہ اپنی شانِ عالی سے اکتا حائے گا ، یہ عالی شان ، تو پھراس وقت اس کا حن جھرے گا ادر اس دقت بھرمیں اس کو حکیمه وں گا اور خوش ڈالفذی فال گا۔

اور محض اسی و نت حب وہ اپنی آپ سے روگردانی کرے گا۔اپنی پرھھائیں

يرسع چلانگ ماركرايني دهوپ ين حاينهي گا-

ده ترت دراز سے سائے میں مقیم رنا ہو اور اس تائب روحانی کا جرہ زرد طیکیا

ہو۔ وہ اپنی امیدوں کے آسرے میں قریب قریب بھو کا مرح کا ہو۔

اس کی آنھوں میں اب تک حقّارت پائی جاتی ہی۔ اور اس کے چہرے پرنفرت پہناں ہو۔ اس وقت وہ محوِ آسالیش صرور ہولیکن ہنوز اس کی آسالیش نے دھوب کا مزہ نہیں حکیھا۔

اس کوسانڈ کی نقل اُتارنی چاہیے اوراس کی خوش وقتی میں سے زمین کی نوشو آئی چاہیے نہ کہ زمین کی حقارت کی -

میں اس کوسفیدسا ہڑکی طرح د کھینا چاہتا ہوں جوخرالے لبتا اور ڈکا دتا ہؤا ہل کے آگے آگے چل رہا ہو۔ اوراس کی ڈکارسے تمام زمین چپزدں کی تعربفی میں دہ ہو۔ اس کا ببنرہ ابھی تک تا ریک ہو۔ اس کے نامیشکا سابہ اس کے جم مرار دھر اُ دھر دوڑر نا ہو۔ اس کی نظروں کا مفہوم بھی ابھی تک سائے میں پونشیدہ ہو۔ جوسا یہ اس کے اوپر مرٹر رہا ہو وہ خود اسی کا فعل ہو۔ اس کا نامخہ فاعل کو تاریکی

میں پوشید ہ کیے ہوئے ہو۔ ابھی تک وہ اپنے فعل سے گزرا نہیں،۔

اس کی سانڈ کی سی گردن تو مجھے صرور بیند ہو۔ گریس اس میں فرششتے کی سی آنھیں بھی اور د بھینا چاہتا ہوں -

اسے اپناسور ماؤں کا ساعزم بھی فراموش کردینا چاہیے۔ اسے محص عالیشان ہی نہونا چاہیے ملکہ عالی مرتبہ بھی۔ اسے اتنا بے عزم ہوجانا چاہیے کہ خو د جو سَر اس کو المٹالے۔

اس نے اڑ د ہوں کورام کیا ہی ۔ اس نے معتے عل کیے ہیں لیکن اسے جاہیے کہ وہ اپنے معمّوں اور اڑ د ہوں کو آزا د بھی کر دے اور ان کو اطفال سما دی میں مبدّل بھی کر دیے ۔

ابھی تک اس کی معرفت نے خندہ میشانی ہونا اور حسد سے بری ہونا نہیں

سیصا ہو۔ ابھی نک اس کی مثلا طم ہوا و ہموس نے حن کے اندرسکوت نہیں اختیار کیا ہو۔ وافعی اس کی خواہش کوسیری کی وجہ سے خاموش ہونا اور ڈو بانہیں چاہیے ملکون کی وجہ سے ۔ زیباتی اولوالعزموں کی مبند حصلگی کا جزہو۔

ہ کا تھ مسر مربر رکھ کر سور ماکو آرام کرنا جا ہیے اور اسی حالت میں اسے ا بہت آرام سے گزر جانا جا ہیے۔

سین سور ماہی کو نو تمام چیزوں کی خوب صورتی سب سے شکل معلوم ہوتی ہو۔ صُن جِش زن عزم کے بائھ نہیں لگا۔

کسی قدر زیا دہ یاکسی قدر کم: اتنا ہی یہاں بہت ہی، ملکہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ ڈھیلے سچھوں اور بے کا تھی کے عزم کے ساتھ کھڑا ہونا: یہ تم سب کے لیے مشکل سے مشکل کام ہی، ای عالی شان لوگو!

جب قوّت مہر ٰبانی کرکے انز کرآ تھوں کے سامنے آجائے تو اس انر اُنے کا نام میں نے حسُن رکھا ہی ۔

اورسن کی تمنّاحبتن میں خاص کر تجھ سے رکھنا ہوں کسی اور سے نہیں رکھنا؛ ای زبر دست! تری نیکی تبرسی آخری نفس کشی ہونی چاہیے۔

میرے نز دیک تجھ میں ہر رہری کا ما دّہ موجو د ہی۔ اسی لیے میں تجھ سے نبکی کا خواناں ہوں۔

ج مج ، ان کم زوروں کا میں نے اکٹر مذاق اڑایا ہی جو ایبنے آپ کواس لیے نیک کر دار سجھتے ہیں کہ ان کے پنجے کو لے ہیں ۔

یجی ستون کی طرح نیک بننا چاہیے۔ وہ ختنا مبند ہوتا جاتا ہوا تناہی خوبصورت اور نا زک لیکن اندرسے سخت تراور بارکُش تر۔

ہاں اع عالی شان شخص ، ایک روز آئے گا کہ تو بھی خوب صورت ہوجائے گا

اورخوداین خوب صورتی کو آتینه د کھاتے گا۔

اس وقت بتری روح خدائی جذبات کے آگے تقریقر کانیے گی اور تبرے غور میں بھی عبادت پائی جائے گی۔

یر داز ہو دوح کا :جب سور مااس کو ترک کرچکا ہوگا تو اس کے پاس خواب ان کے گا، کون ؟ جہا سور ما۔

يه تقى تقرير زر دست كى ـ

## 1022000

میری پر وازخیال مجھے تقبل میں بہت آگے کے گئی۔اور میرا دل دھڑکئے لگا۔ ادرجب میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو کیا دیجھتا ہوں کہ زمانے کے سوا اور کوئی میرا ہم عصر بنیں ،

تو و ہاں سے میں الٹا گھر کی طرف بھا گار اور مبرقدم برمیری تیز رفنا رسی بڑھتی جاتی تھی۔ اس طرح سے اب میں تھارہے باس بینچا ہوں، زمانہ حال والوں کے پاس، اور مسرز بین تیڈن میں۔

یہ میں اور تمناتے ہو کہ میں تھارے لیے آنکھ بھی سائھ لیتا آیا ہوں اور تمناتے خوب بھی۔ واقعی میں دل میں استیاق لے کرآیا ہوں۔

لیکن بہال پہنے کرمیراکیا حال ہؤا؟ اگر چیس مہرت ڈرر کا تھا تاہم مجے ہنسی آئی گئی۔میری آفکوں نے کھی کوئی ایسی رنگ برنگ دھیتے دارچیز نہیں دیکھی تھی۔
میں ہنتا چلا جاتا تھا اور میرے پاؤ کانپ رہے تھے اوران کے ساتھ میرا

دل میں۔ میں نے کہا: 'وہاں یہی تو وطن ہوتمام رنگؤں کی ہاندا بوں کا ا

جهرك اور دوسرك اعضا بريجاسول دهي لكائ بون في ميط تقاص

مع مجم برانتجب موتا عنا اي زمانه حال والو!

ادر متھارے آس پاس بچاسوں آئینے رکھے ہونے تھے جو متھاری رنگ بازی کی چا بلوسی کرتے اور اس کو دہراتے تھے۔

واقعی ای زمانه حال والو، تم خودا پنے موجود ہ چېرول سے بېنرسوا تگ بهنبر بھرسکتے۔اس حالت میں تنصیس کون پیجان سکتا ہی! -

زمانر ماضی کے نشانات سے لیے ہوئے اور الن نشانات پراور نشے نشانات پتے ہوئے: اس طرح سے تم نے اپنے آپ کو قیا فرشناسوں سے خوب پوشیدہ کر رکھا ہوا۔
ادر اگر کوئی گردہ فتناس ہی کیوں نہ ہوتا ہم بیکس کو بیٹین آسکتا ہو کہ نخھا دے بھی گردے ہیں۔ نم تو رنگوں اور لینی سے چکے ہوئے پُر زوں کا بِکا ہوا قوام معلوم ہوئے ہو۔ ہو۔ ہو۔

تمام زمانول اوراقو ام کی رنگ برنگ جھلک مخصارے نقابول میں سے پھوٹ رہی ہو۔ اور مخصا رسے تقوروں میں سے میانت ہوانت ہ

اگرتم میں سے کوئی اپنے نظاب اور برقعے اور رنگ اور تنیوریاں اتاریمی ڈالے پھر بھی اس کے پاس چرطایول کو ڈرانے کے لیے کا فی میوا دیا تی رہے گا۔

در حقیقت میں خودوہ دہشت زدہ ہیڑیا ہوں جس نے تھیں ایک بارغ یاں اور بغیرنگ کے دیجہ لیا تھا۔ اور جوں ہی متھارے ڈھانیجے نے میری طرف مجسّت سے آنکھ ماری تو میں آڑ بھاگا۔

ملاے اسفل ہیں متی ڈھونے اور گزشتہ لوگوں کی روسوں کے ساتھ 'رندگی بسر کرنے کو میں اس موجود و حالت پر نزجیج دنیا ہوں۔ ملاے اسفل والے نم سے زیادہ بھاری بھر کم ہیں - ہاں ، یہی تو میری آنتوں کے لیے باعث ِ خفگی ہو کہ ندیں تم کوعویاں دیکھ سکتا ہوں اور نہ کیطرے بہتے ہوئے ، اس زمان حال والو!

واً تعی تقبل کی ساری و شنیں اور تمام وہ چیزیں جو بھولی بھٹکی چرطاول کو خوف زدہ کرتی ہیں کہ تعلق چرطاول کو خوف زدہ کرتی ہیں مقاری "حقیقت حال "سے زیا وہ قبول صورت اور دل پندہیں ،

کیوں کہ تھا دا بیہ مقولہ ہی : "ہم بالکل حقیقت حال ولئے ہیں اور اعتقا د اور سے اعتقا د کی سے میرا " اسی بات پرتم سینہ اٹھا کرا کر طبق ہو، نام اور وہ بھی بنے سینے کے ا

ادر ہاں ، ای رنگ برنگ دسصة والو، تھارسے لیے بااعتقا د ہونے کا اسکان بی کیا ہو! تم تو دنیا سے سادسے اعتقا داست کا مرّا ہو!

تم توخو داعتقا دات کی حکتی پھرتی مخالفتیں ہو اور تمام خیالات کی اعضاشکنیاں میں نے تو بخفا را نام نا قابلِ اعتقا د رکھا ہی اسرحفیقت ِ حال والو،

تھاری روخول میں سارے زمانے ایک دوسرے سے کی بجنٹیال کر رہے میں۔اورسارے زمانوں کے خواب اور کی بجنٹیال زما وہ حقیقت حال رکھتی تھیں برنسبت تھاری بے دارس کے۔

تم بالکل تنجر مهم اسی وجهسه تم میں اعتقاد مفقود ہو۔ گرجس کوخلق کرنا پڑتا ہی اسے ہیئنہ رویا سے میں اور آیات آسمانی ۔ وہ اعتقاد پراعتقا در کھتا ہو۔ تم نیم بازیچا ٹک ہوجہاں قبر کن انتظار میں کھرشے رہتے ہیں اور تھھا ری حقیقت حال یہ ہی: '' ہرجپزاس قابل ہو کہ فنا ہوجائے ''

ادر ایک شخص نے کہا تھا:" جب میں سور کا تھا نوکسی خدانے میری کوئی چیز

چکے سے چرا تو ہنیں لی ؟ وہ چیزایک عورت بنانے کے ضرور کا فی تھی۔

میری ببلیوں کی نا داری تعجیّب انگیز ہی ! " زما نیرحال کے بہترے لوگوں کا بھی میں مقولہ ہی۔

بال ، تم پر مجھے ہنسی آئی ہی ، ای زمانہ حال والو ااور بالحضوص اس وقت حب تم خود اپنے او پر نعجتب کرتے ہو۔

اور حیف ہو مجھ پر ، گریں تھا دے متعجب ہونے پر نہ مہنسوں اور تھا رہے پالوں کی گھنّونی چیز کو مجھے ہیر کرنا پڑھائے!

مگرنویں تو میں تھا رہے بوجھ کو باسانی سنبھال لوں گا۔کیوں کہ میرے اوپر اور بھی بہت بوجھ لدا ہوا ہو۔ اور اگراس بنڈل پر دوچا رگٹر یلے اور پر دار کیڑے اور بیٹھ جائیں تو میراکیا بگرطے گا!

واقعی اس وجه سے تو میرے بوجه میں اضافہ ہوہی ہنیں سکتا۔ اور ای زمانوحال والو، محض تھاری وجہ سے تو مجھ میں تکان پیدا ہوئی ہنیں سکتی ۔

ہاہے، میں اپنی تمنّا و ل کو لے کراب اورکس ملبندی پرچڑھوں! ہر بہاڑ ریرسے میں اپنے وطنِ پدری اور وطنِ ما دری کو تکسطنی با ندھ کرو بھیتا ہوں،

گروطن مجھے کہیں نہیں ملتا۔ میں ہر شہر میں مسا فرہوں اور ہر معپا کھک ہر یا بر کاب۔

۔ رمانہ حال ولے جن کے پاس ابھی میرا دل مجھے کھینچ کر لایا ہو۔میرے نزدیک اجنبی ہیں اور ایک تمنخر۔ اور تمام مدری اور ما دری وطنوں سے مجھے شہر مدر کر دیا گیا ہی ۔

للمذااب میری محبّت محض میری اولاد کے وطن سے وابستہ ہی ، وہ وطن اب کا دریا فت شدہ ہوا وسمندریار واقع ہو۔ یس اپنے یا دیا نوں کو حکم دیتا ہوں

كه اس كوتلاش كروى تلاش كرو!

میں اپنی او لاوسے اس بات کی غلطی کی تلانی کروں گا کہ میں اپنے آبا داجدا د کی اولا د ہوں ۔ نیز زمانہ مستنقبل سے زمانہ حال کی تلانی کروں گا۔ یہ تھی تقریر زر دسشت کی ۔

### يے لو شمعرف

کل جب چاند کلا تو مجھے ایسا گمان ہؤا کہ اس کے پیٹے سے ایک سورج پیلا ہونے والا ہو۔ کیوں کہ افن پر وہ گدرا یا ہو ااور میٹ سے معلوم ہوتا تھا۔

لیکن وہ چھوٹا تھا کہ اس نے اپنا پیٹ سے ہونا مجھ بینظام کیا۔اب میرااعتقا د اس پر راصتا جاتا ہو کہ چاند کے اندر مرد ہو مذعور ت ۔

اس پربھی اس مشرمیلے شب بائش میں مرد کا حصّہ کم ہی۔ واقعی وہ بُرسے ضمیر کے ساتھ چھنوں پرسے گزرتا ہی ۔

کیوں کہ وہ حربص ہی اور حاسد، جاند کے اندر والا را ہمپ ۔حربص زمین کا اور چاہنے والوں کی نمام خوسشیوں کا۔

ہنیں وہ مجھے ہرگز بیند نہیں ، یہ چھوں کا بِلا۔ قابلِ نفرین ہیں میرے نز دیک وہ سب جونیم باز کھ کیوں کے آس پاس دبے یا نوگھومتے ہیں۔

وہ چاند بھیگی بگی کی طرح خاموشی سے ستاروں کے قالینوں برحل رہا ہی - مگر میں کسی مرد کے الیے چپ چاپ قدموں کو پند نہیں کر تاجس میں کسی ممیز کی صدا نہ ہو۔ ہرا بمان دار کا قدم گویا ہوتا ہی - مگر بلی فرش بر چکے سے بھل جاتی ہو۔ ویکھ چاند بٹی کی طرح چل رہا ہی اور بے ایمانی کے ساتھ -

یس تتصاری پرنشه بیر دیتا هول، ای تیزجس ریا کارو، اور تتصاری ، ای

'م<sub>ا</sub>ک اہلِ معرفت'' میں نے تھارا نام حربیسِ رکھا ہی ۔

تم بھی زمین اور زمینی چیزوں سے میت رکھتے ہو۔ میں نے تنصیب خوب تا ڈا ہو!

گریمها ری عبت میں شرم کا جزینا مل ہج اورضمیر مدکا تم چاند کی طرح ہو۔

تهاری روح کو پھسلاکرزمینی چیزوں کی حفارت پُرا مادہ کرلیا گیا ہی، لیکن تھاری آنتو ل

کو نہیں ۔ گر ایھیں کی قوت تھارے اندرسب سے زیادہ ہی-

اب منهاری روح کواس بات سے سنرم آتی ہو کہ وہ منهاری آنتوں کے کہنے پر پہلے۔ اور وہ لینے سنرم کو چھپانے کی عزض سے دیے پانو اورکنزاکر جلبتی ہی۔ مہماری دروغ گوروح اپنے دل میں یوں کہتی ہی: 'نے ہوس زندگی کا نظالا ممرے لیے سدرۃ المنتہلی ہی، نہ کہ کتے کی طرح زبان لئکائے ہوئے :

مصن دیکیے دیکی کرخوش ہونا مُردہ عزم کے سابھ جس میں خودغرصنی کی لوبا س تک مذہو، تما مجبم سر داور ہے رونق ، مگرا نکھیں چا ندکی طرح چڑھی ہوئی!

یہ میرے لیے عزیر ترنین چیز ہی، اسی طرح بہ کانے والاخو د مبکتا ہی ، کہ میں زمین سے مجتن کر دں جیسے کہ چا ندمجت کرتا ہی اور محض نظروں سے اس کے حن کومَس کروں -

"اورمیرے نز دیک اس کا نام ہر تیبزے ہے کوٹ معرفت ہوکہ میں کسی چیز کی خواہش نہ کروں سوائے اس کے کہ میں الن کے آگے آ ئینٹرصد حیثم کی طرح پرلا د مہول !!

ای تیزس ریا کا رو، ای حزلصو ابتمهاری خواهشات میں معصومیت مفقود ہی اور اسی بلیے تم خود خواهشات سے منکر ہو۔

یر بچا ہو کہ تم ٰزمین سے اس طرح مبتت نہیں کرنے جس طرح موجد، خالق اور خواہش مند کوین کرتے ہیں۔ معصومیت کہال پائی جاتی ہو؟ وہاں جہاں عزم خلق ہو-اور جو کوئی اپنے
سے بڑھر سپدا کرنا چاہے میرے نز دیک اس کاعزم پاک نزین ہواور جو کوئی اسپنے - اور
جو کوئی اسپنے - اور
جہال مجھے میں لانا جاہیے - اور
جہال مجھے میں لانا جاہیے تاکہ تصویرتی ندرہ ہے مجسنت کرنا اور فنا ہوجا نا : یہا ذل سے ایک دوسرے کے مراد ف بیں عوم
مجست : اس کے معنے ہیں موست کے لیے تیار رہنا۔ یہتم ہز دلوں سے میراکہنا ہو۔
مگرتم اپنے نا مردا نہ کن انھیوں سے ویجھنے کا نام "مراقبہ" دکھتے ہو۔ اور
جس چیز کوئم بزدلانہ آ تھوں سے مس کرسکو لفظ "حیین" سے نا مزد کرنا چاہے
ہو۔ اور

ادر مین بس بر متهاری لعنت، ای به لوث لوگو، ای پاک معرفت والوا که نم کسی نه حبوسگے خواه تم افق بر کتنا بی گدرائے ہوئے اور میٹے سے کبول نیمو! دا قسی مشرکعیف ناموں کی تھا رہے مُنہ میں بھر مار ہی۔ اور تم ہمیں میں بیتین دلانا جاہتے ہو کہ بھا را دل جوش مار رہا ہی، ای دغا با زو!

نگرمبرسے الفاظ چھوٹے حقیر اور کج الفاظ ہیں۔ خوشی سے میں ان چیزوں کو الفاظ ہیں۔ خوشی سے میں ان چیزوں کو الفاظ این اچا بنا ہوں جو کھانے وقت تھا ری میزکے بنچ گرمپے ہوں۔
ابھی تک مجھ میں بیطا قت ہو کہ ہیں ان الفاظ کے ساتھ دیا کا دول سے بچ سے کہوں۔ ہاں میرے مجھلی کے کانے اورسیپیں اورخار دار بیتے ان کی ناک میں گدگدائیں گے۔

نخھا رہے اور بخھا رہے کھا نول کے آس پاس کی ہو اگندی ہے۔ کیوں کہ اس ہوا میں بخھا رہے حربیں خیالات اور تھا ری دروغ گو تبیاں اور راز موجود ہیں۔ بہلے لہنے ادپر بیتین کرنے کی ہمت تو دکھاؤ ، اپنے آپ پر ۱ وراہنی آمنوں برا جيه خو دايينه او بريتين نهيں وه محبوطا بهيء

تمنے نود اپنے آگے ایک خدائی پر دہ ڈال رکھاہی ای پاک بازو » متحارا کر ہیم منظر کُنڈ کی والاسانپ خدائی پر دے کے بیچیے جا د بکا ہو۔

وافعی تم دُصوکا دیتے ہو، آئی مراقبے والو"! ایک زیائے بن زردُسنت بھی مخفار سے خدائی چرط وں پر فریفیۃ تھا۔ اور اس کوان کے سورا خوں کی خبر نہ تھی جن کو سامنیوں کی کنا لیوں سے رفو کیا گیا تھا۔

ایک ڈمائے میں مجھے بیگان ہوتا کھاکہ بھھا رسے کھیلوں میں خدائی روح کھیل رہی ہی، ای پاک معرفت والو إمیرے وہم میں تھا رسی صنعتوں سے بڑھ کر کو سی صنعت تھی ہی ہمیں ۔

سائنب کی گندگی اور بدبو معجد وورسی کی وجسسه معلوم نه جوتی مفی - اور نه بیر که ایک جھپکلی کی دغا با زی حرص کے ساتھ اور مرا وحر اور عرد ب با تو کھوم رہی ہی ۔

كيك آخريس تفادي قرميب آيا - اسى وقت وان تكل آيا - اوراب وه

تمقارے لیے بھی تکلنے والا ہی۔ اور جا ند کی چا ہست ختم ہوگئی ہی۔

ذرا اس کی طرفت دیمیوتوسهی اِضع کی شفن کے سائنے وہ کربیا گھیرایا ہؤا زر دراؤ معسلوم ہوتا ہی۔

کیوں کہ اب وہ آنے ہی والا ہی ، وہ آگ بگولا۔اس کی مجتسب زمین آرہی ہو

سورج کی ساری مجتّب مسرا یا معصومیت اور نمنایتے خالق ہی ۔ ﴿

زراا دھر دیکھوتوسہی کہ دہ کس ہے تا بی کے سائھ سمند کئے اومپر حلاآ رہا ہی۔ کیا تھیں اس کی ہے چینی اور گرم گرم سانسیں محسوس نہیں ہوتیں ہ

وه سمندر کی شیرخوا رسی کرنا چاہتا ہوا در اس کی بیتی کویں کراپنے پاس

بلندی کی طرف لے آنا جا ہتا ہی۔ اُسی وج ہے سندر کی مامتا ہزاروں سینوں کو

کے کرا کھ رہی ہو۔

وہ چاہتا ہو کہ سورج کی پیاس اس کا دو دھ پیے اور اس کو چیہے۔ وہ چاہتا ہو کہ ہوا بن جائے ۔
کہ ہوا بن جائے اور لبندی اور روشنی کا راستا ، نال خو دروشنی بن جائے ۔
واقعی سورج کی طرح میں زندگی سے مجتب رکھتا ہوں اور تمام گہرسے سمندروں سے۔

اورمبرے نز دیک اس کا نام معرفت ہو : کہ ہربیتی اعظ کرمیری بلندی پر آ جائے !

يەنتى تقرير زر دىشت كى -

### عُلَمًا

جب میں سویا پڑا تھا تو ایک بھیڑا کراس عشق بیجاں کے نا رکو کھانے لگی جومیرے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ وہ کھا تی جاتی اور ساتھ ساتھ یہ کہتی جاتی تھی : "زر دُسٹت اب عالم نہیں رہا ''

یه که کر ده مثکیٰ مهوی اور نا زسے وہاں سے علیتی مہوی ۔ یہ واقعہ ایک بیجے نے مجھ سے بیان کیا ۔

ٹوٹی بھوٹی دلواروں کے بینچ اور بھیٹ کھٹیا اور پوست کے سرح بھیولوں کے درمیال جہاں بچے کھیلتے ہیں دہاں پڑا رہنا مجھے بہت مرغوب ہو۔

بیخوں کے نز دیک میں اب ک ایک عالم کی جینبت رکھتا ہوں اور تعیث کٹیوں اور پوسٹ کٹیوں اور پوسٹ کے سرخ کیوں خواہ واہ واہ منزارت ہی کیوں شکریں۔

لیکن عصر ایک نز دیک آب میں عالم نہیں رہا۔ یہ مبری فنمست ہی مبارک ہو!

کیوں کر حقیقت یہ ہری: میں عُلما کے گھر سے کس آیا ہوں اوران ہجھے دروازہ زورسے بھیلا دیا ہی -

میری روح ان کے دسترخوان پر بڑی دیرتک بھو کی بیٹی رہی ہی - بیں بھی ان کی طرح معرفت کے لیے اس طرح سدھایا نہیں گیا ہوں جیسا کہ اخروط توڑنے کے لیے -

میں آزا دی کو دوست رکھتا ہوں اور نز دتا زہ زمین کے اُوپر کی ہواکو۔ بینسبت ان کے اگرام واحترام برسونے کے بیں تبلوں کے چرطے پرسو نالب مند کرتا ہوں ۔

بیں بے حدگرم ہوں اور خو د میرے خیالات نے مجد کو حلا ڈالا ہی۔اس سے اکٹر میرا دم گھٹٹے لگنا ہی اور بیں گرد آلو د کمروں کو جھوڑ کرکھلی ہوا بیں جانے پر مجور ہوجاتا ہوں -

گرده لوگ تھنڈے سانے میں تھنڈے تھنڈے مبیغے رہنے ہیں۔ وہ تمام باتوں میں محض تماش ببنوں کی حینیت رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ الیسی حکمہ مبیغیے سے مجاگتے ہیں جہاں زمبنوں پر ببنی ہوئی دھوپ ہو۔

ان لوگوں کے مانندجو سرِ راہ کھڑے ہوکر راہ گیر وں کا نظارہ کرنے ہیں: اسی طرح سے وہ بھی کھڑے رہتے ہیں اور آئکھیں بھیاڑ بھاٹڑ کران خیالات کی سیرکرتے ہیں جو دوسروں کے د ماغ سے نکلے ہیں -

اگران کو کوئی مس کرتا ہی قوان میں سے آٹے کی بوری کی طرح گردوغبار بھلتا ہی۔ لیکن دہ اس پرھیوُر ہیں۔ مگر میہ نپاکس کولگ سکتا ہی کہ ان کی گر دغتے سے بیدا ہوئی ہی ادر رہیج کی فصل کی زر دمستر توں سے ؟

جب و ه اپنے آپ کو دانشمند ظا ہر کرتے ہیں نو ان کے سین مقولول اور

سچائیوں سے مجھے تحکر تحکری آتی ہی۔ان کی دانشمندی سے اکٹر ایک قسم کی بدآتی ہی گویا کہ وہ دانشندی کیجیٹریں سے تھل کرآئ ہو۔ا در واقعی مجھے اس میں سے مینڈک کے بولنے کی آواز بھی سنائی دی ہی۔

وہ براسے جیست وچالاک ہیں۔ان کی انگلیاں برای پھرتیلی ہیں۔میری سادگی سے ان کی انگلیاں برای پھرتیلی ہیں۔میری سادگی سے ان کی پیچیدیگی کا کیا مقابلہ ان کی انگلیاں ہرطرے کے سوی پرولئے اورجالی کا ڈھنے اور سینے ہیں طاق ہیں: اس طرح سے وہ روح کے موز سے بہتن ہیں۔

وه اچچی گھڑیا ں ہیں محض اس بات کی اور صرورت ہے کہ ان ہیں کو کس کٹیک دی جائے نتب وہ وفنت کٹیک بناتی اور شور کم مجاتی ہیں۔

وہ چکتیوں اور موسلوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ آدمی کو چاہتے کہ اپنااناج

ان میں قرامے۔ وہ غلم بینا اور اس میں سے سقید گرد أرا نا جائے ہیں۔

وہ ایک دوسر ہے کی انگلیوں کوغورسے دیکھتے ہیں اور بے وجرایک دوسر کے پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ چول کہ وہ بہت چالاکیوں میں نوب اختزاع کرنے ہیں المذا وہ البوں کے منتظر رہنے ہیں جن کا علم انگراتا ہوا چلتا ہو۔ مکر ایوں کی طرح وہ منتظر رہنے ہیں۔

یس نے دیکھا ہم کہ وہ ہمیشہ ہوشیاری کے ساتھ زہر تبار کرتے ہیں۔ اور ایسا کرتے وقت وہ ہمیشہ کشیشے کے دستانے اپنی انگلیوں پرچڑھالیتے ہیں۔ ان کوچھوٹے پانسوں سے بھی کھیلنا آتا ہو۔ اور میں نے دیکھا ہم کہ وہ اس انہماک کے ساتھ کھیلنے ہیں کہ ان کو سیپنا آنے لگتا ہو۔

جھمیں اور ان میں بہت غیریت ہو اور ان کی دغایا زیوں اور جھوطے پانسوں سے بھی زیادہ ان کی نیکیاں میرے مذاق کے منافی ہو۔ اور حبب بین ان کے ساتھ مقیم تھا تو میں ان سے او پروالی منزل میں رہنا تھا۔ اس لیے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے -

ان کو یہ بات پیند نہیں کہ کوئی ان کے سروں کے اور پہلے بھرے۔ لہذاانھوں نے اپنے سروں کے اور میرے درمیان لکڑیاں اور سیّ اور کو ڈاکر کسط بھر دیا ہی۔ اس طرح سے انھوں نے میرے جلنے کی آواز کو مّدِهم کر دیا ہی ۔ اور سب سے کم میر می آواز علّامہ ترین کو منائی دیتی ہی ۔

ایفوں نے سارے انسانوں کی خطائیں اور کم زوریاں اپنے اور میرے درمیان حائل کر دی ہیں۔ اس کا نام انفوں نے لینے گھروں کی مصنوعی جیست رکھا ہی۔ مائل کر دی ہیں۔ اس کا نام انفوں نے لینے گھروں کی مصنوعی جیست رکھا ہی۔ گرما ایس ہم میں لیپنے خیالات کے ساتھ ان کے سروں پر حایت ہول ۔ اور خواہ میں اپنی غلطیوں پر ہی کیوں نہ حیاوں بچر بھی میں ان کے اور ان کے سروں کے او برہی رہوں گا۔

کبوں کہسب انسان برا بر نہیں ہیں : میں مقولہ ہوانصاف کا ۔اورجو میں۔ چا ہوں اس کے چاہیئے کی اجا زیت انھیں نہیں ۔ یہ تھی تفزیر زردُسٹن کی

زر دُستْت نے اپنے ایک چیا سے کہا: "جب سے میں جبم کوبہتر بہجا نے لگا ہوں میرے نز دیک روح محض برائے نام دوج رہ گئی ہے- اور ہر" لافان" پیڑ بھی محض تشییبہ ہو!!

چیلے نے جواب دیا:" ہیہ بات میں نے تجھ سے ایک بار اور پھی سنی تنی اوراس وقت تونے اس پر میاصا فد کہا تھا کہ شاعر ہے صد تھوسٹ بولٹتے ہیں۔ آخر تو سلے يركبون كها تفاكرتا عربي ورهبوط بولة بن ؟

زر دُسٹت نے کہا ؛ "کیوں ؟ تو پوچپتا ہو کیوں ؟ میرا شاران لوگوں میں نہیں ہوجن سے ان کی کیوں کا سبب پوجیا جائے ۔

"كيا مبرا تخرِ به ض كل كا آيى؟ نهيں، ملكه اس كوايك زمانہ ہوا كه مع ابنى رايوں كے اسباب كائتجر بر ہوجيكا ہى۔

''مجھے تو حافظ کا بیپا ہونا پرٹے گا اگر میں تمام اسباب کو یا در کھوں۔ خود را یوں کا یا در کھنا میرے تز دبک بڑامشکل کا م ہوا دراس کی وج سے کئی چڑیاں اُڑ کھاگی ہیں۔

''اوراسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کر کئی جانو ر اُڑ کر میر ہے کبو تروں کی کا بک میں آگئے ہیں۔ یہ کا بک مجھ سے مانوس نہیں ہی اور حب میں اپنا ہا تھ اس پر رکھتا ہوں تو وہ تھر تھرانے لگتی ہی۔

"بهرحال زر دُستنت نے ایک بارنجھ سے کیا کہا تھا ؟ بہ نہ کہ شاعر ہے حد جھوٹ بولنے ہیں ؟ گر ڈر دُستن بھی تو شاعر ہی ہے

«كيا اب تخيمه اس بات براعتقاد بموكه اس نے چ كہائتا ؟ اور كيو ل اس براعتقا د ہى ؟ "

چیلے نے جواب دیا: " میں زر دُسنت براغتقا در کھتا ہوں یوسیکن زردُسنت نے سرملا با اور مسکراً کر کہنے لگا:

اعتقا دیمجھے خوش و فت ہنیں بناتا ، بالخصوص و ہ اعتقا د حومیرے اوپر ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص نہا بیت سنجیدگی سے کہے کہ شاعربے مدھجوٹ بولیت ہیں تو وہ حق بجانب ہی ۔ بہ درست ہی کہ ہم لوگ بے حدھجوٹ بولیت ہیں ۔ دافتی ہمارا علم نافض ہر اور ہم مشکل سے سیکھتے ہیں ۔ لہذا ہمیں مجبوٹ

يولنا يرط تا ريح-

اورہم مناع وں میں سے ہو کون جس نے اپنی سٹراب میں آمیزیش نہ کی ہو؟ بہت سی زمر آلود ملا وٹیں ہا دے تہ خالوں میں ہوئی ہیں۔ بہت سی ناگفتہ بہ باتیں وہاں کی گئی ہیں۔

اور چیں کہ ہما را علم ناقص ہم المبذا وہ لوگ ہمیں دل سے بیند ہیں جو دماغی حینتیت سے کم ما یہ ہیں۔ بالنصوص اگر وہ نوجوان عورتیں ہوں۔

اور با ایں ہمرہ بیں ان باتول سے بھی دل حیبی ہوجو بوڑھی عور نہیں منام کے وقت آپس میں کیا کرتی ہیں۔اس کا نام ہم نے خود اپنے لیے بیٹ وانبیت ِ دائمی رکھ جھوڑا ہی۔

اورگویا علم کاکوئی خاص خپر در واز ہ ہوجو ان لوگوں کے لیے مسدود ہوجو کچرسکیمنا جاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم عوام النّاس اوران کی دانشندی پراعنقت د رکھتے ہیں ۔

لیکن اس پرتمام شاع وں کا اعتقاد ہو کہ اگر کوئی شخص گھاس اور ڈھا لو تہنا نیوں میں پڑا ہؤا کا ن لگا کرسنے تو اسے بصن ان چیزوں سے واقفیہت ہوجائے گی جوآسمان اورزمین کے درمیان ہیں ۔

اور حب شاعروں میں رقبق القلب جذب بیدا ہوتے ہیں توان کو ہمیشہ یمی خیال ہوتا ہم کہ خود قدرت ان برعاشق ہی،

'' اور بیر کہ وہ دیے پانڈان کے کان میں خاتی ہوتا کہ وہ ان سے را زوننیاز کی مانیں کرے ۔اس پردہ فانی انسا نوں کے آگے ڈینگ کی لیتے ہیں اور بھولے نہیں سَماتے ۔

تہ ، آسمال اور زمین کے درمیان بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا اگر

كفورًا بهبت احساس بؤا بهي بو توصرف مثاعرول كو!

اور بالحضوص آسمان کے اُو بر۔ کیوں کہ سارے خدانت بہر شاعرا نہ اور تغلّب شاعرانہ ہیں ۔

واقعی ہما ری توجہ اوبر ہی کی طرف مبندول رہتی ہوجہاں با دیوں کی حکومت ہو۔ان پر ہم مجھا ننت مجھ ننت مجھٹس مجھری کھالیں رکھ دسینتے ہیں اور ان کوخدا اور فوق البیشرکے نام سے یا د کرتے ہیں ۔

اوران کرسٹوں کے لیے واقعی کا فی سبک ہیں ، یہ سا دیے نمدااور فوق البشل آہ، میں ان اَ وھوری چیزوں سے کتنا اکتا گیا ہوں جو باکٹل صب ِ واقعہ ہیں ! آہ ، میں شاعروں سے کس قدر تنگ آگیا ہوں!

زر ُ دسنت کی اس تقریر میراس کا چلا بہت نا راض ہؤا۔ گروہ کچے لولانہیں اور زر ُ دسنت بھی خاموش تھا اور اس کی گاہ قلب کی طرف تھی گویا وہ بعبددور اول کو دیکے رہائفا۔ بالآخر اس نے ایک سرد آہ کھینچی اور لمبی سانس کی ۔

بھردہ بوں کہنے لگا : میرا وجو د آج اور آج سے پہلے کا ہوّ۔ گرمجھیں ایک چیز جوکل اور پرسوں اورستقبل بعید کی ہی۔

یں شاع دں سے تنگ اگیا ہوں خواہ دہ نئے ہوں یا پرانے میرے نز دیک وہ سب کم ظرف ہیں ادر تفقیلے مندر ۔

ان کے خیالات گہراتی کی طرف کافی نہیں گئے۔ اسی لیے ان کے جذبات نہ تک نہ بہنچ سکے ۔

کچونفس پرسنی اور کچوطبیعت کی اجاب :اب تک میمی ان کے نصور راست رہے ہیں -

ان کے بَینگ کی بے سُری آ و از مجھے بھو نوں کی سانس اور آ ہمٹ معلوم ہوتی

ہو۔اب تک ان کوسروں کی مسترت کا بنا ہی نہیں جلا!

ميري خيال مين وه كافي صاف سخفر يه بهين - ان سبعول ني ياني كو گدلاكر ديا به و ناكه وه گهرا معلوم مو-

اور اس کے سائ سائف وہ اپنے آپ کوصلح گر جنانا چاستے ہیں - مگر میرے مزور کی وہ ہنوز میاں جی اور ملا وی ہیں اور آدھورے اور ناپاک -

ا و، یں نے اچتی مجھلیاں مکرونے کی غرض سے ان کے سمندر میں جال توڈالا

لیکن ہربار ایک نه ایک پرانے خدا کا سراس میں بھینس کرآیا۔

اینی مجورکے کوسمندرنے سوانے بیجقرے کی مند دیا۔ حالاں کہ ان سبب کی بیدا بین سیختر ہی سے ہی۔ بیدا بین سیختر ہی سے ہی۔

یہ سے ہو کہ ان میں موتی بھی ہیں لیکن اس وجہسے ان میں اور سدیہ ہار کیڑوں میں اور زیا وہ مثنا بہت ہوگئ ۔ اور ان میں میں سنے اکٹر بجامے روٹ کے نمکین لعاب با با۔

ا پنا گھنڈ بھی الحفوں نے سمندرزی سے سکھا ہی کیا سمندرمور د ل کامور نہیں ت دہ مجمو ندا سے محمد نڈ ہے تھینیہ کے آگے تھی ڈم مروڑ کر حلیتا ہی وہ اپنے جالی دار جاندی اور رسینم کے نیکھے سے کہی اگتا نا نہیں -

پھنبسا اس کو دکھیے کر بہ کتا ہو اور ایسی حالت میں اس کی روح رست کے قریب ہوتی ہوتے دیا دہ کیچوک قریب ہوتی ہوتے اور سب سے زیا دہ کیچوک قریب اور سب سے زیا دہ کیچوک قریب ا

اسىيىنى بىيەندەر نى ادرىمندر اورموركى زىب وزمىنىت سى كىلىغۇض! يې ئىنتېپەرىي دنياء دن كەليە دىنيا ہوں -

وا نتی ان کی روح بھی مُوروں کا مُور ہو اور گھمنڈ کا سمندر!

شاع و ای دوح کو تماش بینول کی صرورت بی خواه وه بیسینی کیول نه بول!

گرالیی دوح سے بیں عاجر آجکا بهول - اور بیں بیٹین گوئی کرتا بهول که وه خودابند آب سے اکنا جا بیس کے ۔

میں دیجیتا بهول که شاع کی سے کچھ بهو گئے بیل اور ان کی تفارخود ان کی واقعی مائل ہی ۔

مائل ہی ۔

مائل ہی ۔

میں نے دوحانی تا بیول کو خود کتے ہوئے دیکھا ہی ۔ یہ ای واقعی ان اور الا پیرای ۔ ایک میں نفر بر زر دوستن کی ۔

میں نفر بر زر دوستن کی ۔

میں میں تفریر زر دوستن کی ۔

میں میں تفریر زر دوستن کی ۔

میں میں تفریر زر دوستن کی ۔

سمندر میں ایک جزیرہ ہی جو ذر دُشت کے مبارک جزیر دل سے دور واقع بنیں مِنَا ہی اور جس کے کو و آتش فشال میں سے ہمیشہ دھنواں بکانا رہتا ہی۔ اور عوام النّاس اور بالخصوص ان میں کی بوڑھی عور توں کا یہ اعتقا دہو کہ وہ جزیر ہ ایک جٹان کی طرح دوز رخ سے مُنہ پر رکھا ہُوا ہی اور نو دکو و آتش فشال میں ہوکر ایک بنگ راستا بنچے کی طرف دوزرخ کے در وا زے تک جاتا ہی۔

اسی زمانے میں جب کہ زروسشت مبارک جزیروں میں رہنا تھا یہ واقعہ بین ایک ایک جہا زنے اس جزیرے کے پاس لنگر ڈالاجس پر کو ہو آتش فغال واقع ہو۔ اور اہل بہا زخرگوش کے شکار کے ملیخت کی پرا ترسے ۔ دو ہبر کے وقت بب کہنان اور اس کے ساتھی بچر مکی جا جمع ہوئے توکیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہوا پر سواران کے پاس آیا اور انھوں نے صاف صاف یہ آوازسنی ،" دقت قرمیب سواران کے پاس آیا اور انھوں نے صاف صاف یہ آوازسنی ،" دقت قرمیب گیا ہی وہ میں مائند سامنے کی طرح اس طرف کو روانہ ہوگئی جہاں کو ہو آتش فناں تھا۔ تیزی کے سائند سائے کی طرح اس طرف کو روانہ ہوگئی جہاں کو ہو آتش فناں تھا۔

نب اینوں نے بہچانا کہ بیر نو زرگوشت عقا اور ان کوبے حد تعجب ہوّ ایکیوں کہ سوائے کہ بیان کے سب نے اس کو دیکھا عقا اور ان کو اس سے مجتسف تنی جس طرح کہ عام دیگوں کو ہوا کہ جام دیگوں کو ہوا کہ جات اور احترام برابر برا ہر حصوں میں -

دگوں کو ہتواکرتی ہی ہی بعنی مجت اوراحترام ہما ہر برا برحقوں میں بوٹرسے جہازران نے کہا : " دکھیو، وہ زرد درخ کی طرف جار لا ہی!"
جس وقت کہ اہلِ جہاز اُتن فشاں جزیرے پر اترے ہے اسی وقت یہ افوا ہ بھیلی بھتی کہ ڈرد شت غائب ہو گیا ہی۔اور جب لوگوں نے اس کے دوستوں سے دریا فت کیا تو اسموں نے بیان کیا کہ وہ اسی رات جہاز سے روانہ ہوا ہی سکھ اس نے بینہیں بنایا کہ کہال جار مل ہی۔

اسی لیے وہاں ایک بے جبنی سی بیبل گئی۔ اور مین دن کے بعداس بے جبنی میں اہلِ جہا رکا فقتہ بھی شاہل ہو گیا۔ اور میر لولوں نے بر کہنا سٹروع کردیا کہ شیطان ذر وسٹن کو اعظالے گیا۔ اگر جہاس کے چیلیان باتوں پر مہنتے سنتے اوران میں سے ایک سنے نوییاں تک کہا : "اس سے زیادہ تو مجھے یہ قرینِ قیاس معلوم ہوتا ہو کہ رگوسٹن شیطان کو اعظالے گیا "لیک وہ ول ہی دل میں برلینانی اور شوتی دیلالہ سے لیر مزینے ہے۔ اس لیے جب زر دسٹن پانچویں دن بھران میں اموجود ہو الو مجھولے نہماتے محقے۔

ادرزر ٔ دستنده ا درسگ دوزح کی گفتگو بول مذکور ہم: اس نے کہا کہ زبین کے اوپر ایک کھال ہم- اور اس کھال میں کئی بیاریاں ہیں ۔ شلاً ایک بیاری وہ ہم جس کا نام "انسان" ہم -

اور ایک دوسری بیا ری کا نام سگ دوزخ " ہی اور اس کے متعقق انسانوں نے اور اس کے متعقق انسانوں نے اپنے آپ کو بہت دھو کے میں ڈال رکھا ہی اور انھیں بہت دھو کا دیا گیا ہی۔

اس راز کو بانے کے لیے میں سمندر بارتک گیا۔ اور میں نے سچائی کو مرہنہ و بھا۔ وافعی، گرون تک ننگے یا نو و کھھا۔

سگ ِ دوزرخ کے قصے کا بھی مجھے پتا چل گیا ہو۔ اور علیٰ ہٰڈا الفتیا س نما م شیطا نوں کا جو فو ّا رہے کی طرح پانی جھوڑتے ہیں اور تبر و بالاکرتے ہیں اور جن سے بوڑھی عور توں کے علاوہ اور لوگ بھی ڈرتے ہیں ۔

یں نے چلاکر کہا: ''اکوسگ ووزخ' کیل ابنے گرشے سے! اورتسلیم کر کہ یہ گڑھابے حد گہرا ہی ! جو تیری ناک سے خارج ہور الم ہی وہ کہاں سے آیا ہی ؟

توسمندرگا یا نی بہت زیا دہ بتیا ہو۔ اس کا بتا تیری کھا ری گویاتی سے جلتا ہو جتنی خوراک نو بالا ہے سطے سے اپنا ہو اتنی پہتی کے کتے کے لیے ہرگر: رَوا نہیں ۔

میں زیا دہ سے زیا دہ سے زیادہ سے زیادہ کے وہ سی سمجھنا ہوں جوسی طبیب بولتی ہو۔ اور

جب كسي يمي مين فوّارك واله اورته وبالاكرف واله شيطانون كي إثين سنتنا

ہوں تو وہ مجھے نیری ہی طرح معلوم ہوتے ہیں : کھاری ، دروغ گو اورا و چھے۔ تقیقت میں میں میں معلوم ہوتے ہیں : کھاری ، دروغ گو اورا و چھے۔

تم شور مجانا اور محبوت ملنا جائتے ہو۔ تم بہنزین کب بک کرنے والے ہو اور تم نے کیچیڑے ابالنے کا فن دل کھول کر سکھا ہی۔

جہاں کہیں تم ہو گے اس کے نز دیک کیچ لاکا ہونا بھی ضروری ہی اور ان بہت سی چیزوں کا بھی جو ہفنچ کے مانند ہیں اور اندرسے خالی اور دبی ہوئی۔ یہ سب آزادی کے خوام اس ہیں ۔

نم" آزادی آزادی "چلآناسب سے زیادہ پیندکرتے ہولیکن جی ظیم لشان دافعات کے اردگر دہبت ہنگامہ ہواور دُھنداں اُکھ رہا ہو تو مجھاس پرسے اختفاد اُکھ جاتا ہی۔

اورای دوست، ای مِنگام دوزخ ،میراکهنا مان که عظیم لشّان وا فعاست

ہا رہی لبندا وا زیزین گھڑیاں نہیں ہیں ملکد سپت آ وا زیرین -

دینا نئے سنگا موں کے موحد وں کے گرونہیں گھومتی بلکہ نئی فیتیات کے موجدول

کے گرد-اوروہ اس طرح مگومتی ہو کہ آوا زیک سنائی نہیں دیتی -

اوراس باست کوتسکیم کر کرحب نیرا شورا ور دهندان جاتا را با تویی راز کھل گیا کہ جو کچید واقع ہؤا وہ کچھ بھی نہ تھا ۔اس سے کیا ہوتا ہی کہ ایک شہر موسیاتی ہوگیا اور ایک بت کچیرطیس گرگیا ۔

اوریه باین میں بن شکوں سے بھی کہتا ہوں۔ نمک کوسمندر اور نبول کو کیچرط میں کھینبکنا شاید سب سے طرحی حافت ہو۔

بت تضاری حفارت کی کیچر میں پڑا ہؤا ہو۔ گریہی تو اس کا فالون ہو کہ تفارت میں سے اس کی زندگی اور زند ہصن دوبار ہ پیدا ہوتا ہو -

و کھیو، شن وہ انجور کا ہی۔ اس میں خدائی خدّ وخال کی زیا دتی ہوگئی ہی اور اس کی پنز مرد گی کی وجہسے اس میں ورغلانے کا ماقہ ما در راٹر ھدگیا ہی۔ اور وہ سے گئی متھا را شکریہ اداکرے گا کہ تم نے اسے منہدم کر دیا ، اسی منہدم کرنے والو!

مگریس با د ثنا هون اورکلیبا وَن اور تمام ضعیف العمر اورضعیف الاخلاق لوگون کویه منفوره دینا هون : تم ایپنے آپ کومنهدم کر دینے دو ناکه پیم تھیں زندگی سلے اور اخلان کونم ملو۔

بیں ٰنے بہاں تک سگ ِ دورخ سے کہا تھا کہ اس نے ناک بھوں چولھاکر میرا قطع کلام کردیا اور کہنے لگا: "کلبیا ؟ ہے کیا چیز ہی ؟ "

یں نے جواب دیا: "کلیبا؟ یہ ایک قدم کی حکومت ہو اور فی الضیفت سب سے زیا وہ در وغ گو قسم کی ۔ گرخاموش ، ای منافق کتے! تو اپنے ہم حبنسول کو ضرور سب سے زیا دہ حاننا ہوگا۔

میری ہی طرح یہ حکومت بھی ایک منافق کتا ہو۔ تیری ہی طرح اس کے مند سے بھی بات کرتے وقت دھنواں اور شور بھکتا ہی تاکہ لوگ تیری ہی طرح اس پر بھی بینین کریں کہ وہ اشیا کے سپیٹ میں سے بولتی ہی۔

کیوں کہ یہ حکومت جس طرح بھی ہو دنیا تیں اہم ترین جانور بننا چاہتی ہو۔ ادر لطف یہ ہو کہ لوگ اس پریفتین بھی کرتے ہیں۔

جب میں نے یہ کہا توسکب دوزرخ کے چبرے سے ابسا معاوم ہوتا تقاکہ گویا حدسته وه حواس باخة بهوكميا بحا وراس سن بآ وا زيلند كها: " نوكيا كهتا بح ؟ زين پرا ہم ترین جالور؟ اور لوگ اس پرتین بی کرتے ہیں ؟"اوراس کے منہ سے ان قدر بهاب اور كربيه آواز بمكلى كه مجھے به گمان مونا مخفا كه غفتے اور صديسے اس كا كلا گھنٹ جائے گا۔

بالآخروہ ذراخا موش ہؤا اوراس کے ہانینے میں کمی ہوئی۔ اور حول ہی وہ ذراخاموین موفایس بنس کراس سے کہنے لگا: " ان سگب ووزخ ، نونا راض ہوگیا۔ للذامين نيرك بارك بين حق يرمون - .

" ادراس لیے کہ میں حق بررہوں ایک دوسرے سگیے دوزن کا بھی قفتہ س کے! وہ واقعی زمین کے دل کے اندرسے باتیں کرتا ہے "

«اس کی سانس سے سکونا مجھڑ تاہم اور سونا برستا ہو۔ یہ اس کے ول کی خواہل ہ و تو پھراس کے آگے را کھ اور دھنویں اور گرم لعاب کی کمیا حقیفت!" " زنگا رنگ با دلول کی طرح اس میں سے تعیقے سکتے ہیں۔ اس کو متیر سی

خُرخُ ابهمط اور کھوکنا اور آننوں کی پچینیں نا بیند ہو ؟

"لبكن وه سُونا اور وه قبقيم: ان كونو ده زمين ك دل بير، سين كالتا بركيدنك اب يو تو تجه كومعلوم بى جو جكا بوكر زين كا دل سون كا بح " جب سگ دوزخ نے بیسنا تومیری با توں کی بر داشت اس سے نہوسکی اس نے مشر ماکر اپنی دُم دَ با لی اور چکے چکے واؤ دا دُکرتا مُوا اپنے غاری گفس گیا۔
یہ مختا بیان زرد مشت کا لیکن اس کے چلوں نے بیشکل اس کی با تو س کی طوف دصیان دیا کیوں کہ انھیں اس بات کا استعیاق مختاکی دہ اس سے اہل جہاز اور خرگوشوں اور اُرٹ نے ہوئے آ دمی کے منعلی بیان کریں ۔

زر دُسْت نے کہا: آخر میں اس سے کیا نتیجہ نکا لوں اکیا میں کوئی جول ؟ " گرشا بدوہ میراسا بہ ہوگا۔ کیا تم نے مسافرادراس کے سائے کا فقیسنا ہی؟ " گرید امریقیتی ہی کہ شبھے چاہیے کہ اسے روک بھام کر رکھوں۔ ورینہ وہ میرے تام پر دھتیا لگا دے گا "

ا ور زر دُوشت نے کھرا نیا سر الایا اور تعجب ہوکر دو با رہ کھنے لگا: "آخریں اس سے کیا نینچہ کا لول !

"اس جن نے کبوں بآ واز لبند کہا تھا: وفت قرمیب آگیا ہی ا وفت سرم آ پہنچا ہی !"

> " آخِکس بات کا دفت سر پر آیهنچا ہو ؟ " بیسمنی نفتر پر زر وسشت کی ۔



س اور میں لوگول برایک بڑی مصیبت آتی ہوئی دیکھ رہاموں بہر پنا لوگ اینے مشاغل سے اکا گئے ہیں۔

ایک نغلبی طهور میں آرہی ہو۔ اور اس کے سائھ سائھ ایک اغتقا دلگا ہوا ' ہی: " ہرجیز خالی ہی - ہرجیز بحیاں ہی - ہرجیز یاضی ہی'' اور تمام بها رول سے آواز بازگشت آرہی ہی: سرحیز خالی ہی- سرحیز کیساں ہی- سرحیز ماضی ہی

بهاری فصل خوب ہوئی ہی۔ لیکن ہما را غلّہ کیوں مٹر گیا اور سپلا پڑگیا ہی ؟ آخرگر مشتہ شب کو منحوس چا ندسے کون سی ایسی چیز نا زل ہوئی ہی ؟

ساری محنت مشفتت بے کا دمہوگئی۔ہما دی مشراب زہر ملی ہوگئی ۔نظرِ بدیا ہما ری کھیتیوں اور ولول کو مجلسا کر سپلا کر دیا ہی۔

ہم سب سو کھ کررہ گئے ہیں۔ اور اگر ہم براب آگ گر تی ہی توہم سے راکھ کی طرح گرو اُٹر تی ہی، ہاں خود آگ ہمارے ہا تھوں تنگ آگئی ہی۔

ہمارے لیے سارے چینے سو کھ گئے ہیں اور سمندر تیجیج ہسٹ گیا ہی - ہر کھا ہ چاہتی ہی کہ بھیٹ جائے لیکن کیا کیا جائے کہ گہرائی نگلنے سے انکار کرتی ہی -

"آه، کہیں کوئی سمندر باتی ہو کہ اس میں کوئی غرق ہوسکے"؛ یہ ہو آ واز ہماری فریا دکی جویا یاب گدلے یا نی پرسے گزرتی ہو۔

وافعی مرنے سے تو ہم تنگ آ ہی جکے ہیں۔ المذااب ہم کو چا ہینے کہ جاگ انٹیس اور زندگی کو جاری رکھیں، قبروں میں یہ

یہ باتیں زرئشت نے ایک پینین گو کو کہتے ہوئے سنیں اوراس کے دل ہیں اس کی پیشین گوئی چھ گئی اور وہ کچھ کا کچھ ہوگیا۔ رنجیدہ اور تفکا ما ندہ ہو کروہ اوھ اُوھر بھرنے لگا۔اور اس کی حالت ویسی ہی ہوگئی جیسی ان لوگوں کی جنگے معلق تثبین گھیڈ بیشین گوئی کی تمقی۔

اس نے اپنے چلوں سے کہا کہ عقوری ہی دیر کے بعد بینتا م کی دیر پایار کی آنے والی ہی۔ اپنی ریٹ اپنی روشنی کوکس طرح پار اُتا روں گا! میں اس اندوہ میں اس کا گلانہ گفنٹ جائے ۔ یہ روستنسی مخصوص ہی دورتر دنیاؤں اور دورترین را نوں کے لیے -

یوں دل سنگسند ہوگر زر دُسنت اِ دھراُ دھر کھرنے لگا۔ اور مین دن تین رات اس منگھ ایا نہ پیا۔ اس کا سکون اور اس کی گویا تی اس سے رخصست ہوگئی۔ بالآخر ایک روز وہ گہری نیندسو گہا۔ لیکن اس کے چیلے رات رات بھراس کے گر دبیٹے کر گزار دینتے بچنے ۔ ادر ان کو یہ فکر آئی ہوتی بھی کہ آیا وہ دو بارہ جاگے گا اور پھرتقریر کرے گااور ا بینے رہنے والم سے نجات پائے گاکہ نہیں۔

اور میر بن تفتر برع زر دُست نے کی حبب کہ وہ بے دار مجدّ ایمکین اس کی آواز اس کے حیلوں کو ایسی معلوم ہوتی تھی کہ کہیں دورسے آر ہی ہی :

ائو دوسنو، ذرا میرانخواب سنو حومین سنے دیجیا ہوا در اس کی تعبیر معلوم کرنے میں میری مدد کرو!

یہ نواب اب تک میرے لیے ایک معمّا ہی۔ اس کی نغیبرخود اسی کے اندر پوشیدہ اور محبوس ہی اور وہ ہنوزخواب کے اوبر کھلے بندول نہیں اللہ تی -

میں نے نواب میں دیکھا ہو کہ میں زندگی سے دشکش ہوں اور وہ جوسا منے پہاڑ کے اوپر قلعة موت ہو سامنے پہاڑ کے اوپر قلعة موت ہو میں ولی رات کا چوکیدار اور قبروں کا پہرے دار ہوگیا ہو۔

وہیں اوپر میں مَوت کے تا بونوں کی پاسبانی کرتا ہوں ۔اس قسم کی فتح کی نشانیوں سے بد بو دار نہ خانوں کے تہ خانے بھرے پڑے ہیں ۔گزشتہ زندگی شیشے کے تا بونوں میں سے مجھے جھانک رہی ہو۔

میں گرد آلود بہ بینگروں کی بدلوسونگھ را ہول۔ میری روح کا دم طُمس را ہو اور وہ عنبا رآلود ہے۔ اورایسی عبد مجلاکون اپنی روح کوتا زہ ہوا پہنچاسکتا ہے!

آ دھی رات کا ور برا برمیرے سابھ سابھ لگا ہوا تھا۔اس کے پاس تنہائی بلھی مارے مبیٹی تنتی۔اوران کی تبیسری موت کی گرجتی ہوئی خامو تنی تنتی ، لیبنی مسیب سری

بدنزين دشمن -

اورمیرنے پاس کیجیاں تھیں، تمام کیجیں سے زیا دہ زنگ آلود۔ ادر ان سے میں سب سے زیا دہ جوں چوں کرنے والے پھا کھا۔

جب پھا گک کے دونوں پاٹ اوپر کی طرف اسٹے تو ایک کرسیہ وکر خت آواز لمبی لمبی غلام گردستوں میں سے ہوکر گرزری ۔ یہ چرطیا ہے دردی کے ساتھ چلائی ۔ اسے بیہ نابیند متنا کہ کوئی اسے جگائے ۔

جب پھائک کی آ واز بند ہوگئی اور اس کے چاروں طرف خاموشی چھاگئی اور اس منحوس خاموشی میں ئیں ننہا رہ گیا نو حالت اور بھی خو فناکِ اور دل تنگ ہوگئی ۔

اس طرح سے دفت چلاگیا اور چپ جا ب گزرگیا اسٹرطے کہ دفت کا ہونا نسلیم کیاجا سکے اس کو میں کیا جا لؤں الیکن بالآخر ایک ایسی بات مینی آئی جس نے مجھے میدا رکر دیا۔

تین بار پھاٹک پرگرج کے دھا کے سے سنائی دیجے تین بارگیبند وں ہیں سے صدائے بازگشنٹ زور شورسے گونجی ۔ تب ہیں پھاٹک کے پاس گیا ۔

بیں نے چِلا کر بوچھا:' اَلپا ! کون اپنی را کھیہاڑ پرلیے جارٹا ہی ؟ اَلپا! اَلپا! کون اپنی را کھ یہاڑ پرلیے جا رہا ہی ؟ "

اور میں نے کنجی گھائی اور پھاٹک انتقانے کے لیج بڑا زور لگا یا ۔ لیکن وہ ایک اُٹکل بھر بھی نہ ٹسکا ۔

تب آندهی سینی بجاتی سننانی اور حیمتی ہوئی بڑے زور شورسے جلنے لگی۔ بھاٹک کے پاٹ د مراسے کھل گئے اور ایک سیاہ تا بوت میرے پاس آگرا۔ اور شور اور سنسنا ہٹ سے وہ تا بوت بھٹ گیا اور ایک فہفتہ مزار آواز اس بیں سے بھیوٹ بھلا۔ ادر بحقی اور فرشتوں اور اتووں اور سخروں اور بحقی کے برابر تنلیوں کے ہزار دن کر ہید منظر حمیر ہے میرے اوپر عنیف اور شور مجانے لگے۔ ہزاروں کر ہید منظر حمیر ہے میرے اوپر عبنے اور شور مجانے لگے اور میل مذات الرائے لگے۔ اس پر میں مارے خوف کے سہم گمیا اور گریڑا اور دہشت کی وجہ سے یوں چلانے لگاجی طرح کہ کمجی پہلے نہ حیلا یا بھا۔

گرخودلینے چِلانے کی وج سے میں بے دار ہوگیا اور ہوش میں آگیا۔

یه اپناخواب بیان کرکے زرگوشت چپ ہوگیا۔ کیوں که انجی تک اسے اپنے خواب کی تعمیر معلوم نہ ہوئی تھتی کیکن اس کا دہ چلا جواسے سب سے زیادہ عزیز تھا فور ًا اللّٰ الْمُواْ ہؤا ا در اس کا ہاتھ کیو کر لوں کہنے لگا :

"ای زر دست ،خو د تیری زندگی اس خواب کی تعبیر بتاتی ہی ۔ کیا توخو د وہ سنسنا ہے اورسیٹی والی آندھی ہنیں ہی جو موت کے قلعول کے در وازوں کو دھڑسیے کھول دیتی ہی ؟

کیا توخود وہ تا بوت ہمیں ہوجس میں زندگی کی رنگا رنگ سشیطا نمیاں اور فرنٹنڈل کے منخرے چہرے بھرہے ہوئے ہیں ؟

داقعی بخیں کے ہزار آ وا زقہنہوں کے مانندزر دسشت ہرتا بوت خالے ہیں جاآڈ اور چوکیدار دں اور قبروں کے پاسبا لوں اور با نی ان تمام لوگوں پر سہنتا ہی جو منحوس کنیاں کھڑکاتے ہیں۔

اس تہتم سے توان کوخوف زدہ کردے گا اور بچھاڑ دے گا۔ان کے بیہوش موجانے اور ہوش میں آنے سے ان کے اور برتبری طاقت ٹابت ہوجانے گی۔

اوراس وقت بھی جب شام کی طول طولی تاریخی اور تکانِ موت طاری ہوگا، اعطرت دارِز ندگی! بوگا، ای طرف دارِز ندگی!

تونے ہیں نئے نئے ستارے دکھائے ہیں اور دات کی نئی نئی رونق افروزیال

واقعی تونے ہمنسی خوشی کورنگ برنگ خیے کی طرح ہما رے اوپر تان دیا ہی۔ اب ہمیشہ تا بو توں میں سے بحیِّل کی تمہنسی بچوٹ بچوٹ کیوٹ کی ۔ اور اب ایک قاتح اور تُند آند هی تمام کیان موت کا خائمہ کی وے گی ۔ اس کا قوجو و ضامن ۔ اور

قاتح اور تُند آندهی تمام تکانِ موت کا خانته کروے گی -اس کا تو خود ضامن اور بیثین گو ہی -

دافعی تونے خواب بیں خو دائھیں کو دمکھا ہی اینے دشمنوں کو ۔ یہ تیر ا بذرین خواب تفا۔

ا درجس طرح تو ان سے بسیدار ہوکر اپنے ہوش میں آگیا اسی طرح سے وہ اپنے کپ سے بسے دار ہوکر تیرے اِس آئیں گے ۔

یہ متی نفر پر چیلے کی۔ اور اب باتی سب لوگ زر وست کے پاس جمع ہوگئے۔
اوراس کے ہاتھ کیر ایک وہ اپنے بستر اور اپنی عمکینی کو چھوڑ کران کے پاس
واپس آجائے۔ لیکن زر وسٹ اپنی جگہ پر سیدھا بیٹھا رہا اور گم گستہ کا ہوں سے
واپس آجائے۔ لیکن زر وسٹ اپنی جگہ پر سیدھا بیٹھا رہا اور گم گستہ کا ہوں سے
ویھاکیا۔ شل اسٹخف کے جو پر دیس سے بہت ولوں کے بعد گھروا پس آیا ہو وہ
اپنے چلوں کو دیکھینے اور ان کے چہروں کو جانچنے لگا۔ لیکن ہنوز اس نے انھیں بہجانا
نہ تھا۔ جب انھوں نے اسے اٹھاکر پا تو سے بل کھڑاکر دیا تو اس کی نظریس کی
بیک نفیرا گیا۔ جو کچھ بیٹن آیا تھا سب اس کی سجھ میں آگیا اور اس نے اپنی داڑھی پر
بیک نفیرا اور با واز بلند کہنے لگا ؛

" اچقا، تو اس کا و قت آگیا ہو لیکن اکرمیرے چلو، اس کا انتظام کرد کہ ہیں اب اچھا کھا ناملے اور جلد۔ اس طرح سے میں بُرے خواب کا تدارک کرنا چا ہتا ہوں۔ مگر پیشین گو میرے پہلو ہیں مبطے کر کھاتے اور سپے۔ اور واقعی میں اس کو ایک سندر بھی دکھا ؤں گاجس میں وہ غرق ہوسکے "

یہ منی تفریر زرد شت کی - اس کے بعد وہ اس چیلے کے چبرے کو دیر مک د کھینا

رہاجی نے خواب کی تغییر کی تقی اور اپناسر ملاتا رہا۔

#### الح الت

ایک روزجب کر زردُشت بڑے گل بہسے گزرر الم مخا تواسے بہت سے لَجْے ایا بجوں اور فقیروں نے آگھیرا اور ایک کُبڑا اس سے یوں کہنے لگا:

"د کیے زر دُسنت! عوام می تجدسے سکیتے ہیں اور نیری تعلیم بران کا لفین طریقتا جاتا ہو دیکن اس لیے کہ وہ تیرے باکل معتقد موجا ئیں ایک بات کی اور صردرت ہو اور وہ یہ ہو کہ تو ہم لیخے اور ایا ہجوں پر بھی اپنا سکہ جائے۔ اس کے لیے یہاں منتخب لوگ موجود ہیں اور واقعی یہ ایسا موقع ہوجس کی ایک سے زیادہ ما تکبیں ہیں۔ تو المدھوں کو بینا کرسکتا ہی اور انگر وں کو قوت ِ رفتا ر دے سکتا ہی۔ اور جب کی بیٹھ پر زیادہ بوجہ ہو اس کو توکسی قدر سبکہ وش کرسکتا ہی۔ میبری دائے بیس یہ بہترین طریقہ ہو لئے ایا ہجوں کو زر دُسنت پر بھین دلانے کا "

نیکن زر دُست نے اس کی دوح لے کو بول جواب دیا : "اگر کبرسے کاکو بردور کردیا جائے تو گویا اس کی روح لے لی گئی۔ یہ ہی تعلیم عوام ۔ اور اگر اندسے کو آنکھیں مدے دی جائیں تورہ دنیا میں بہت سی بری باتوں کو دیکھے گا یہاں تک کہ وہ اس کو سے گا جس نے اس کو اچھا کیا ہی ۔ اور اگر کسی لنگرے میں قوت رفتا رہیدا کر دی تو اس نے اس کو اچھا کیا ہی ۔ اور اگر کسی لنگرے میں قوت رفتا رہیدا کر دی تو اس نے اس سے تعلیم قوم کے لینے ایا ہی کیوں کہ اس کے جیلئے کے ساتھ اس کی برائیاں بھی جی جائے گئی ۔ اور زر دُست بھی قوم سے کیوں نے ایا ہی کیوں کے متعلق ۔ اور زردُست بھی قوم سے کیوں نہ سیکھے جب قوم زردُست سے سیکھتی ہی ؟

جب سے کہ میں اُنسا لؤل کے درمیان ہول شجھے کم از کم بیر دکھائی دیا ہو: ''اِس کی ایک آنکھ ندار دہی اُس کا ایک کان اور تمیسرے کی آیک مُنا نگ۔ اور معض ایسے ي*ں جن كى ز*بان غائب ہو يا ناك يا سر<sup>ي</sup>

بلکہ میں نے اس سے بھی برتر حالتیں دمکھیں ہیں اورا ب بھی دمکھتا ہوں۔ اور چند تو ایسی ہیبہت ناک ہیں کہ مئیں ان ہیں سے کسی کا بیان نہیں کرسکتا اور بعض سے سکوت بھی نامکن : بینی الیے لوگ جن کی ہرچیز ندار دہر اور ایک چیز با فراط موجود ہی، لوگ جوکھے منہیں ہیں سوائے ایب بڑی آنکھ کے یا ایک بڑے منہ کے یا ایک بڑے مبیث کے پاکسی اور ٹری چیز سکے ۔ ایسے لوگوں کا نام میں نے برشکس سبے دست وبار کھا ہی۔ اورحب میں اپیم کو شرتهائی سے محل کر پہلی بار اس میں برسے گزرا تو مجھے ا بني أنكسول كالفتين نه كايا اوربيس باربار نظر دورًا تا تفقا اور بالآخرين نه كها: 'و پنخض محصٰ کان ہو، انسان کے برا بر کان الا مجھر ہیں نے اورا چی طرح سے د کھیااور واقعی کان کے پنیج کوئی چیز جنبش کر رہی تھی جس کی کوتا ہی اور بے بصباعتی اور لاغری پررهم آتا تفا - اور واقتی به بها ری بهرکم سرایک چیوٹے اور نتیلے تنکے بیرلگا ہوًا تفا- أورية تنكا النان عنا -اگركوئ شفس نور دبين سے ديجتنا تو است ايك جيوالا سا ر شک الوه چیره بھی د کھائی دیتا اور اس تنکے میں لگتی ہوئی اور سومی ہوئی روت بھی بلیکن فؤم نے مجھ سے کہا کہ وہ پڑا کان محض ابک انسان ہی نہیں ملکہ ایک بڑا السّان بى البُ آفت كا يرك لد يكن فوم حب كبيى برسه أدمى كا ذكركرني بو نومجه اس برمبرگز یفین نہیں آتا۔اور میں اپنے اعتقاد پر قایم رہتا ہوں کہ جوکوئی تمام 💙 چزوں میں سے بہت کم اور ایک چیز میں سے بہت زیا دہ رکھتا ہی وہ برعکس ب وسمت والماي

جب زر کوشت گیرے ا در ان لوگر ں سے کہ جپکا جن کا وہ وکیل اور شفیع ہمتا تووہ نہا یت ا دا س ہوکر لینے چلوں کی طوف مخاطب ہوا ا دران سے یوں کہنے لگا: واقعی ای میرے دوستو، حب میں اشانوں کے درمیان پیمرتا ہوں تواسامعلوم ہونا ہو کہ گویا میں انسانوں کے ٹکڑوں اور اعضا کے درمیان بھرر ہا ہوں -بیمیری آنکھوں کے لیے ایک خوفناک نظارہ ہو کہ میں انسان کو ٹکڑے ٹکڑے اور براگندہ پاتا ہوں جس طرح کہ میدانِ جنگ یا کھنتے میں -

اگرمیری نظرحال سے گریز کرکے ماصنی کی طرف جاتی ہو تتب بھی وہی نظارہ پیش آنا ہو ؛ مگرشیے اور اعضا اور خو فناک انھا قات ، مگرانشان نہیں -

زیین کے اوپر ماحنی اورحال؛ کاسی مبیرے دوستو، بد میرے لیے سب سے زیا دہ ناقابلِ ہر داشت ہی ۔اور میرے زندہ رہنے کی کوئی سبیل شریحتی اگر میں اس چیز کو نہ دیکھنا چوصرور بالصرور آنے والی ہی،

دیکھیے والا ، ارا دہ رکھنے والا ، خلق کرنے والا ، بنات خود ستقبل اور ستقبل کا میں ۔ اور پاہے ، اس بیل برشل لنج اپا بھے کے ؛ یہ بی بساط زر دُسٹنت کی ۔

اور تم نے بھی اکثر لینے دل سے پوچھا ہی: "ہمارے خیال میں زر دُست ہی کون ؟ ہمارے خیال میں زر دُست ہی کون ؟ ہمارے نزدیک اس کا کیانا م ہونا چا سے ؟" اور میری ہی طرح تم نے بھی سوالوں کے ذریعے سے جواب دیا ہی ۔

کیا دہ وعدہ کرنے والا ہی ؟ یا وعدہ وفا کرنے والا ؟ فاتح ؟ یا وارث ؟خزال یا ٹیل ؟طبیب ؟ باصحت یا پ مرکیض ؟

کیا وہ شاعرہ ؟ یا راست گو ؟ آزاد کرنے والا؟ یا قید کرنے والا؟ نیک؟ یا بد؟ بَس اننا نوں کے درمیان ایوں بھرتا ہوں جیسے کوئی ستقبل کے مکر اوں کے درمیان بھرتا ہو، اس ستقبل کے جس کو میں دیکھ رائا ہول ۔

ا دریہ بی میری سا رسی سرتوٹ کو کوشش ہو کہ میں ان چیزوں کو جوٹر کر ایک دوسرے سے ملا دوں جو مکڑے میکڑے ہیں اور متا اور بے رحم اتّفا قات -اور میں انسان ہوناکس طرح گوار اکر سکتا ہوں اگر انسان جوڑنے والا اور متا هل كرنے والا أور انفا قات كانجات دينے والا بھي نہ ہو۔

گزرے ہؤوں کو نجات دینا اور ہر "یوں ہؤا" کو "یوں میری مرضی تھتی " میں مبدل کر دینا : یہ ہو تواس کا نام میرے نز دیک نجات ہی۔

عزم: یه به نام آزا د کرنے والے اور مژده دینے ولیے کا۔ اور اسی کی تعلیم، ای دوستو، میں نے تم کو دسی ہو۔ گراتنا اور سیکھ لو: خود عزم ہنوز منفیتر ہو۔ عزم رکھنا آزا دسی دیتا ہو۔ لیکن اس کا کیانا م ہوجو آزا د کرنے والے کو بھی پابڑجر کرتا ہو ؟ "یوں ہوا" یہ نام ہوعزم کے دانت پینیے اور تہنا ترین کوفت کا۔ چوں کہ

وہ ہرجیزے مقابلے میں بے بس ہوجو کی جاچکی ہو للذا وہ ہرگز شتہ چیز کا ایک برا

تماش بین ہی۔

عزم داپس جائے کاارا دہ نہیں کرسکتا۔ یہ کہ وہ نہ وقت کو توڑسکتا ہی اور نہ وقت کی آرزو کو ؛ یہ ہوعزم کی تنہا ترین کوفت۔

عزم رکھنا آزادی دینا ہی۔ خودعزم اپنی کوفت سے آزاد ہونے اور اسپنے قید فانے کا مذاق الڑالے کے لیے کیا تدمیرسوچ رہا ہی۔

آهٔ سر قبدی پاگل موجا تا ہی۔اورمقیدّعزم بھی پاگل پینے سے اپنی نجات حالی کرتا ہو اس کو سیحسرت ہو کہ زمانہ پہتھیے کی طرف نہیں جلتا '' جو موجیکا ہو بیام ہی اس پیقر کا جس کو وہ لوٹ کا نہیں سکتا۔

للذا وه حسرت اور بے دلی کی وجسے پیقرلا کا تا ہم اوراس شخص سے کینہ لکا لتا ہوجواس کی طرح عضے اور بے دلی کومسوس نہیں کرتا ۔

اس طرح سے وہ عزم جو آزاد کرنے والا ہو ایذا رساں ہوجاتا ہو۔اور وہ ان سب سے جن میں ایذا اٹھانے کا ما قرہ موجود ہو اس لیے کیپنز لکا لتا ہو کہ وہ لوَٹ نہیں سکتا۔ یہ ، ہاں محض بیخود کبینہ ہی ;عزم کی نفرت زمانے اور اس کے" یون ہوًا "سے۔ وافنی ہمارے عزم کے اندرایک بڑی حاقت ہی۔اور اس بات نے سرانسان کوملو<sup>ن</sup> کر دیا ہم کہ بیرحافت روح کی معلّم ہم ۔

کینے کی جان : ای میرے دوستو، یا اب یک انسانوں کا بہترین مرا فنبر تھا۔اور جہاں بھلیف موجود ہو و ہیں ہروقت سزا کا ہونا بھی صروری ہی۔۔

" سزا " يه نوخود كېينه كا د وسرا نام ېې وه در ورغ گوئ كى وجرسيد يوهي تفورا دعولى كرنى ېۇكداس كاضميرصاف بېر-

آورچی که خودعزم کرنے والے میں تکلیف موجود ہجراس وجیسے وہ ماضی کاعزم نہیں کرسکتا۔ لہٰذاکل زندگی اور خود عزم سزاکے مرا دف ہی۔

اور پھرروح پر ابرکے ابر جھاگئے یہاں تک کر مخون نے یہ وعظ دیا: 'مسر حیز فنا ہوجاتی ہی۔ لہذا ہر حیزاس قابل ہی کہ فنا ہوجائے!'

"اور قالون وفت کے مطابق انصا مندیہی ہوکہ وہ اسپینے بجیں کو کھا جائے'' یہ ہم وغط جنون کا ۔

" فاعدنًا بیمیزوں کوالضاف اورسزاکی بنا پر ترتبیب دیا گیا ہو۔ ہاسے بیپروں کے بہا ؤاور سزاکے"وجود"سے کہاں نجات ملتی ہی ؟ " یہ تو وعظ عبون کا۔

"جب ابدی انضاف موجود ہوتو پھر نجات کا کیا ٹھرکا نا ہے۔ ہلئے" اوں ہوا" کا پیقر لوک نہیں سکتار لہذا منزلیں بھی جاری رہٹی چاہییں"، یہ ہو وعظ محبون کا۔

"کوئی عمل محونہیں کیا جاسکتا۔ یہ کیوں کر ہوسکتا ہو کہ سنرا دیتے سے وہ علی مط جائے! سنرا کے وجود' یں یہ ہی تو لافانی چیزہو کہ وجود برا برعمل اور جرم میں جیکر لگاٹا رہنا ہو۔

عدم عزم میں مبدّل ہوجائے الیکن میرے بھائیو، تم تو تجنون کے اس گیت سے جومض قصے کہانیوں میں آتا ہو واقٹ ہو۔

میں نے نم کو قصے کہا نیوں کے اس گیت سے برطرف کر دیا تھا جب کہ میں نے تم کو یہ تعلیم دی تھی: "عزم ایک خالق چیزہی"

تمام ''بوں ہؤا'' ایک ناچیز 'کراا درایک معمّا ادر بے رحم اتفاق ہی حب نک کہ خالق عزم اس پرا عنا فدنہ کرسے ؛ " گریس اس کو بوں چا ہٹا بھتا!''

اور حبب نک خالق عزم یہ اضا فہ نہ کرہے : '' مگریس اس کو بول چاہتا ہوں اہیں اس کو بوں جا ہوں گا!''

مگر کیا عزم نے کہی اس طرح کہا ہو ؟ اور ایسا وا قعد بیش آتا کب ہو ؟ کیاءزم کے او برسے کا تھی اتا رلی گئی ہو ؟

کیاع م خود اپنا آ زا دکن اور مزز ده رسال هوگیا ہی ؟ کیا و ه کینے کی جان اور دانت پیسے کو بمبول گیا ہی ؟ '

اورز مانے کے ساتھ صلح کرنے کو اور تمام سلحوں سے بڑھ کرچیز کو اسے کس نے سکھایا ہی ؟

صلح سے بڑھہ کر وہی عزم خوا ہاں ہو سکتا ہوجس کا نام عزم اقتدار ہو۔ مگر وہ بہار مسطرح سکتی ہو ؟ اس عزم کو رجعت فہقرسی کون سکھاتا ہو ؟

زر دسنت نے یہاں تک نظر ہر کی تھی کہ وہ یک بیک خاموش ہوگیا اوراس شخص کی مانندا دھراُدھر دیکھنے لگا جو بے انہتا ہم گیا ہو۔خوف زوہ نگا ہوں سے وہ لینے چلوں کو دیکھنے لگا۔اس کی نگا ہیں اس کے خیالات اور پس خیالات میں نیر کی طئ چھنے لگیں ۔لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پھر مینٹ لگا اور اطبیان کے ساتھ اس نے کہا، انسانوں کے ساتھ رہنا مشکل ہو کیوں کہ خاموشی بہت شکل امر ہو، بالخصوص

اس کے لیے جو کی ہو"

یا تقی تقریر زردُ سنت کی لیکن کورے نے اپنا مُنہ فرھانپ کریے تقریر سنی تقی ۔ مگر جب اس نے زردُ شت کو سننے ہوئے سنا تو وہ اسے عورسے دیکھنے لگا اور وہ رک رک کریہ کہتاجا تا تھا :

لیکن اس کی وجرکیا ہو کہ زروشت ہم سے اور باتیں کرتا ہو اور اپنے چبلوں سے اور ؟

زردُ شت نے جواب دیا : "اس میں تعجتب کی کیا بات ہی اِگبڑ دں کے سا تھ گہڑی باتیں کرنی چا ہیں "

گبڑے نے کہا: ''خوب' اور جیلوں سے مکتب کی یا بیں کرنی جا ہیں ۔ لیکن اس کی کیا وجہ ہو کہ زر ڈشت البنے جیلوں سے اور مائیں کرتا ہو اور اپنے آپ سے اور ؟"

### انساني بيوش مندي

بلندی خونناک ہنیں ہو ملکہ گہرائی ،

ده گهرای جهان که نگاه بنیج کی طرف میلتی هموا در یا نمقه او بر کی طرف احکما همو-ایر با مقد دارند : مساحد می میرون کرد. میری تا تعرف گارد.

الیں حگہ یر دل میں اپنے ذہرے عزم کی وجسے حکِّر آنے لگتا ہی۔ آہ ددستو، کیا تھیں میرے دل کے ذہرے عزم کا راز کھل گیا ؟

یه بی تومیری گهرای اورمیراخطره بوکهمیری نظرا دیرکی طرف گرنی ہو اور میرانا تقد گهرای پر ژکنا اورسها رالینا جا ہتا ہی۔

میراعزم انسان سے لیٹتا ہو۔ میں اپنے آپ کو زنجیرکے ساتھ انسان سے باندھنا چا ہتا ہوں۔اس لیے کہ میری کشش اوپر کوفو تی البشر کی طرف ہو۔ کیوں کہ میرا

د دسراء م و بال جا ناجا ہنا ہی۔

ادراُس وجہ سے بیں انسا نوں میں شل اندھے شخص کے رہتا ہوں ۔ گویا کرمیں ان کو پچا نتا ہنیں ۔ تاکہ کہیں میرے نا تھ کا عقید ہمضبوط چیز کے او پرسے بالکل اکٹر ندحائے ۔

میں تم انسا لؤں کوہنیں پہچا نتا۔اس قیم کی تا ربکی اور دلاسا اکثر میبرے ارد گرد پھیلایا گیا ہی۔

یں بدمعاسوں کی تاک میں بھا مکب پر مٹبینا ہوں اوران سے بیسوال کرتا ہوں : کون چا ہتا ہو کہ مجھے دھو کا دے ؟

یہ میری پہلی انسانی ہوٹ مندی ہوکہ یں دھوکا کھا ناچا ہتا ہول تاکہ مجھے اپنے آپ کو د غابا زول سے بچانا نہ پڑے ۔

آه، اگریس اپنے آپ کو انسان سے بچائے رکھتا تو انسان میری گیند کا لنگر کیوں کر ہوسکتا تھا۔ ورز وہ توجیح نہا بیت آسانی سے اوپر کی طرف کھیچ کر کھپنگ دبتا یہ احتیاط میری قسمت سے بالا تر ہم کہ مجھے کسی احتیاط کی صرورت نہیں۔ اور جویہ نہیں چا ہتا کہ انسا نوں میں رئمر باکس بے کا رہوجائے ہی کوچاہیے کہ ہرآ ب خورے سے پانی بینا سیکھے۔ اور جوصاف سخفرا رہنا چا ہتا ہی انسانوں کے درمیان میں اسے اپنے آپ کو شیلے پانی سے بھی دھونا جا ننا چاہیے۔

اور میں نے بغرض تسلّی اکثر اپنے دل سے یہ کہا ہی : " اُکھ اِمضبوط ہوا ای بلّہ سے دل اِ بین خوش وقتی کا خط اُ ٹھا! " بلّہ سے دل اِ تیری ایک بدو تنی تو بگر ملکنی ۔اس سے اپنی خوش وقتی کا خط اُ ٹھا! " اور میری دو سری انسانی ہوش مندی ہے ہی : یس مغرور لوگوں سے زیا دہ خود پیند لوگوں کی احتیاط کرتا ہوں ۔

کیا مجروح خود بسندی هرغم ناک نقالی کی مال نهیں ہی ؟ گرحب سخور

مجروح ہوتا ہی تو و ہاں غرورہے بڑھ کر کوئی چیز بپدا ہوجا تی ہی۔ تاکہ زندگی آنھوں کو بھلی معلوم ہواس کا کھیل نحو بی کے ساتھ کھیلا جا نا چاہیے۔ مگراس کے لیے عمدہ نقالول کی ضرورت ہی۔

بہ بہت منور بیندوں کو بیں نے عمدہ نقال پایا ہو۔ وہ تماشا کرتے ہیں اور جاہتے ہیں کہ لوگ ان کو خوشی سے دکھییں۔ اس عزم میں ان کا سارا دل لگا ہوا ، کو۔ وہ اپنا کھیل تماشا د کھاتے ہیں۔وہ اپنے آپ کو ایجا دکرتے ہیں۔ میں ان کے

قريب موكرزندگى كانظاره كرنا بيندكرنا مول-يه غُكَّينى كاعلاج هو-

اس لیے بیں خود بیندوں کاطرف دار ہوں کہ وہ میری غم کینی کے طبیب ہیں اور مجھے انبان کے ساتھ حکو کر رکھتے ہیں جس طرح کسی کھیل تماشتے میں -

، اور اس کے بعد: نوولپند کے انکسار کی کل گہرائ کو کون نا پ سکتا ہے! اس کے اسی انکسار کی وج سے بیں اس سے مجتن اور ہمدر دئی رکھتا ہوں -

وہ تم سے بیسیکھنا چاہتا ہی کہ اپنے او پرکس درجہ اعتقا در کھے بتھاری نگا ہول سے اسے نفویت عاصل ہوتی ہی ۔ وہ اپنی تعریب بتھا رہے ہا کفول ہیں سے چُرتا ہی۔ جب نم اس کی تعریب کرنے ہو نو وہ بتھا رہے جھوسے کو بھی سیج مانتا ہی۔ کیوں کہ اس کا دل اندر ہی اندر آ ہ بھر کریے کہنا ہی اندیاں ہوں کیا !''

ادراگریجی نکی یہی ہم کہ اس نیکی کوخود اپنی خبر نہ ہو توخو د ببند کو فی الوا فعالینے اکسا رکی خبر نہیں -

ا درمیری تبسری انسانی ہوش مندی میہ ہو کہ میں تنھاری ہز دلی کی وجے سے بڑوں کو دیکھنے سے بیزار نہیں ہوتا۔

یں ان عجا نبات کو د کھیے کر دل سے خوش ہوتا ہوں جو گرم سورج کی پیداکردہ ہیں : چیتے اور کھجور اور کِٹکٹِانے والے سانپ۔ انسانوں بس مجی گرم سورج کی خوب صورت نسل موجو دہی۔ اور بُرے لوگوں میں بھی بہت سی تعجیب انگیر ماتیں یائی جاتی ہیں۔

یہ درست ہو کہ جس طرح تمعارے بڑے سے بڑے وانٹمند مجھے کچھ ابیسے دانشمند معلوم نہیں ہونے اسی طرح میں لے اسالوں کی بدی کو اس کی مشہرست سے کم یا یا ہی ۔

ادر اکثریں نے افسوس کے ساتھ بیسوال کیا ہی: اب اور زیادہ نم کیوں کِنکٹانے ہو، ای کِنکٹانے والے سانیو ؟

واقعی بدی کا بھی ایک منتقبل ہو۔ اور گرم ترین خِطّہ جنو بی الشان کے لیے ہوز در فیا نہیں ہوا ہو۔

آن کل کی بری سے بری بدی طف بارہ جوتے چوڑی اور مین عبینے لمبی ہی ۔
لیکن ایک دن آنے والا ہی جب اس سے بڑے ال دہ دنیا میں طا ہر ہوں گے۔
تاکہ فوق البشر کے پاس اس کے اللہ دہے کی کمی نہ ہو، بعنی مہااللہ دہے کی جو
اس کے نتایا نِ نتان ہو، اس کے لیے مرطوب جنگلوں میں ابھی بہت ولول نمتا تے
ہوئے سورج کے جیکنے کی حزودت ہی۔

متھاری میکی بنیوں کو بیلے چینا بننا ہی اور متھارے زمریلے مینڈکوں کو مگر مچھ۔ کیوں کہ اچھے شکا ری کو اچھے شکا رکی صرورت ہی۔

اور وافعی ، ای نیکو اور خدا نرسو ، تم میں بہت سی چیزی فابلِ صفحکہ ہیں اور بالخصوص بخفا را ڈرنا اس سے جس کا نام اب تک " شبطان " ہمد

بھا ری روح ذات بزرگ سے اس قدرغیر مانوس ہو کہ فو ق البیشہر کی نیکی نخصارے کے سخت خو فناک ہوگی۔

اورا ی دانشند و اورعالمو، دانشندی کی جن گرم شعاعوں میں فوق الیشر

بربهز نبائے گاتم ان سے کوسوں دور بھا گوگے۔

ای بزرگ ترین انسانو جومیرے سامنے ہو! متھارے اوپر میراشک وشبہہ اور میراشک وشبہہ اور میراشک وشبہہ اور میرا خدہ بوشدہ یہ ہو؛ مجھے بیمعلوم ہوگیا ہو کہ تم میرے فوق البشر کا نام شیطان رکھوگے ۔

آه، میں ان بزرگ ترین اور بہترین لوگوں سے ننگ آگیا ہوں۔ ان کی بزرگی مجھے اس بات پرمجبور کر تی ہو کہ میں اس سے اور پر کی طرف اور با ہراور دور ہوکر فوق البشر کی طرف حیلتا ہوں۔

جب ان مہر تن لوگوں کو میں نے بر ہند دیکھا تو مجھ بر ایک وحشت طاری ہوگئی۔اورا اڑ کرمتنفہل بعبد میں چلے جانے کے لیے میرے بڑکل آتے ،

ملکہ تمام خالقد آئے نھاب دخیال سے بعید ترمننفنبلوں اور حبوب ترحبو بول میں۔ دہاں جہاں کہ خداؤں کو ہرفتیم کے لباس سے مشرم آتی ہو۔

مگر تنفیں میں نہ تھن اباس میں دکھینا جا ہتا ہوں'، ای ہسایو اور ہم انسالو' ملکہ بہ حیثریت '' نبک اور خدا ترس لوگوں ''کے اچھے اور خود بیند اور قابلِ احترام اما س میں -

اور میں بھی لباس بین کر متھارے درمیان میں بٹھینا چا ہتا ہول تاکہ ندمیں تم کو پہچان سکوں اور ند اپنے آپ کو۔ یہ ہو میری آخری انسانی ہوش مندی - تم کو پہچان سکوں اور ند اپنے آپ کو۔ یہ ہو میری آخری انسانی ہوش مندی - یہ تعتی تفریر زر دُسٹت کی

## فاموش ترین طری

ای میرے دوستو بھے کیا ہوگیا ہی ؟ تم مجھاس طرح دیجے رہے ہوجیے کوئی گھرایا ہؤاا در داند و درگاہ اور نارضا مند تبرو اور آما د و رخصت ہو۔ کاے ہم

لوگوں كو محيوار كر حيلا جانا!

ہاں زر ُوسٹنٹ بھراکک ہا راپیے گوشٹوئٹہا تی میں جانے پرمجبور ہو لیکن اس مرتبر ریجے اپنے غا رمیں اپنی خوسٹی سے نہیں جا نا چا بٹٹا ۔

مصلیا ہوگیا! یہ مجھ کس نے حکم دیا ؟ آه میری نا راض مالکہ کی یہ مرضی ہو۔وہ

مجھ سے کم چکی ہم ۔ کیا میں نے کہی پہلے تم سے اس کا نام لیا ہمو؟ کل شاہر کر قریب مریم نام مین نزین گالیں از میں س

کل شام کے قریب میری خاموش نزین گھڑی نے مجے سے باتیں کیں ۔ یہ ہونام میری خو نناک مالکہ کا ۔

اوراس طرح سب کچھ طوموجیکا ہی۔ مجھے نم سے ہربابت کہنی صروری ہر تاکہ یک بیک رفصت ہوجانے والے کے خلاف بھنا را دل سخت نہ ہوجائے۔

كيا تحيين سوجانے والے كى دمشت كى خبرسم؟

وہ با نوکی انگلبول تک سہم جاتا ہی۔ کیوں کہ زبین اس کے باقو کے بنچے سے بحل جاتی ہی اورخواب مشروع ہوجاتا ہی ۔

یہ میں نے تم سے لعادر تشنبیا کے کہا ہو۔ کل خا موش ترین گھڑی میں زمین میرے پانو کے بنیجے سے کل گئی اور خواب سٹروع ہؤا۔

سو نی آگے بڑھی ۔میری زندگی کی گھڑی نے سانس لی ۔میبرے اردگر د کھی پیلے اتنی خاموشنی مذمقی۔ یہاں تک کےمیرا دل دھک سے ہوگیا ۔

تب زندگی نے بغیراً وا زکے مجھسے کہا : " زردُ دستن استجھے یہ معاوم ہو ؟ " اور میں اس کا نا کچھوسی پرخوت کے مارے چلّانے لگا اور میرا چپرہ فق ہوگیا گرمیں چپ ریا ۔

تنب اس نے دوبارہ بغیراً واز کے مجھ سے کہا:" زر ٌدشن ، نتجھ یہ معلوم تو ہح لیکن تواسے کہنا نہیں یُ ادر بالاَ خرییں نے برانگیختہ ہو کرجواب دیا :" ٹاں میں اسے جا'نتا ہوں مگرزبان پرلانا نہیں جا ہتا ہے

تب اس نے پھر بغیر آوا ز کے مجھ سے کہا:" زر فوشت تو تہیں کہنا جا ہتا ؟ کیا یہ سے ہی ؟ اپنی برانیگفتاگی کی آڑ نہ ہے!"

اور میں بیج کی طرح رونے اور کا نینے لگا اور میں نے کہا؛ یا ی میں کہناتو چاہتا تھا مگر کبوں کر کہوں! صرف اسی کی میں معانی چاہتا ہوں - میر میری طاقت سے باہر ہی "

تب پھراس نے بغیراً وا زکے مجھ سے کہا :" زرفیشن او ہو کیا! این بات کہ ڈال اور ہلاک ہوجا!"

اور میں نے جواب دیا: "آ ہ ، کیا یہ میرے الفاظ میں ؟ میں ہوتا کون ہوں؟ میں محترم ترشخص کا منتظر ہوں ۔ میں اس کے سامنے تھن ملاک ہونے کے قابل مجی نہیں ؛

تب بچراس نے بغیراً واز کے مجھ سے کہا ¿ تو ہوتا کون ہم ؟ تجھ کو تو میں اب بک کافی منکسرالمزاج بھی ہنبیں سمجھتی ۔ انکسا رکا چیڑاسخت نزینِ ہوتا ہمی''

اور میں نے جواب دیا:" میرے انکسارکے حمرات نے کیا کچھ ہر داست نہیں کیا! میں اپنی بلندی کے وامن میں قیم ہول میری چوشیاں کتنی بلند میں ؟ میا بھی کے مجھ سے کسی نے نہیں کہا۔ لیکن میں اپنی واولوں کوغوپ پہچانتا ہوں "

تب پھراس نے بغیرا واڑ کے مجھ سے کہا:" ای زر دُسنّت، جس کا کام بہاڑوں کوسرکا نا ہو وہ داد بوں اورنشیبوں کو بھی سرکاسکتا ہی "

اور میں نے جواب دیا:" ابھی تک میرے الفاظ نے کسی پہاڑ کو نہیں مرکا یا افر جو کچھ میں نے بیان کیا ہو وہ لوگوں تک نہیں بہنچا۔ میں النمان کے پاس گیا تو

بول سبن بنوزان كسابها ببيل ا

ننب بھیراس نے بغیرا واز کے مجھ سے کہا :" تو ہر کیا جانے ! اوس اس و ننت گھاس پرگر تی ہوجب رات ساکت تربین ہوتی ہی ؛'

ادر میں سفرجواب دیا : منجب میں نے اپنا را سنا پالیا اور حلی کھڑا ہوًا تو لوگ بمیرا مذات اڑانے لگے اور واقتی اس وقت میرے پانو کا نہیا دہے سینے ،

اور ده مجمد سے بول کینے لگے " تورات نو معبول بی چکا نظا اب میان بھی محبول کہیا؟

نتمب پھراس نے بنیراً واز کے مجھ سے کہا: ''ان کا مذاق ہو کہا! نو اکیہ اببا نفض ہی جو فرمال ہر داری بھول چکا ہی اب خضح کم جلانا جا ہے ہا'

کیا شخص معلوم نہیں کہ کون شف سب کے داسط سب سے زیا دوصروری ہی۔ وہ جد کہ بڑی چیزوں پر حکم حلاتا ہو

بڑے کا م کا انجام دیباتشکل ہو بلکن اس سے بھی شکل بڑی چیز وں پر مکم انا ہو۔

" به نیزی بات بالکل نا قابل معافی ہی:" نیزسته باس قوتت ہونین نوحکومست نہیں کرنا جا ہنا "

اور میں نے جواب دیا:" حکم ملانے کے لیے مجھ میں شیر کی آ واز کی کمی ہی یا تب پھراس نے چک سے میرے کان میں کہا ،" خاموش تزین الفاظ ہی طوفالن بیا کرتے ہیں۔خیالات جو کبونز کی جال جلتے ہیں دنیا کی رہنمائن کرنے ہیں۔

ای زردگشت، بینچه اس بے سائے کی طرح جلنا جاہیے جس کا آنا لا بدی ہو۔اگر تواس پر کا رکن ہوگا تو نو اس بر حکم میلائے گا اور حمی سنے جواس دیا : ' مجمع سنترم آتی ہو ؛

تنب پيراس نے بغيراً واز كے مجھ سے كہا : اور تجھ البحى سيّر بننا ہواور شرم وہ ركز في ہجة

جوانی کاغ وراب نک تیرے سربر پیوار ہو۔ نیری جوانی دیر میں آئی ۔ لیکن جو شخص بجّے ہونا جا ہتا ہم اسے اپنی جوانی سے بھی گزر جانا چاہیے "

اس ونت میری قباروں طرف قبضه می گیا۔ افسوس، اس قبقهے نے کس طرح میری آ منیں بھاڑ ڈ الیس اورمیرا دل چاک کرڈ الا!

اوراس نے آخری مرتبہ مجھ سے کہا:"ای ڈرددشت بیرے بھل بین ہوگئے ہیں لیکن تو اپنے بھلول کے لیے ابھی بہنہ ہنیں ہؤا -

المذا تبج أبني گوشرتهائ میں جانا جا ہید اکیوں کہ تجھے ابھی بخیۃ ہونا ہاتی ہی' اور وہ بھر بہننے لگی اور بھاگی۔ بھر ممبرے جارول طرف سنا طاہو گیا، ایسا جھیے سنا تلے پر سنا طاہو جاتا ہی۔ مگر میں ٹرمین پر رہا ہوّا تھا اور ممبرے عصو تعضو سے لہب بنا ہم رہا تھا

اب تم نے سارا فصر سن لیا اور بریمی کدکیوں مجھے اپنے گوشد نتائی میں واپس جانا جاہیے ۔ کوئی بات بیں نے تم سے جھیائی نہیں ، اس دوستو!

ادر میری تم مجمه سے سن جیکے ہو کہ کون شخص اب تک خاموش ترین ہر اور ہونا جا ہتا ہی۔

ہے۔ آہ، میرے دوسنو، مجھے تم سے کچھا در بھی کہنا ہی، مجھے تم کو کچھا در بھی دینا ہی۔ دہ بیں دیتا کیوں نہیں ؟ کیا میں عبیل ہوں

جب زرد کشت بیسب که چکا تواسی سخت در دا دراینی دوستوں سے حدائی کا قرب محسوس ہؤا یہاں تک کہ وہ زور زور سے رونے لگا اور لوگ اس کونستی دینے سے عاجز آگئے۔ تاہم دہ رات کے وقت اپنے دوستوں کوھیوڑ کر تنہا روا نہ ہوگیا ۔

# كلام دردست

## شرا دفر

" جب بخصیں اپنے آپ کو ملبند کرنے کی خواہش ہوتی ہی تو تم نظرا و پراٹھاتے ہو۔ مگرمیں پنچے کی طرف دیجیتا ہوں کیوں کہ میں ملبندی پر ہوں ۔ تم میں سے کون ہی جو ایک ساتھ ہنسے بھی اور ملبندی پر بھی ہو۔ تم میں سے کون ہی جو ایک ساتھ ہنسے بھی اور ملبندی پر بھی ہو۔ جوسب سے او بنچے پہاڑوں پر چڑجتا ہی وہ ہر ایک عم ناک کھیل اور غم آلود سنجیدگی پر ہنستا ہی ''

> زرڈرشت، کھھنا پڑھنا ۔ پہلا دفتر صفحہ4م

#### 2

آوهی دات کے قربیب زرگست نے جزیرے میں چلنا مشروع کیا اللہ وہ علی الصباح دوسرے ساحل پر پہنچ جائے کیوں کہ وہاں وہ جہاز پر سوار ہونا چاہتا مقارات حکمہ ایک نفیس بندرگاہ تفاجہال دوسرے ملکوں کے جہاز بھی آکر لسنگر دالتے سے اوسمندر پار کے جہانے سے دوسرے ملکوں کے جہاز بھی آکر لسنگر دالتے سے اور سیارک جزیروں سے بہت سے مسافر سمندر پار کے جائے سے دالے سے اللہ الحب زر گوسٹنٹ پہاڑ برچڑھا تو اسے داستے ہیں جوانی سے لے کرا بنک کی متعدد تنہا سیاحتیں اور کتنے کے دپہاڑ اور پشت کو ہ اور چوٹیاں جن پر ود چڑھا تھا یا دا میں ۔

اس نے اپنے دل سے کہا: " میں ایک سیاح اور کوہ پیما ہوں۔ مجھے ہیں انوں سے مجتن نہیں۔ اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ میں دیرتک جب چا ہے ہمٹے نہیں سکتا۔ اور قسمت اور بخر ہم چاہہے جو کچھ مجھے دکھلائے تاہم سیاحت اور بہا ڈپر چڑھنا توسلے ہی گا۔ بالآخر النان کو جو سخر مبر ہوتا ہی وہ خود اپنا ہوتا ہی۔

وہ و قت جاتا رہا جب مجھے انھا قات بھی پیش آیا کرتے ہے۔ مگراسب کون سی جیز پیش آسکتی ہی جو بہلے سے میری ملکیت مذہو آ

میراا بنا 'خود' اور اس کا وہ حصتہ جو بدّت سے پر دلیں میں تھا اور تمام چیزول اورا تفاقات کے اندر منتشر تھا بالآخر والیں آر کا ہی اور میرے گھر کو لوٹ رہا ہی۔

اور میں ایک بات اور جانتا ہوں: اب میں اپنی آخری چوٹی کے سامنے آگڑا ہوّا ہوں اور اس چیز کے سامنے جو بے حد دیر تک میرے لیے اٹھار کھی گئی تھی۔ آہ ، مجھے لینے سخت ترین راستے پر چاہنا پڑتا ہی آ ہ ، میں نے اپنی تنہا ترین سیاحت

شروع کردی ہو!

کین جوشض میری طبیعت کا مو وه ایسی گوژی سے بیج نہیں سکتا الیی گوژی جو اس سے کہتی ہمی:"اب اس وقت تو اپنے بڑائی کے راستے برجل رہا ہمو۔ پخوٹی، اور کھڑ: اب بیر دولؤں مراد من بین -

نواپنے بڑائی کے راستے پر جل رہا ہی جس چیز کا نام اب تک تیرا آخری خطرہ عظا وہ اب تیراآخری ما وا وطحا بن گیا۔

نواپینے بڑائی کے راستے پرجل را ہی۔ تیری ہمت کا یہ مقتصفا ہونا جا ہیے کہ اب ایک ہیں است کا یہ مقتصفا ہونا جا ہیے کہ اب ایک ہیں راج ۔

نوابین برائی کے داستے پرمیل رہا ہو۔ یہال سی شخص کو تبرے پیچیے بیچیے ما نا چا ہیں اخود نیرے فدم نے تیرے بیچیے دا ہ کو مٹا دیا ہو۔ اوراس کے اوپر پر کھھا ہؤا ہی: نامکن ۔

اور اگراب بیرے پاس کوئی سیرهی بھی نہ ہو تو نجھے خود سرکے بل چڑھنا جا ننا جاہیے۔ ورنداورکس طرح سے توا و پرجیرط ھے گا ؟

خودا ہبنے سرکے بل اور خود اپنے دل کے بار! تیری نرم نزین چیزا بسخت ترین ہو جانی چاہیے۔

جس نے اپنے آپ کو ہمینہ سجا کر رکھا ہو وہ بہت بجاؤ کی وجسے بیمار بڑجا ہا ہو۔ تغریف ہو اس چیز کی جوسخت بنا دیتی ہو۔ میں اس سرز بین کی تعریف نہیں کرتا جہال گھی اور شہر بہنا ہو۔

یه صروری ہو کہ اینے آپ سے ہوٹ کر دکھنا سیکھا عبائے "اکہ بہت سی چیزی نظراً مَیں۔ سرکوہ پیما کے لیے اس سختی کی صرورت ہو۔

لکین جوشخص صاحب ِمعرفت ہو کر آٹھوں سے مدا خلسن ہے جا کرتا ہو وہ

چیزدل کے محص مطحی دلائل کے علاوہ کیا دیکھ سکتا ہی!

لیکن انوزر دُشت تو ہرجیز کی دلیل اور دلیل کی جڑکو دیجنا چاہتا ہی۔للذا ہے۔ اپنے آپ سے بلند ہونا چاہیے۔اوپر کو، ملبندی کی طرف، یہاں تک کہ خو دیترے ستایے بھی تیرے بنچے آجا بیل ۔

ہاں! نینچ د کھنا چاہیے میری طرف اور میرے ستاروں کے بھی طرف۔
میرے نزدیک یہ میری چو ن گانام ہو۔ یہ ہی آخری چو ن اب میرے لیے باتی رہ گئی ہو۔
یہ وہ! ٹیس تفیس جوزر و شت نے لینے دل کوسخت مففو لوں سے تستی دیئے
ہوئے چڑھتے وفت اپنے آپ سے کیس کیوں کہ اس کا دل ایسا زخمی ہوگیا تفاجیہا کہ
کبھی پہلے ہنیں ہؤا تفا ۔ اور جب وہ بیٹ کوہ کی بلندی پر پہنچا تو کیا دکھتا ہو کہ ایک
اور سمندر اس کے سامنے بھچا ہؤا ہی۔ اور وہ چپ چاپ کھڑا کا کھڑا او مگیا اور دیر تک
فاموش رہا ۔ لیکن اس بلندی پر رات مسرو تنی اور مطلع صاف تفا اور سارے چک
رہے تھے۔

بالآخراس نے افسوس کے ساتھ کہا :" میں اپنی فٹمت کو پیچا نتا ہوں۔اچھا! میں تیار ہوں ۔مبری آخری تنہائی ابھی مشروع ہوئی ہیئ

آه، يه تاريك اورع كين سمندرمبرك ينچ إ آه، يه حامله شاينه كلفت إآه، قسمت اورسمندر إمجه انز كرمتها رك ياس حانا جاسيد!

میں اپنے ملبند ترین پہاڑ اور اپنی طویل ترین سیاحت کے روبر و کھڑا ہوں للہذا مجھے اتنا پنچے اتر نا حیاہیے جنتنا کہ کبھی پہلے یہ اُنٹرا تھا۔

دردکے اندر اتنا سرایت کرنا چاہیے طبنا کہی پہلے میں نے نہ کیا ہو، یہاں نگ کہ میں اس کے تا ریک سیلاب تک پہنچ جا ؤں۔ یہ ہو مقتضا میری قسمت کا۔ اچھا! میں تیار ہوں۔ یہ او پنج او پنج بہاڑ کہاں سے آئے ہیں ؟ یاسوال میں نے ایک مرتبر کیا تھا۔ تب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ سمندر سے آئے ہیں -

یگوا ہی اُن کے بچتر وں اوران کی دلیہ ار وں میں کندہ ہی ۔ مبند ترین چیز کالبیت ترین چیزسے اپنی ملبندی پر ہنچنا لازمی ہی۔

یہ تقیں باتیں زر دست کی پہاٹر کی چوٹی پر جہاں سردی تھی۔ لیکن جب وہ سندرکے قربیب بہنچا اور بالآخر ساحلی پہاٹر اول کے درمیان کھڑا ہؤا تھا تب اسے راہ کی تفکن محسوس ہوئی اور اس کا است نتیاق پہلے سے زیادہ ہوگیا۔

اس نے کہا:"اب تک ہرچیز سور ہی ہو۔ سمندر بھی سور ہا ہو۔ اور وہ اپنی خار آلود اور عجیب وغربیب نگا ہوں سے مجھے دیچے رہا ہو۔

گروه گرم سانسیں سے رہا ہو ۔ میں اسے محسوس کر رہا ہوں ۔ اور میں بیمجی محسوس کررہا ہوں کہ وہ خواب دکیے رہا ہی ۔ دہ نیند میں سخست کیوں پر کر ڈییں بدل رہا ہی ۔ سنو! سنو! مدہ گرسٹ تا برائیوں کی یا دکرکے کس طرح کراہ رہا ہی ! با آیندہ کی برائیوں کی ؟

ہای ، ہم نم دونوں ملول ہیں ، ای سشبگوں عجیب الخلفت ! اور نیزی وج سے میں نود اپینے آپ سے نا راض ہول۔

آه ، میرے کا مخد میں کافی زور نہیں ۔ واقعی میرا دل جا ہنا ہو کہ میں تجھے ٹیے خوابول سے چیشکا را دوں ۔

ادر جب زر محرست نے بیکہا تو وہ خود اپنے اوپر طال اور ترش روئ سے سے نے کہا : 'کیوں! زر محرست اکیا توسندر کو بھی نسلی بخش راگ سنانے گا ؟ سنانے گا ؟

آه ، مجبّت آمیزیے وقوت زر دُنشت ، ام اعتماد میں مگن اِلیکن لو لوم بیشر

یوں ہی تھا۔ توخو فناک چیزوں کا ہمیننہ یار غار ریا ہی-

توجا بہنا ہو کہ از دھے پرہا کہ پھیرے ۔ کھوٹری سی گرم سانس ، کھوڑا سانرم بالوں کا گیجا بنتے کے اوپر : اور نواسے جمکا رنے اور سدھانے کے لیے فورًا تیا رہوجا تا ہو۔ مجتب گوشنر نشنین کے لیے خطر ناک۔ ہو، مجتب ہراس چیز کی جس میں زرابھی جان ہو۔ مجتب میں میری خاقت اور انکسار واقعی ضحکہ انگیز ہیں ۔

زرد مشندند نه کها اور دوباره سنند لگا-اس دفت اسے اپنے مجھ سے سوئے دوستوں کی یا دائن - اور اپنی اس یا دکی دجسے وہ اپنے اوپر سخنت نا راض ہوا گویا کہ وہ ان کو یا دکرنے کی وجسے ان کا مزیحب گناہ ہوا۔ اور فوڑا یہ وافعہ پیش آیا کہ وہ خندہ زن رونے لگا۔عقبے اور آرز و ہیروہ میوسٹ کھوسٹ کررویا -

# ظاہروباطن

جب اہل جہا ز ہیں ہخبر بھیلی کہ زر گوشت جہا ز پر ہے، کیوں کہ مبارک جزائر کا
ایک باسٹندہ اس کے ساتھ جہا ز پر سوار ہوًا تھا ، تدان میں بے حداسشتیات اور
ارزوئیں پیدا ہوگئیں ۔ لیکن زر گوشت دورات دن فاموش رہا کیوں کہ وہ عمر کینی
کی دج سے بے حس اور ہمرا ہوگیا تھا، یہاں تک کہ دہ نداشا روں کا جواب دینا تھا
اور ند سوالوں کا ۔لیکن دو سرے دن شام کو اس نے لینے کان کھولے اگر جہز زبان
سنے کیھ مذکہا ۔ کیوں کہ اس جہا ز پر ہمیت سی عجیب وغریب اور تحوفناک باتیں سننے
میں آتی تھیں جو دور سے آئی تھیں ۔اور دور ترجار ہی تھیں ۔اور زر گوشت کو تمام
ایٹ لوگوں سے مجتب تھی جو دور و دراز کا سفراور خطرے کی زندگی بہند کرتے سکتے
ادر دافتی سننے خود اس کی زبان کھل گئی اور اس کے دل کا برف بھیل گیا۔

نپ ده پول گویا ېوًا:

تم سے ، اس بہا در تلاش کرنے والو اور کو کشش کرنے والو ، اور جود صوکے باز باد با نوں کے ساتھ نو فناک سندر ہر جہا زکا سفر کریتے ہو،

تم سے جو عنیب کے نشخ میں جو رہو اور دھند لکے سے مسرور اور جن کی روح کو ہر بھول تعلیوں والی خلیج لبھالیتی ہی

کیوں کہ تم بز دل ہاتھوں سے دھاگے کو نہیں ٹٹو لیتے اور جہاں تم قیاس سے کام لے سکتے ہو دیاں فراً انبیتجے پر پہنچ جانے سے متنفر ہو،

مض تم سے میں وہ راز بیان کرنا جا ہتا ہوں جو میں نے دریا فت کیا ہو' لینی تہا ترین شخص کا ظا ہر۔

ابھی کل کی بات ہو کہ میں کبیدہ خاطر لاشی رنگ کے دھند لئے میں پھر رام کھا، کبیدہ خاطراور سخت دل اور ہونٹ کا ٹنا ہؤا۔ ایک سے زیادہ سورج میبرے لیے ڈوب چیجے تھے۔

ایک بیک ڈنڈی جولڑکتے ہوئے سچھروں میں سے ہوکر صند کے ساتھ گزری مفی ، ایک اکیلی بیب ڈنڈی جولڑکتے ہوئے سپھروں میں سے ہوکر صند کے ساتھ گزری مفی ، ایک اکیلی بیب ڈنڈی میرے صندی قدموں کے بنچے چرئچ کررہی تھی ۔
نے : ایک بہاڈی بیک خارت آ میز چَر حُرِا ہمٹ پرچپ جاپ جہتے ہوئے ، اس سنگریزوں کی حفارت آ میز چَر حُرِا ہمٹ پرچپ جاپ جہتے ہوئے ، اس بھر مر قدم رکھتے ہوئے جو سنگریزوں کو بھسلاتا تھا : اس طرح سے میں نے بہشکل اویرکی طرف قدم بڑھایا ،

اوبر کی طرف: علی الرغم اس روح کے جو قدم کو نیجے کی طرف، گراہ سے کی طرف کھنچتی تھی ، گراہ سے کی طرف کھنچتی تھا۔ طرف کھینچتی تھی ، بعنی بھاری بن کی روٹ کے جومیرا شیطان اور برانا وشمن تھا۔ اوپر کی طرف : اگرچ وہ میرے مسر بر پسوار تھا ، آ ورحا بالسشتیہ آ و دھا چھچھوندلا' اپائیج اوراپائیج بنانے والا ممیرے کا بول میں سیسا اور میرے دماغ میں سیسے کی بوندو کی طرح خیالات ٹریکا تا مہوًا۔

اس نے حقارت کے ساتھ اور ایک ایک لفظ کرکے کہا:" ای ذرگوشت، ای سنگ دانشندی! قرنے اپن آپ کو او پر کی طرف پیپینکا ہی۔ لیکن جو پیقرا و پر کی طرف کھینیکا جاتا ہی وہ پنچے گرنا ہی۔

تو خوداپنے آپ کو ملزم تھیا تا ہی اور ملزم سنگسار۔ ای زر مُرشت تولے پھِرِّ کو ہاں بہت او نچا بھینیکا ہی لبکن وہ نیرے ہی اوپر آکر گرے گا ﷺ

اس پراس بالنتینے نے سکوت اختیار کیا اور بہت دیر تک چپ رہا۔ لیکن اس کی چپ مجھ برگراں گزرر ہی تقی ۔ اور اکیلے ہونے میں وافنی زیادہ تنہائی پائی جاتی ہیں۔

میں چڑھتاگیا اور حرِٹھتاگیا۔ میں خواب دیجھتاگیا اور سوخیاگیا۔ کیکن ہریا ت مجھ مِرگرال گزر رہی بھتی میسری مثال اس بیمار کی سی بھتی جو اپنی کا لیف کی وجسے تھکا ماندہ ہوجا تا ہمد اور حیس کی نینداس مرض سے زیا دہ بھیا نک خواب کی وجسے اچاہے ہو ہوجاتی ہو۔

مگرمیرے اندر ایک چیز ہوجس کا نام میں نے دلیری رکھا ہوا ورجس نے اب تک میری ہر مبرز دِلی کا قلع قمع کیا ہو۔اسی دلیری نے بالا خر مجھے سیدھا کھڑا رہنے ادر پر کہنے کا حکم دیا ہو :" بالشتج ! تر ! یا میں ! "

کیوں کہ دلیری مبہتر من قائل ہو، وہ دلبری جوحلہ آ ور ہو۔ کیوں کہ ہرجیلے کے سائنڈ باہے کا ہو ناحذوری ہو۔

گرانسان دلیرترین جانورہی۔اسی وجسے اس نے ہرجانورکوزیرکر رکھا ہی۔ اب تک اس نے باجے سے ہر در د کا علاج کیا ہی لیکن انسانی درد بدترین در د ہی۔ دلیری کے ذریعے اس حیکر کا بھی علاج ہوتا ہو جو کھڈ کو دہیج کر آتا ہی اور وہ کوئٹی حکہ ہوجہاں آدمی کھڈوں کے پاس نر کھڑا ہوتا ہو اکیا تھن دیکھنا مراد ف بہیں ہو گرٹھوں کو دیکھنے کا ؟

دلیری بهترین قاتل ہو۔ دلیری ہمدر دی کو بھی قتل کرڈالتی ہو۔اور ہمدر دی سپستے زیا دہ گہرا کھڈ ہو۔ انسان جس قدر گہری لظر زندگی میں ڈالتا ہو اتنی ہی عُکینی میں ۔

مگر ولیری بهترین قاتل به عامه آور دلیری جومون کوجی ار دالتی بو کیول که اس کا به مفوله بوزی به تال به علی نه ای اچما از تو پیمر ایک بار اور بهی ایس اس کا به مفوله به به تال به بهت زیاده باج کی آواز آتی بهر جس کے کان مهول وہ سنے ا

#### ( )

یں نے کہا :" کھیر! بالشتیج! میں! یا تو الکین ہم دو نوں میں سے میں زیادہ طاقت ور موں سے تجے میرے کھٹر والے خیالات کی خبر نہیں ۔ تو ان کا تھل نہیں ہوسکتا ک

اب ایک ابیا وا قدر پیش آیاجس نے مجھے سبک دوش کر دیا ۔ کیوں کہ وہ جاسوس بالٹ تیہ میرے کا ندسے پرسے کو دیڑا اور میرے سایشنے ایک پیقر مرجا بیٹیا گرجس عبگہ ہم تیٹیرے بیٹے وہیں ایک بھاٹک بھی تھا۔

میں نے اپنی نقریر عاری رکھتے ہوئے کہا:"اس پھاٹک کو دیکھ ، ای بالشتیہ ،اس کے دوجیرے ہیں ۔

یهال دوراستهٔ آگریطهٔ بین-ان کی انتها تک مهنوز کوئی نهیں پہنچا ہو۔ بیالمبا کوچہ جو بیکھیے کی طرف ہی بہبیشگی تک جیلا جار لا ہیں۔ اور وہ لمبا کوچہ جو آ گئے کی طرف

ېو ده دوسرې مېښنگي ېو-

ید دو نون داست ایک دوسرے سے متعناد ہیں۔ دو نون کے سرایک دوسرے سے متعناد ہیں۔ دونوں کے سرایک دوسرے سے مکر اتے ہیں۔ اور یہاں اسی بچا ٹک پر وہ دو نون ملتے ہیں۔ بچا ٹک کا نام اور یکھا ہوًا ہو: " لحم"

کیکن اگر کوئی ان دونول راستوں ہیں سے ایک پر چلے اور چاتا حائے اور آگے بڑھتا جائے تو، اس بالشیتے، کہا نیرا خیال ہو کہ یہ راستے ہمییند ایک دوسرے کے مخالف رہیں گے ؟"

بالٹ ننیر حقا رہ سے بڑ بڑانے لگا:"ہر سید عی چیز حجو ٹی ہوتی ہو ہر سچائی ٹیڑھی ہوتی ہی۔ زمانہ خود ایک چکر ہی "

میں نے عضتے میں آگر کہا:" ای بھاری بن کی روح! اس کو بہت آسان نسمجہ! در ند، ای اَ پانیج، میں مجھ کو دہیں مبھار ہنے دوں گا جہاں ٹو بھٹا ہوا، تو۔ اخریں نے ہی تو شجے اُٹھایا ہو۔

اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے میں نے کہا: '' دیکھ اس لیے کو اِ اس پھاٹک سے جن کا نام لمحہ ہو ایک لمبالا بزال کوچہ پچھے کی طرف جاتا ہو۔ ہمارے پچھے ایک ہمیشگی واقع ہی ۔

کیا ہرچیز جوعل سکتی ہی ایک باراس کو ہے میں صنرور مذجل ہوگی ؟ کیا ہرچیز جو داقع ہوسکتی ہی ایک بار**خر**ؤروا**ت ناہوئی ہو**گی اور مکل مذہوئی ہوگی اور کرزر نہ چکی ہوگی ؟

اورچوں کہ ہرچیز بہلے ہو چکی ہی تو، ای بالنت ، اس کھے کرمتنت تیراکیا خیال ہو ؟ کیا یہ بچاطک بھی بہلے ہوچکا ہوگا ؟

اور کیا تمام چیزیں اس قدر مضبوطی کے ساتھ گرہ درگرہ نہیں ہیں کہ یہ لھر

تام آنے والی چیزوں کواپنی طرف کینج لے ؟ یعن خود اپنے آپ کو بھی ؟ کیوں کہ تمام چیزوں کے لیے جو حل سکتی ہیں یہ صرور می ہم کہ وہ اس لیے کوچ میں سے ہوکرایک باراورگر دیں۔

ادر بیرست رژو مکڑمی جوچاندنی میں رٹیگئی ہو اورخو دیہ چاندنی اور میں اور تؤسیا ٹک کے اندر آبس میں کا نامچھوسی کرتے ہوئے ، ابدی چیزوں کے متعلق کانامچوسی کرتے ہوئے کیا چیزوری نہیں ہو کہ ہم بھی پہلے گز رچکے ہوں ؟ ،

اور کپر دوبارہ آئیں اور اس دوسرے کوچے میں جلیں ، گزرتے ہوئے، اس کمیے خطرناک کوچے میں باربار آئے دہیں ؟ "

اس طرح میں تقریر کرتا تھا اور اپنی آواز لپست کرتا جاتا تھا۔کیوں کہ تھے اپنے خیالات اور نپ خیالات سے ڈر لگتا تھا۔اس وقت مجھے ایک کتے کے بھو نیچنے کی آواز قریب سنائی دی۔

کیا میں نے گہمی کسی کئے کو اس طرح بھو بھتے ہوئے سنا ہو ؟ میراخیال ماضی کی طرف بچرا۔ ہاں! جب میں بچپر تھا، دور دراز بجیبین کی طرف:

اس وفت میں نے ایک کئے کو اس طرح تھو کتے ہوئے ساتھا۔ اور اس کو دیکھا بھی تھا، بال بھرے ہوئے، سراو پر کی طرف، تقر تقراتا ہؤا آ دھی رات کی خاموشی بیں جب کہ کتے بھی جنّات پراعتقا در کھتے ہیں ۔

یہاں تک کہ مجھے اس پررجم آگیا ۔کیوں کہ اسی وقت پورا جا ندموت کی طرح چپ چاپ مکان کے اوپر سے گزرا تھا۔ اسی دقت وہ گول آنگا راچیپٹی چست کے اوپر اس طرح اسا دہ تھا جیسے کہ کوئٹی کسی دوسرے کی ملکیت پر۔ وہاں اوپر وہ کتا اس وقت سہم گیا ۔کیوں کہ کئے چوروں اور بھوت پر پہتوں

وہاں او بروہ اتا اس وقت ہم گیا ۔ کیوں کہ سے جوروں اور جنوب پریوں پراعتقا در کھتے ہیں ۔ اور جب دوبا رہ میں نے بھونکنے کی اواز اس طرح سنی

تو پير دوباره بيڪ رهم آگيا ۔

اب وہ النستيد كها ل جلتا بوا ؟ اور كھائك ؟ اور كرتى ؟ اور سارى كاناكھوسى ؟ كيا ميں خواب ديجے رہا كاناكھوسى ؟ كيا ميں خواب ديجے رہا كانا ؟ كيا ميں بديا رہو گيا ہفا ؟ ميں نے اپنے آپ كو يك بيك وراؤنے جيا نوں كے درميان پايا ، تنها ، سنسان ، ب صدسنسان چاندنی ميں ۔

ليكن و بأن ايك شخص بيرًا بؤائفا - اور و باي وه كنّا نفا ، ايجلتا بؤا اور بحرے ہوئے بالول كے سائذ كرا منا مؤا -

اب اس نے مجھے آتے ہوئے دیکھااور دہ بھر بھوشکے اور چلانے لگا۔ کیا میں نے کسی کئے کو اس طرح مدد کے لیے چلاتے ہوئے سا ہر ؟

اور حشیقت بر ہو کہ جو کچر میں نے اس وقت دیکھا وہ کھی نہیں و کھاتھا بیں نے ایکس، نوجوان گڈر سے کو دیکھا جو ترٹیب رغ تھا اور اس کا دم گھٹ رغ تھااور وہ کا نپ رنا تھا اور اس کا چہرہ متغیر مہور غ تھا راور اس کے منہ سے ایک بھاری کالاسانب بطک رہا تھا۔

کیا میں نے کبھی اتنی گھن اور اتنی زرد دہشت کسی چیر۔ ، پر دکھی تھی ؟ وہ غالبًا سوگیا تھا؟ اس وقت اس کی ٹرخسی میں پیسانپ گھس گہااوراس کے دانت اُس کے انذرگاط گئے ۔

میرا نا ه سانپ کو لگاتا رکھینچتار فالیکن بے فائدہ! سائیاس کی نرخی سے نا ندہ! سائیاس کی نرخی سے نا ندہ! سائیات اور نے ساخة کلی: کاٹ ڈال! کاٹ ڈال! سے نا نظا۔ تب میرے اندرسے تکی بمیری اس کا سرحُداکر ڈال! کاٹ ڈال! " یہ آواڈ میرے اندرسے تکی بمیری دہشت میری نفرت میری گئن میری جدردی اور میری تمام اچھائیاں اور برانیاں میرے اندرسے کی زیان ہوکر طلائیں۔

اس معتے کوحل کرو جومیں نے اس و قت دمکیعا تھا اِ تنہا ترین شخف کے چہرے کی تنبیر مجھے نبا ذیا

کیوں کہ وہ ایک چہرہ تھا اور ایک بیش مینی ۔اس وقت بیس نے تنظیلاً کیا ویکھا تھا ؟ اور وہ کون ہر جو ایک روز آنے والا ہر ؟

گداریا کون ہوجس کی نرخسی میں اس طرح سائنپ گھس گیا ؟ وہ النان کون ہوجس کی نرخسی میں اس طرح سائنپ گھس گیا ؟ وہ النان کون ہوجس کی نرخسی میں مر بھا رسی سے بھاری اور تا دیک سے تا دیک چیز گھے گی ؟

لیکن گدار ہیں نے اسے کا ش کھا یا جیبا کہ میری چلا ہے نے اسے مشورہ دیا اور مقا داس نے بہت اجھی کا ش کا فی اس نے سائپ کے سرکو دور مقاوک دیا اور اسلے کھوا ہؤا۔

اب وہ نہ گڈریار ہا اور نہ انسان ملکہ ایک مبدّل ستی جس کے جا رو ل طرف نور چھا یا ہوّا کھنا اور وہ ہنس رہا کھنا۔ دنیا میں آج تک کوئی لبشراس کی طرح نہ ہدنیا ہوگا۔

ا و بھائیو ، میں نے ایسی مہنی سنی ہی جو کسی انسان کی مہنسی نہ تھی۔ اوراب ایک اسٹ نیات مجھے کھانے جارہا ہی ، ایک تمنّا جو کہی زائل نہ ہوگی ۔

اس مہنسی کی نمنّا مجھے کھاتے جا دہی ہو۔ آہ ، اب اور زندہ رہناہیں کس طرح بر داشت کرسکتا ہول! اور اس وقت مرحانے کا میں کیوں کر شخصل ہوسکول گا!

يەتىنى ڭفزېر زر دُسْت كى -

### فلاف مرضى سارت

ان دازدن اور المخيول كودل مين ملي موق زرد مشت جها زست روان الموكيا و دن كى داه طوكر حيكا الموكيا و در الموكيا و الموكيا و

میں پھر تنہا ہوں اور یوں ہی رہنا پندکرتا ہوں ، تنہا باک آسان اور آزا دسمندرکے ساتھ - اور سہ بہر بھر میرسے اِد دگر دچھاگئ ہی -

سہ بیبر ہی کے وقت بہلی بار میرے دوست مجھے ملے سے ۔ اور دوسری
بار بھی سہ بیبر ہی کے وقت الیہ وقت جب کہ ساری روشنی مدّهم سرُّ جاتی ہو۔
کیوں کہ خوش وقتی کا وہ جھتہ جو اسمان سے زمین کی طرف مبوز برسرراہ
ہو اپنی رہایش کے لیے ایک نورانی روح کی تلاش میں ہو خوش وقتی کی وجہ
سے اب سارا نور مدّھم سرُّ گیا ہو۔

ای مبری زندگی کی سه پهر! ایک بار مبری خوش وقتی بھی وا دی مبس انزی تفتی تا که وه اینے لیے حائے بنا ہ تلاش کرے ۔اس وفت اس کو میر کشا دہ دل اور مہان نواز لوگ ملے محقے ۔

ای میری زندگی کی سہ پہر! ایک چیز کو پانے کے لیے میں نے کیا کیا چیزی قربانی نہیں کرڈالیں: میرے خیالات کی یہ زندہ ہیڑھ اور میری اعلیٰ ترین امید کی یہ فجر!

اکی بارخلق کرنے والے کو ساتھیوں اور اپنی امید کے بجوں کی ضرورت

عتی برگراس تلاش کا نتیجه بیز تکلا که وه اسے نہیں ملے ۔ کاں ملتے تو اس وقت جب وہ انفہیں حود پیبدا کرتا ۔

اس طرح سے میں اپنے کام میں شغول ہوں ، یعنی لینے بچوں کے پاس آنے جانے میں ۔ زر دُسْت کو چاہیے کہ اپنے بخوں کی خاطروہ پہلے حوداپنی تکیل کرے ۔

کیوں کہ انسان دل سے محض ان کو بپار کرنا ہی جواس کی اولاد اوراس کے اعمال ہول ۔اور حب اپنے آپ سے بے حد محبّنت ہو تو یہ دلیل ہی حاملہ ہونے کی - یہ میرا تجربہ ہی -

میرے بیج ہوزا پنی پہلی بہا رمیں سرسبز ہدرہ ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے دوش بدوش کوطے ہیں اور ایک ہی ہواسے لہلہا رہے ہیں میرے باغ اور بہترین سرزین کے درخت ۔

اور وا تعًا إجهال اس قسم كے درخت دوش بدوش بول بس وى ممارك جزيرے بين-

گرایک روز میں ان کو اکھاٹر ول گا اور سر ایک کوعلبحدہ علیحدہ لگاؤں گا تاکہ وہ تنہا رہنا اورمقا بلہ اوراحتیاط کرنا سیکھے ۔

تب اس کو گھیلے بین اور کھی اور لجبک کی ختی کے سابھ سمندر کے کنا ہے کھڑا ہونا چاہیے، غیرمفنوح زندگی کا زندہ منارہ -

جہاں کہ آندھیاں سمندر میں چھلانک مارتی ہیں اور پہاڑوں کی سونڈیں پانی بیتی ہیں وہاں سراکی کو دن رات پاس مابی کرنی بڑے گی ، لینے امتحال اور تعارف کے سلیے۔

يه صرور ہو کہ وہ بیجا نا جائے اور اس کا امتان کیا جائے کہ آیا وہ ميري

جنس ادر انسب سے ہو، آیا وہ ایک عزم دراز کا مالک ہو، آیا وہ گفتگو کرتے وقت بھی خاموش رہتا ہو اور آیا اس طرح دینا ہو کہ دینے کی حالت میں بھی لیتا ہو، تاکہ وہ ایک روز میراسائتی سے اور زرقوشت کے سائھ مل کرخلق کرے اور خوشی مناسخے ، ایسا شخص جو میری جدولوں پرمیراعزم درج کرے عام چیزول کی ممکل تھیل کے لیے ۔

ا دراس کی خاطر اور ان لوگوں کی خاطر جواس کی طرح ہیں مجھے خود اپنے آپ کو مکمل کرنا چا ہیں۔ اسی وجہ سے میں اب اپنی خوش وفتی سے کنا رہ کتنی کرتا ہوں اور اپنے آپ کو ہرفتم کی مدیجتی کے سامنے بینیں کرتا ہوں۔ یہ میرا آحنسری امٹیان اور تنا رونہ ہی۔

اور وافتی ایب وه و فت آگیا ہو کہ یں رخصت ہوں اور مسافر کا ساہراور دراز ترین قیام اور خاموش ترین گھوسی ؛ ان میں سے ہرایک نے مجھے بیسٹورہ دیا ہی: " وقت سریر آ بہنچا ہی ! "

آندهی در وازے کے سوراخ کلید میں ہوکر میرٹ پاس آئی اور بول کہنے لگی :" آ!" در واز ہ مجھے دھو کا دے کر کھٹل گیا اور اس نے کہا :'' جا!" گرمیرے عجّی کی مجّنت کی بیٹر بایل میرے یا نؤیں پڑی ہوئی تھیں بیٹوق

کرمیرے بچوں می مجتب می بیٹر ہاں میرے پاتو میں پرسی ہوی تھیں ہنوں بین مثو تِ مجتب نے میرے لیے یہ بھیندا ڈال رکھا تھا تاکہ میں اپنے بچول کا شکار ہوجا زُل ا در ان میں محو نہ

سنون: اس کے معنے میرے نز دیک یہ میں کہ میں اپنے آپ کو کھو جہا ہوں. میں نے تم کو بإلیا ہو، ای میرے بحقی اس بالینے میں سراسریقین موجو و ہونا جا ہے۔ اور شوق محدوم -

مگرمیری مُبت کا متورج میرے او پر بیج نکالنے کے لیے بیٹیا ہوا تھا۔

زر و شن خودلینے رَس میں بک رہا تھا۔ اس وقت ساتے اور شکوک میرے اوپر سے موکر الٹ گئے۔

مجے بائے اور سردیول کا شوق ہو طاہ کا ش کے بائے اور سردیوں کی وج سے میں بھر ٹوٹے اور تِر جَرِ کرنے گوں 4 یہ میں نے ایک سردا ہ کھینے کر کہا اور میرے اندر سے برف کا کہرا نکلنے انگا۔

میرا ما منی قبرس تور گرنگل آیا ہی۔ کئی زندہ در گؤر تکالیون اکٹر کھڑی ہوئی ہیں : وہ کفن کے ینچے محض اپنی نیند لوری کر رہی تھیں ۔

سرحیز تجے سے کنا بنا بہ کہتی تھی: "وقت اگیا ہی ا" گر مجے سنائی نہ دنیا تھا۔ یہاں تک میرسے کھاڑ کو حرکت ہوئی اور میرسے خیال نے بننے کا شاکھا یا۔

اُه ، ای بے عقاہ خیال حجہ تو میرا اپنا خیال ہو! مجھ میں کب اتنی قوت ت آئے گی کہ میں تیرے کھو دینے کی آوا زسنوں اور کقر کھُرنئر مذکا نبول ؟

جب میں تیرے کھودنے کی آواز سنتا ہوں نو میرا ول ملق تک دھوکنے

الله الدر تری فا موسی میرا کلا گوٹ دے گی، ای بے بھا ہے سکوت کرنے والے!

ا بھی کک نیجے اور بر ملانے کی ہمت مجھے کھی نہ ہوئ ۔ میرے لیے بہی بہت محقے کھی نہ ہوئ ۔ میرے لیے بہی بہت مقاکہ میں نتجے لا دے لادے محقرانا مقا۔ ابھی تک میں انتہائی شیرا نہ عزور اور سنیرانہ بدئستن کے لیے کافی مضبوط نہیں ہوا ہوں ۔

بڑا بوجھ میرے لیے ہمینہ سے کانی تکلیٹ دہ رٹا ہو۔ مگر ایک دن آنے دالا بح صب کہ مجھ میں قوت اور منیر کی آواز آجائے گی جو نچھے اوپر ملالے گی ۔

اورجب میں اس سے گرد دیکا ہو ل گا تو پھراس سے بڑی بڑی چنروں

سے بھی گزرجا ؤں گا۔اور میرے تکمیل کی مہرانک فنح ہو گی۔

اس دفت تک میں مذبذب سمندرول کی سیرکرر ع ہوں کین چٹری

زبان دالے انفاقات میری خوشا مدکرر ہے ہیں ۔ میں آگے بیچے نظر دوڑار نا ہوں۔ ہنوز مجھے کوئی ساحل نظر نہیں آتا ۔

ابھی تک میری آخری جنگ کی گوٹری نہیں آئی۔ یا وہ برسرِ را ہ ہو ؟ واقعی دھوکے با زحنن کے ساتھ سمندر اورز ندگی مجھے چا روں طرف سے دیکھے رہے ہیں ۔

ائومیری زندگی کی سه پېر! انوشام سے پپہلے کی خوش وقتی! ای وسطِ سمندر کی عابیے آمن! انومشکوک چیزمیں اطمینان ۔ مجھے تم سب پر کنتی ہے اعتما دی ہی! .

واقعی مجھے متھا رہے دھوکے بازحن پربے اعتما دی ہی۔ میرا حال اس عاشق کا سا ہی جو بے حد مجنی چراسی مسکرا ہمٹ براعتما و نہیں رکھنا۔

جس طرح وہ اپنی عزیز ترنین معتنوقہ کو وصکا دیے کر ٹھال ویتا ہی بجارہ دشک زدہ اپنی سختی بیس بھی نزاکت سے کام لیتا ہی۔اسی طرح میں بھی اس مسعود گھڑی کو دھکا دیے کر ٹھال دیتا ہوں۔

چل دور ہو، ای مسعود گھڑی! نیرے ہمراہ میرے لیے ایک خلافت مرضی سعادت آئی ہی۔ میں اپنی سخت ترین مکالیف کے لیے بہاں تیار کھڑا ہول ۔ تو بڑے برے وقت آئی ہی۔

چل دور ہو، ای مسعود گرای! اس سے بہتر ہی کہ تو وہاں میر سے بچے ل کے پاس پنا ہ لے ۔جلدی کر! اور شام سے بیلے ان کو میری خوش وقتی کی برکت بھی بہنچا دے!

د پیکه ده شام آرېی ېې - سورج څوسې د پاېې - د ور ېو انوميري نوش وقتي !

یم بخیں ہاتیں زردشت کی۔اوروہ رات بھراپنی بائین کے انتظار میں رہا۔
لیکن اس کا انتظار ہے سود نکلا۔رات روشن اور خاموش رہی اور فرد دیوکسٹ قتی اس کے قریب تراگئی لیکن صبح کے وقت زردشت اپنے دل پرمہنساا ورطنزا یہ کہنے دگا، "خوش وقتی میرے پیچیے دوڑ رہی ہی۔اس کی وج یہ ہم کہیں عورتوں کے پیچیے نبییں دوڑ تا۔اور خوش وقتی ایک عورت ہمی۔

### سورى مكان سے كيلى

ای میرے اوپر والے آسمان ، پاک اعمیق ! غارِ نور ! حب میں تجھے دیکھا موں توخدائی جذبات سے کا نبینے انگا ہوں -

اپنے آپ کو تیری باندی میں اچھالنا : یہ ہو میری گہرائ ! اپنے آپ کو تیری پاک میں چُسپاتا : یہ ہو میری مصومیت !

خدا کے او براس کے حسن کی نِقاب بڑی ہوئی ہو: اس طرح تولیخے ستا روں کو چہائے سرح کے دنو با تیں نہیں کرنا: اس طرح تو شیھے اپنی دانشندی کا نبوت برے رہا ہو۔ دیے رہا ہو۔

آج تومتلاطم سندر کے او پرچپ چا بب طلوع ہور کا ہو۔ تنبری مجتن اور تبری حباسے میری متلاطم روح پروحی نا زل ہو رہی ہو

اس ملے کہ توحن کی نقاب ڈالے ہوئے خوب صورتی سے سیرے پاس آیا ہی اوراس ملے کہ تونے اپنی دانشندایہ وحی نا زل کرتے ہوئے زبانِ ہے زبا نی سے میرے سابھ گفتگو کی ہی:

یکیوں کر ہوسکتا ہو کہ یں تیری روح کی حباکا مقاسل نہ کرسکول ! آو ، اُسہ تنہا ترین شخص کے پاس سورج سے پہلے آیا ہو۔ ہم دو اذں پہلے سے دوست ہیں۔ ہما را رہے ، دہشت اور اصلیت سب کے سب منتہ ک ہیں ۔حتی کسورج بھی مشترک ہو۔

ہم آبیں میں گفتگو نہیں کرتے کیوں کہ ہم بہت کچر جانتے ہیں۔ہم ایک دوسرے کے سامنے لب بستہ رہتے ہیں۔ ہم حو کچھ جانتے ہیں ایک دوسرے سے سکرا ہے۔ میں بیان کر دینتے ہیں۔

کیا تو میری آگ کا ورنہیں ہو ؟ کیا تیرے پاس میری بصیرت کی روح نوام نہیں ہو ؟

ہم دونوں کی تمام تعلیم و تربیت سائھ سائھ ہوئی ہی ہم دونوں نے اپنے
سے بلند ہوکر اپنے تک بہنج اور سے باد لول کے مسکرا نا سائھ سائھ سائھ سائھ ابی ہ
سے باد لول کے بنج کی طرف مسکرا نا چیک دار آ تکھوں اور کوسوں دورسے
جب کہ ہما رہے بنج بارین کی طرح جبرا ورمعقدداور جرم کے بخا دات اٹھتے ہوں۔
درجیب میں تنہا سفر کرتا تھا تو راتوں اور محبول محبلیوں کے راستوں میں
بری دوئ کوکس چیز کی گر سنگی تھی ؟ اور جب بیس پہاڑوں پرچڑھتا مخانو بہاڑوں
برائر تخیے نہیں تو اور کسے ڈھونڈ تا عفا ؟

ادرمیری تمام سیاحت اور پها لاول پر چرصناص محبوری هی اور کچو طرکا جوله توله - میرا بها را عزم نقط برواز کرنا چا بهنا به اور برواز کرک تجه می حلول کرمانا اور میں اور کس چیزے نیا دہ نفرت کرسکتا ہوں برنسیست الحظیظ ہوئے بادلوں اوران نمام چیزوں کے جو نجھ پر دھتبالگاتے ہیں! اور اب تک مجھے اپنی نفرت سے بھی نفرت تی کبوں کہ وہ تبرے اوپر دھتبالگاتی ہیں۔

یں کبیدہ فاطر ہوں ان اٹنے ہوئے با دلوں سے جوشکان آبوں کی طرح دب یا تو ہوں کی طرح دب یا تو ہوں کی طرح دب یا تو ہم دولوں کو اس چیزسے محروم کردسیتریں جہا سے

درمیان مشترک ہی اینی بے حدوبے انتہا مال اور آمین کہنے سے۔

سی کبید و خاطر ہوں ان درمیا بنیوں اور ملا و شیوں لینے اعظیۃ ہوئے ہا دلول سے ، ان ا دھور وں سے حفول نے نہ برکت دینا سکھا ہواور نہ لعنت بھیجنا۔

یں اس کو ترجیج دیتا ہوں کہ بندآسمان کے پنچے ہیںے پسی بنیٹھا رہوں یا بغیراً سمان کے غارمیں اس بات برکہ تجھ پر، اسی لوّرا نی اسمان ، ان النصّة ہوسے باد لوں کے دیعیت دکھیوں ۔ باد لوں کے دیعیتے دکھیوں ۔

اور اکثر میرا دل چا ہنا تھا کہ ان کو بجلی کے ٹیرٹرھے بیرٹرھے سنہرے تاروں سے ہا ندھ رکھوں تاکہ رعد کے مانندیں ان کے دیکچی کی طرح پریٹ پر ڈھول بجا وُں ،

مثل ایک عضب ناک ڈ صول بجانے والے کے ، کیوں کہ وہ تیری ہاں اور آمیں مجھ سے جھین رہے ہیں ، اس میرے اور پر والے آسمان ، باک ! نورانی! غار افر ! کیوں کہ وہ تیری ہاں اور آمیں مجھ سے جھین رہے ہیں ،

کیوں کہ میں اس سوچ بچار اور شک و شبہ کرنے والے تبیوں کے سے اطبیان قلب برشور اور گرج اور طوفائی لعنت طامست کو ترجیج دیتا ہوں - اور السانوں میں بھی میں بہترین لفزت کرتا ہوں تمام دبے یا تُوجِع و الله اور الله اور شک و شبر اور لین و بیش کرنے والے احقتے ہوئے با دلول سے اور شک و شبر اور لین و بیش کرنے والے احقتے ہوئے با دلول سے اور د جو برکت دیئے سے قاصر ہی اسے لعنت طامست کرنا سکھنا جا ہے! " اور انی تعلیم مجھ بر لؤرانی آسمان سے نا ذل ہوئی ہی ہے۔ یہ ستا رہ بھی ہنوز کا لی یا توں میں میرے اسمان پر جمیکتا ہی ۔

گرمیں برکت دینے والا اور ہاں کہنے والا ہوں بشرطے کہ تومیرے پاس ہو، ای پاک اای لذرانی ا، ای غار نور ایس اپنی برکت دینے والی ہاں سرغار

یں لے جا دُں گا۔

سیں برکت دینے والا اور ہاں کہنے والا ہوگیا ہوں اور اس کے لیے مجھے بہت ونوں تک بہلوان بن کرکشتی لڑنی بڑی ہی تاکہ ایک دن برکت دینے کے لیے میرسے ہائة آزاد ہوجا تیں ۔

اور میرا برکت دینا یہ ہی؛ ہرچیز پرمثل خود اس کے آسان کے کھڑا ہونا اور مثرک ہو وہ جو مثل اس کی گول چھت اور متبرک ہی وہ جو مثل اس کی گول چھت اور متبرک ہی وہ جو اس طرح برکت دیتا ہی !

کیوں کر مہیشگی کے چٹنے پر اور نیک و مدکے پار مرچیز کا عقیقہ ہوچکا ہی۔ لیکن خود نیک و بدمض گرزر جانے والے سانے اور مرطوب عم گینیاں اور اسکھٹے ہوئے ہا دل ہیں -

واقعی یا ایک برکت ہی نہ کہ گناہ اگر میں یوں نعلیم دوں "ہرچیزکے اوم پر اسانِ اتفاقات، اسمانِ مصومیت ، اسمانِ حادثات، اسمانِ تکبرات دہ ہی۔ "اتفاقا" یا دنیا کا سب سے پرانالفبِ امارت ہی۔ تمام چیزوں کویس نے یولفٹ واپس کردیا ہی۔اس مقصد کے لیے میں نے نتمام چیزوں کوغلامی سے آزاد کردیا ہی۔

اس آ زادی اور آسمانی بشاشت کومیں نے شل نیل گول گنبد کے ہرجیزیکے اوپر آوبزال کررکھا تھا جب کہ یہ تعلیم دمثیا تھا کہ ان کے اوپر اوران کے ذریعے سے کوئی" ایدی عزم "ارادہ نہ کرے ۔

اسی عزم کے بیائے میں نے اس تحتر ادر حاقت کور کھا تھا جب کہ میں یہ تغلیم دیتا تھا: " ایک چیز ہر ایک کے لیے نامکن ہو لین سجھ "

ال کھوٹری سی سمجھ، دانشمندی کے نیج ایک سارے سے دوسرے تک

چوٹ کے ہوئے ؛ یہ تمیر ہرجیزیں ملا ہوا ہو۔ حاقت کی خاطر دانشندی ہرچیزیں ملی ہوئی ہو صفوٹری سی دانشندی تومکن ہو لیکن میں نے تمام چیز ول میں یہ با برکت طبیبان یا یا ہو کہ وہ ہنو زاتفا قات کے یا قو پر ناچنا لیسندکر تی ہو۔

ای میرے اور والے آسان ، پاک ! لمبند! میرے نز دیک بیتری ہی پاک دامنی کا نیتی ہی کہ مذتو ہمیٹ گی کی سجھ دار کمڑیاں پائی جاتی ہیں اور نذ کمڑ لیے ل کے حالے ،

اور ہر کہ میرے نز دیک تو خدائی اتفاقات کا محلِ رقص ہو۔ اور ہر کہ میرے نز دیک تو خدائی الفاقات کا محلِ رقص ہو۔ اور ہر کہ میرے نز دیک تو خدائی بالنوں اور بالنے کھیلنے والوں کے لیے خدائی میز ہو۔

دیر کے ایکن کیا تو مشر ماگیا ہو کیا میں نے ناگفتنی بات کہی ج کیا بیجے برکت دینے کی دجہ سے یں گنبگا رہوگیا ہ

یا میہ جا را نکھیں ہونے کی حیا ہم جس سے توسٹر ماگیا ہم ؟ کیا تو مجھے چلے جانے اور خاموش رہنے کا حکم دینا ہم کیوں کہ دن کی آمد آمدہم ؟

دنیاعمین ہو اورایسی عمین کہ دن کے حواب وخیال میں بھی نہ آیا ہو۔ دن کے آگے ہرجپز کو الفاظ میں نہ بیان کرنا چاہیے ییکن دن کی آمد آمد ہو۔ لہذاا ب ہم حیدا ہوئے ہیں -

ای اوپز دالے آسان ای سترمیلے! ای آگ گبولے! ای سورج نطفے سے قبل کی میری خوش دقتی! دن کی آمد آمد ہی - لہٰذاب ہم حدا ہوتے ہیں -یہ تقیس باتیں زر دُشت کی -

## چوطا بنانے والی شکی

(1)

جب ذر دست بھر شکل پراتراتو وہ اپنے پہاڑوں اور اپنے فاری طرف سیدھانہیں گیا۔ ملکر ہہت سے راستے بدلے اور بہت سی باتیں پوتھیں اور اوھ اُدھر کی باتوں کی تنفیق کی، یہاں تک کہ وہ اپنے متعلق مذاق سے کہنا تھا:" دیکھ ایک ایسے دریا کو جبہت سے چکر کھاتا ہؤا اپنے چینے کی طرف اُلٹا بہنا ہی !" کیوں کہ وہ اس بات کی تنفیق کرنا چا ہنا تھا کہ اس اثنا میں انسان پر کیا گر رس ہی ایا وہ چوٹا اس بات کی تنفیق کرنا چا ہنا تھا کہ اس اثنا میں انسان پر کیا گر رس ہی ایا وہ چوٹا ہوگیا ہی یا بڑا۔ اور ایک بار اس نے ایک قطار میں کئی مکانات دیکھ اور متعبقب ہو کہا نات دیکھ اور متعبقب موکر کہنے لگا:

الله مکالوں کا کیا مفہوم ہو؟ واقعی وہ کوئی بڑی روح نہ تھی جس نے الفیس لینے مثل بنایا ہو!

غالباً کسی نا دان بیجے نے اتھیں ایپنے کھیل کے ڈیتے میں سے کا لاہر ؟ ناکہ کوئی دوسرا بچتے پھر اتھیں اینے ڈیتے ہیں بند کرلے!

اور یہ کو کھڑ یاں اور کرے : کہا مرد ان کے اندر آجا سکتے ہیں ؟ میرے خیال میں دہ دہ ان کے اندر آجا سکتے ہیں ؟ میرے خیال میں دہ دہتمی گڑ لوں کے لیے خیاب کھانے کے لیے خیاب کھانے کے لیے خیاب کھانے کے لیے خیاب کھانے کے لیے اور وں کی زبان بھی جیٹا دے لیتی ہی ہے ۔

اور زرُدست کھڑا کا کھڑا رہ گیا اور سوچنے لگا۔ بالآخراس نے رنجیدہ ہوکر کہا : "ہرجیز بھجوٹی ہوگئ ہی -

ہر مگبر مجھے پنچے دروا زہے دکھائی دیتے ہیں۔میری طرح کے لوگ ان میں جاتو سکتے ہیں مگرا تھیں جھکنا پڑے گا۔ آه ، یں پھرکب ابنے وطن میں پہنچوں گا جہاں کہ مجھے تھکنا نہ بڑے ، جھوٹوں کے آئے تھکنا نہ بڑے ، جھوٹوں کے آئے تھکنا نہ برٹسے "اور ذروقت نے ایک آ و سرد کھینچی اور دور د بھینے لگا۔ اور اسی روز اس نے چھوٹے کرنے والی نیکی براپنی تقریر کی -(م)

میں ان لوگوں میں ہوکرگزرتا ہوں اور اپنی آنھیں کھلی رکھتا ہوں۔ان کے لیے میرا یہ نعل قابلِ معانی نہیں کہ مجھے ان کی نیکیوں پررشک نہیں آتا۔
وہ مجھے کا شنے دوڑتے ہیں کیدں کہ میں ان سے کہتا ہوں : چھوٹے لوگوں
کے لیے چھوٹی نیکیاں صروری ہیں۔ اور کیوں کہ یہ میری ہمھوسی شکل سے آتا ہی

یہاں دوسرے کے دربے میں میری مثال ہنوزاس مربخ کی سی ہوجس کے بیچے مرغیاں بھی کا شنے کو دوڑتی ہوں ۔لیکن اس کی وجہسے میں ان سے نا راض ہمیں -

میں ان کے ساتھ ا دب سے بین آتا ہوں جس طرح کہ تمام جھوٹی موٹی ناراضگیوں کے ساتھ پیش آتا ہوں ۔ جھوٹوں کے مقابلے میں خارد ارمننامیرے نز دبک دانٹمندی ہی خاربیشت کی -

شام کے وقت جب وہ آگ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں تو وہ سب میری گفتگو کرتے ہیں ۔ سب میری گفتگو کرتے ہیں لیکن کوئی مجھے یا د نہیں کرتا ۔ یہ نئی قیم کی خاموشی ہی جو مجھے معلوم ہوئی ہی ۔ میرے اِ رد گرد ان کے شورنے میرے نمیالات پر ایک جیا در ڈال رکھی ہی۔

وہ آپس میں سوروغل کرتے ہیں: " یہ سیاہ با دل ہمارے لیے کیا کرے گا؟ ہیں اس بات کی احتیاط کرنی حیاہیے کہ ہمارے لیے کوئی و با نہ لاتے!" اورابھی کل کی بات ہو کہ ایک عورت نے اپنے بتنے کو جو میرے باس کا نا چاہتا تھا پکڑ کر اپنی طرف کھنچ لیا اور با واز طبند کھنے لگی:" بجیّل کو پیماں سے حیلتا کرو۔ اس کی اُنھیں بجیّل کی روحوں کو تھلسا دیتی ہیں اُ

ادر حب میں تقریر کرتا ہوں تو وہ کھالنے لئے ہیں۔ ان کا کہنا ہو کہ کھانسنا تیز ہوا کا علاج ہو۔ اب کومیری خوش وقتی کے تلاطم کی کچے خبرنہیں۔

ان کا یہ اعتراض ہو:" ہمارے پاس ابھی ڈرڈسٹت کے لیے وقت نہیں" لیکن کیا حقیقت ہوسکتی ہو اس دفت کی جس کے پاس زرڈسٹت کے لیے "کوئی دفت ہنیں " ؟

اور حب وه سیری تعربی کرتے میں توان کی تعربی پر مجھے نیند تو آ ہنیں سکتی اِ ان کی تعربی سرے اِ دقت آ ہنیں سکتی اِ ان کی تعربیت میرے لیے ایک خاردار ہیٹی ہوجوا تا رتے وقت بھی مجھے چیل ڈالتی ہو۔

اوران میں رہ کر مجھے میر میں تخربہ ہؤا ہی ؛ تعربیب کرنے والایہ ظا ہر کرنا چاہتا ہو کہ گویا وہ واپس دیتا ہو لیکن سیج نویہ ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ اسے اور زیا وہ بطورِ انعام دیا جائے ۔

میرے پانوسے پوچیو کہ آیاان کی تعرلیٰ اور گبھانے کا طریفذاسے پسند کو! واقعہ میں ہو کہ ایسی تالیوں اور ٹکٹ ٹیک کے ساتھ نہ وہ نا چنالپند کرتا ہو اور نہ چیپ کھڑار ہنا۔

جو مجھے تھو ٹی نیکیول کی طرف لبھا نا اور میری تعربین کرنا چاہتے ہیں وہ گو یا میرے یا نو کو جھیو ٹی خوش وفتی کی طرف کھیسلا نا چاہتے ہیں ۔

یں ان لوگوں ہیں ہو کر گزرتا ہوں اور اپنی آنھیں کھلی رکھتا ہوں ۔ وہ چھوٹے ہوگئے ہیں اورروز بروز تھچوٹے ہوتے جاتے ہیں ۔ نیکن یہ ان کی نوشوقتی

اورنیکی کی تعلیم کا اثر ہی۔

یعی و این میں بھی اعتدال بند ہیں کیوں کہ وہ آرام طلب ہیں اور آرام طلب ہیں اور آرام طلب ہیں اور آرام طلبی کے ساتھ تحض معتدل نیکیوں کا جوڑ میٹھنا ہی ۔

ہاں ، وہ لینے رنگ میں حلینا اور آگے بڑھنا سیکھتے ہیں۔ میں نے اس کا نام ان کا ننگڑا نا رکھا ہے۔ اس کی وجہ سرشف جو تیز علینا جا ہتا ہج ان سے تھوکر کھا تا ہج ۔ ادر اعف ان میں سے ایسے ہیں کہ آگے جیلتے جانے اور اکڑی ہوئی گردن سے

اور بھی ان میں سے ایسے ہیں کہ اسے جیلتے عامے اور الزمی ہوی کردن سطے پیچھے بھر مجبر کر دیکھتے عالیے ہیں۔ ہیں ان سے ٹکر کھا ناپیند کرتا ہوں ۔

یہ درست ہو کہ مذیا فوجھوٹ بولتا ہو اور نرآ کھیں اور ندایک دوسرے ہر جھوٹ کا الزام رکھتے ہیں۔ کبکن چھوٹے لوگوں میں بے حدجھوٹ بولنا یا باجا تاہو۔

ان میں سے بنداییے ارا ووں کے مالک ہیں مگراکٹر دومسروں کے ارا دے

کے مانحت میں ان میں سے جنداصیل ہیں مگر اکثر بھوندشے نقال -

ان میں نقال خلا ن علم اور نقال خلا ن مرضی ہوتے ہیں ۔ اصیل مہت کم دیتے ہیں بالخنہوس اصیل نقال ۔

یہاں مردا نیت کی کمی ہو۔ اس لیے ان کی عورتیں مرد بنتی ہیں ۔ کیوں کہ دہی مردجس میں کا نی مردانیت ہوعورت میں عورت کو بیٹا ہ دے سکتا ہو۔

ا ور بد ترین میں نے ان میں اس ریا کا بی کو با یا کہ وہ لوگ بھی جو حاکم میں اپنے اندران لوگوں کی نیکیاں ثابت کرنا جیا ہے ہیں جو محکوم ہیں۔
" میں محکوم ہوں، تو محکوم ہی، ہم محکوم میں یا اس طرح سے حکم دانوں کی ریا کا رسی دست بدعا ہوتی ہی۔ اور خبرد ارداگر سپلا آقامحض پہلاخا دم ہو!
" مان کی دیا کا ربوں برجی میرا است تیا تی نظر اڑ کر پہنچ گیا۔ اوران کی

مُقْبِول کی ی نوسشس و قنی اور کھرلیوں کے مشیئے کی وصوب پر ان کا

Alas! (Eng.Tv)

بهنهنانا مبري سجه مين خوب آگيا -

میں جنتی نیکی پاتا ہوں اتنی ہی کم زوری ۔ جنتنا الضاف اور ہمدر دی آتی ہی کم ذوری -

وہ ایک دوسرے کے ساتھ گول ،سیدھ سا دھ اور نیک دل ہیں جس طرح سے کہ ایک دست کا دانہ دوسرے دست کے دانے کے ساتھ گول، سیدھا سا دھا اور نیک دل ہوتا ہو۔

ایک جھوٹی میں خوش وقتی کو انکساد کے ساتھ آغوش میں لینا: اس کا نام وہ " فرمال بر دارمی " رکھتے میں اور ساتھ ساتھ وہ انکسارسے ایک دوسری جھوٹی خوش وقتی کی طرف کن انھیول سے دیکھتے جاتے ہیں۔

وہ اپنے بھولے بن میں دراصل ایک چیز کے سب سے زیا دہ حوالال میں : کہ ان کوکوئی د کھ نہ پہنچائے ۔ لہذا وہ سرشخص کا منتا پہلے سے پہچان لیتے ہیں اوراس کو آرام مینجاتے ہیں ۔

ليكن يه بز دلى بو اگرچه اس كانام "ينكى " ركها حا چكا بو-

اور اگریہ بھیوٹے لوگ سختی سے باتیں بھی کرتے ہیں توجھے ایسامعلوم ہونا ہو کہ گویا ان کا گلا مبیٹے گیا ہو۔ ہرکشش با دان کا گلا بٹھا دیتی ہو۔

وہ چالاک تو ہیں ۔ ان کی ٹیکی کی اٹھلیاں چالاک ہیں۔ لیکن ان کے

پاس مُكِنّے نہيں - ان كى انگليول كوئكوں كى آثر ميں چھپنامعلوم نہيں -

نیکی ان کے نز دیک اس چیز کا نام ہی جومنکسرالمزاج اور پالو بنا دیتی ہو۔ اس کے ذریعے سے انھول نے بھیر کوکٹا بنا دیا ہی اور انسان کو انسان کا

بہترین گریلوجا بذر۔

ان کا نبتم مجمع سے کہنا ہی : " ہم لوگ اپنی کرسی بیج میں رکھتے ہیں اور

اتنی ہی دور مرنے والے حنگجو بول سے حتنی مگن سؤرنیوں سے ہوں ۔ یہ میا ند روی توضر دری ہو مگر معادم نہیں کہ اعتدال بھی ہو کہ نہیں -(معلم)

میں ان لوگوں میں ہوکر گزرتا ہوں اور الفاظ بھینکتا جاتا ہوں لیکن وہ ہذان کو لینا جانتے ہیں اور نہ لے کراپینے پاس رکھنا۔

م منیں تعبب ہوتا ہو کہ میں نفس پرسٹی اور بدا غلاقی کی مذمت کرنے نہیں آیا ہوں۔ اور وا فعہ تو میر ہو کہ میں گرہ کٹوں سے خبر دار کرنے کے لیے بھی نہیں آیا ہوں -

ایمنیں تعبّب ہوتا ہی کہ میں ان کی عقلمندی کو حلا دینے اور نیز کرنے کے لیے تیا ر نہیں ہوں ۔گو باان کے پاس انجمی تک کافی لال بھیکٹر نہیں ہیں جن کی اواز سلیٹ کی مینس کی طرح مجھے کھوچت ہو!

ا در حب میں بکا رکر کہتا ہوں: "لعنت ہو تھا رہے اندر کے تمام بزول شیطا نوں پرجو ٹھنکنا اور دست بستہ ہونا اور دعا ما نگنا ببند کرتے ہیں " نووہ بھی یکا رکر جواب دبیتے ہیں:" زرعی شت ملحد ہے "

اوریه جواب بالحضوص اُن کے معلین فرماں بر داری پکار کر دیتے بیں۔ گرمیں انفیں کے کان میں چلا کریہ کہنا لپند کرنا ہوں: ٹاں میں ہی ہو<sup>ل</sup> زردسشت، ملحد!

میعلمین فرماں بر داری ! جہاں کہیں بہتی اور بیما رہی اور کھر نڈ ہو وہیں یہ جونوں کی طرح رہنگ کر پہنچ جاتے ہیں ۔ اور اگر مجھے کھین نہ آتی تومیں ان کو کہ سے مار دیتا۔

اتچا! یہ ہو میرا وغطان کے کا نوں کے لیے: میں ہوں زرومشتِ طحد

جويه كتابى: مجه سے زيا وہ ملحد كون ہوتا كه ميں اس كى تعليم و تربيت سے حظ اللها وَل ؟ "

یں ہول زردُست ملحد میری نظیر مجھ کہاں مل سکتی ہی ؟ اور وہ تمام لوگ میری نظیر ہیں جواپنے آگے خود اپنا عزم پیش کرتے ہیں اور ہر فرماں برداری سے دور بھاگتے ہیں -

یں ہوں زروشت ملید میں اب تک تمام اتفا قات کو ابنی لم نڈی میں ہوں اور جب وہ بک کرتیا رہو جائیں گئے تو میں برلی ظاہنی خولاک کے ان کا خیرمقدم کروں گا۔

ادر واقعی بعض اتفا فات نے میرے ساتھ تحکمانہ برتاؤ کیا ہے۔ مگرمیرے عزم نے اسے اس سے زیا دہ تحکما نہ جواب دیا ہی، اس وقت وہ گر گڑوا تا ہؤا گھٹوں کے بل گریڑا۔

گر گراتا المؤاتا که اسے میرے پاس بناہ ملے اور دل دہی ، اور می خوشا مد کتا ہؤا : " دیکھ توسہی ، ای رزد دشت ، کدکس طرح ایک دوست دو سرے دوست کے پاس آتا ہی ! "

تاہم اگر کسی کے پاس میرے کا ن نہ ہوں تو میں اس سے کیا باتیں کودل! المذایں ہرطرف ہوا میں ہے باتیں کروں گا:

ای چھوٹے لوگو، تم روز مروز زیا دہ چھوٹے ہوتے جاتے ہو!۔ ای ارام طلبو، نم چُوٹے وائے ہو!۔ ای ارام طلبو، نم چُوٹ ہوئے جاتے ہو! میرا خیال ہی کہ تم باکل تباہ ہوجا دُگے، اپنی بے شما رکھو ٹی چھوٹی اپنی بے شما رکھوٹی چوٹی اسلامی وجسے، اپنی بے شما رکھوٹی چوٹی فرمال بر دار اول کی وجسے! بھول چوک کی وجسے اپنی بے شما رکھوٹی موٹے ۔ بہت زیادہ ایت ہوئے :

یہ تھادی جاگیر! لیکن درخت کو بڑے مونے کے لیے اس بات کی ضرورت ہج كه اس كى سخت جراين سخت سيقرول پرليشي -

تھاری بھول چوک بھی تمام السانی مستقبل کا جالا تننی ہو۔ تھاری پہیج بهی ایک مکردی کا جالا ہوا در ایک مکر ٹی حب کی غذامتقبل کا خون ہو۔

اورجب تم كوئ چيز ليخ موتويشل چرانے كے موتامى، اى تھيد لخے نيك لوگو! مگر بدمعاشون میں بھی ایمان دار سی کا بیمقولہ ہی: ' چؤری اسی وقت کرتی عاسيه حب ڈاکہ نہ پڑسکے ع

" وه اپنے آپ کو دیتی ہی": بیمبی فرماں برداری کی ایک تعلیم ہو۔گر، ائ آرام طلبو، میں تم سے کہتا ہوں : وہ اپنے آئپ کولیتی ہی اور تم سے روز افرول ليتي حائے گي -

کاش کے تم نیم عزم کو اپنے آپ سے دور کردو اور کا ہلی کاصمم ارادہ كروس طرح كدكام كاكياجاتا بوا-

کاش کے تم ہاری یہ بات مجھوا" تم جوجا ہو کرو۔ مگر پہلے ان کی طسرح

بن لو جوصاحب ارا ده بین ا" " تم این بمسائے سے جس قدر چا ہو مجتت کرو۔ مگر پہلے ان کی طرح بن لو جوخود اپنے آپ سے مجتب کرتے ہیں۔

بڑی مجتت کے ساتھ محبّت کرتے ہیں ، بڑی مقارت کے ساتھ محبّت كرت إن يهج مقوله زردُ شب المحد كا-

نیکن میں کیا بک رہا ہوں کبوں کرکسی کے یاس میرے کان بہیں - یس لين ليم بهال ايك كنظاقبل بنج كيابول-

ان لوگول میں میں خود اپنا بیش روہول ، تا ریک گلیوں میں نحود اپنی

بانگ ِ مرغ ۔

مگران کی گھڑی آ رہی ہی۔ اور میری بھی۔ ہر گھڑی وہ زیا دہ چھوٹے ، زیا وہ نا دار ۱ ور زیا د ہ بے خبر ہوتے چلے جاتے ہیں، بے چارے خس وخاشاک بے چاری جاگیر!

اور میرے خیال میں دہ جلد خشک گھاس اور بے درخت کے میدان کی طرح ہوجائیں گے اور واقعی خود اپنے آپ سے تنگ۔ اور برنسبت بإنی کے دہ آگ کے لیے ذیا دہ ترطیبیں گے۔

ای بجلی کی مبارک گفری! ای را زقبل از ظهر! ایک روز میں اتفیل تش رواں بنا دوں گا اور شعلہ زبان خبر رساں ،

تاکه وه ایک روزشعله زبانی سے خبررسانی کریں - وه آرہی ہی، وه قریب اگئی ہی، ظہر بزرگ!

يه تفيس بانين زردسشت كي -

## الموه زيولي

جاڑا بڑا مہان بن کر میرے گھرا ترا ہی۔اس کی مجسّت کے مصافے سے میرے المحق نبلے بڑگئے ہیں -

یں اس برے ہمان کی قدر کرتا ہوں گریہ بیند کرتا ہوں کہ وہ اکبلا بیٹا رہے - میں اس سے بھاگ جانا بیند کرتا ہوں اور اگر کسی کو خوب بھاگنا آتا ہو تو وہ بھاگ کر اس سے سکل جائے گا۔

گرم پانز اور گرم خیالات لے کر میں اس حبکہ بھاگ جانا جا ہتا ہوں جہال ہوا نہیں جبلتی ، ایپنے کوہ زیتون کے دھوپے کے کنا رہے۔ وہاں بہنچ کر میں اپنے ظالم عہمان پر مہنتا ہوں لیکن اس سے نا را ض ،نہیں ہوتا کیوں کہ وہ گرمیں میٹیا مکھیا ک ماراکرتا ہی اور مہبت سے جھوٹے موٹے شور فیل کو دھیماکر دیتا ہی ۔

ینی آسے میگوارا نہیں ہو کہ ایک یا خود دو مجھر گانا سٹروع کردیں۔وہ گلی کوچے کو بہاں تک محسنسان کر دیتا ہو کہ رات کے دقت چاندن کو و نا ل ڈر گئتا ہو۔

وہ ایک سخت دل مہمان ہی دلیکن میں اس کی عزّت کرتا ہوں ۔ مگرس اس کو پو جنا نہیں جس طرح کہ ناز پر وردہ لوگ بڑے بیٹوں والے آگ کے دلیتاؤں کو لوجتے ہیں ۔

دیوتا و آن کی پوجاسے توزرا دانت کو کڑا نا بہتر ہی ۔ یہ میری فطرت ۔ اور میری فطرت ۔ اور میری فطرت ۔ اور میری فطرت ۔ اور میری نفرت تمام تنددھنواں دھاراور مدبودار آگ کے دیوتا کول سے عجیب وغریب قسم کی ہی ۔

اگرمیں کس سے مجتب کرتا ہوں تو برنسبت گرمیوں کے سر دیوں میں زیادہ مجتب کرنا ہوں جب کہ مسر دیاں میرے گھرمیں انزی ہوتی ہوں ،

واقعی دل سے ، اور نو داس وقت جب کہ میں بچیدنے میں گفس رہا ہوں . اس و نت میری دکمی ہوئی خوش وقتی بھی ہنستی اور مذاتی اڑا تی ہم اور میرا حجوظ خواب بھی ہستا ہو۔

یں اور دیکینے والا ؟ تمام عمر میں کبھی زر ڈسٹ لوگوں کے آگے نہیں د بکا۔اور اگر میں تھبوٹ بھی لولا ہوں تو مجت کی وجہ سے۔ اسی و حبسے میں سردیوں کے بچیونے میں بھی مگن ہوں ۔

امیرانه مبترسے زیادہ مجھے ایک کم بعناعت بسترگرمی پنجیاتا ہو۔ کیوں کہ

Tealous of (Engly).

یس این نا دارتی مسے بنظن مهدل اور سرد ایول میں وه میری و فا دار ترین سائتی مدین این نا دار ترین سائتی مدل اور ترین سائتی مدل ایرون ایرون

میں ہردن کی ابتدا سرارت سے کرتا ہوں ۔ میں مٹنڈے خس سے سردیوں کا مذات اڑاتا ہوں ۔ اس پر وہ میرا گھر میوسخت دل دوست بڑ بڑاتا ہی ۔

اسے موم بتی سے گد گلانے میں بھی مجھے مزہ آتا ہو۔ تاکہ وہ بالآخر میرے سلیے خاکستری شفن ہٹاکر آسمان کو کھول دے۔

بالضوص صبح کے وقت میں بہت مشرارت کرتا ہوں، علی الصباح جب کہ ڈول کٹویں پر کھڑ کھڑا تا ہی۔اور اصبل گھوڑے ڈھندلی گلیوں میں زور سے ہنہناتے ہیں۔

اس ونت یں ہے صبری سے روشن آسمان کے کھل جانے کا انتظار کرتا ہوں' برف کی سی سفید ڈا ڑھی والا سرد بوں کا آسمان، بوڑھا اورسرسفید،

سرد لوں کا آسمان، خاموش جواکٹر اپنے سورج کوہمی دباکر خاموش کروہیا ہم غالبًا میں نے طویل اور روش خاموشی اسی سیسیسی ہو؟ یا ہی نے مجھ سے سکھی ہو؟ یا ہم میں سے مرایک نے اسے خود ایجاد کیا ہو؟

تمام انچی چیزوں کی جڑ ہزار شاخر ہوتی ہو۔ تمام انچی اور دلیرچیزی نوشی کی وجسے وجو دیس آتی ہیں۔ تو یہ کیوں کر ہوسکتا ہو کہ وہ ہمیشہ صرف ایک بار ایساکریں!

طویل خا موشی بھی ایک اچتی اور دلیرانہ چیز ہی اور نیز روشن گول آنکھوں والے چہرے سے سردیوں کے آسمان کا نظارہ ،

اسی کی طرح ایسے سورج اور ایپ نہ تھکنے والے سورجی ارا دیے کو دباکر آ خاموش رکھنا: واقعی میں نے اس صنعت اور اس زمتانی دلیری کو نوب

سيجھا ہی۔

میری سب سے زیادہ بیاری مٹرارت اورصنعت یہ ہوکہ میری خاموشی نے یہ سبت سیکھ لیا ہو کہ وحیب ہوکر اپنارا زفاش ندکرہے۔

الفاظ اور پایسوں کو کھرط کھرط اکر ہیں ہوسٹ بیا رپاسیا نوں کو دھوکا دے دیتا ہوں ۔ میں چا ہتا ہوں کہ میرا عزم اور مقصد ان سخنت چو کیدا رَوں سے • بچ کر 'کل جائے ۔

تاکہ کوئی شخص میری تھا ہ اورانہنائی عزم بک نگا ہ نہ دوڑا سکے ہیں لے اس طویل اور روشن خاموشی کوایجا د کیا ہی -

بہتیرے چالاک لوگ مجھے ملے ہیں جو اپنے چبرے جیپا لینے نفے اور اپنے پانی کو گدلا کر دیتے سفتے تاکہ کسی کی نظر نہ ان میں ہوکر گزر سکے اور نہ تھا ہ تک پہنچ سکے ۔

گرخاص کرائفیں کے پاس ان سے زیادہ چالاک شک کرنے اوراخوط توڑنے والے بہنچ اورخاص کرائفیں کی پوشیدہ ترین مجلیاں بچرط کرنے گئے ۔ برخلاف اس کے میرے نعال میں جٹی ایمان دار اورشقا ف مجھلیاں مسب سے زیادہ میوسٹ یا رچپ رہنے والیاں ہیں۔کیوں کہ مقاہ کتنی سی گہری کیوں نہ ہوصاف سے صاف یانی بھی ان کی پر دہ دری نہیں کرتا ۔ گہری کیوں نہ ہوصاف سے صاف یانی بھی ان کی پر دہ دری نہیں کرتا ۔ ای برف کی سی سفید واڑھی والے خاموش سردیوں کے آسمان ۔ ای میرے اوپر والے گول آنکھوں اورسفیدسروالے! ایومیری روح اور میرکی دوری اس کی دلیری کی اعلیٰ ترین تشبیہ!

اور کیا بچھے استخص کی طرح جھپنا نہیں چاہیے جوسو ناٹک گیا ہو تا کہ کوئی میری روح جاک نہ کر ڈالے۔ کیا مجھے بیا کھیوں پر منجلنا جا ہیے تاکہ یہ تمام حاسداور ایڈا رسال مبری لمبی ٹائلیں مذر کھے سکیں ؟

یه دهنویں کی ماری گئ گئی استعال شدہ شجلسی ہوئی اور آفت زدہ روحیں ان کی حسد میری خوش وقتی کو کیو ل کر بر واشت کرسکتی ہی !

المبذا میں ان کو تحض اپنی چوٹیوں کا برف اور سر دیاں دکھا تا ہوں نہ ہیکہ سورج کی تمام میبٹیاں میرے پہاٹرکے کمر میں بندھی ہوئی ہیں۔

وہ محضٰ سر دلیول کی آندھی کوسیٹی بجاتے سننئے ہیں نہ یہ کہ ہیں گرم مندر دِ<sup>ں</sup> کے او پر بھی سیاحت کرتا ہو ں جس طرح کہ مشتا تی بھار ای اور گرم <sup>ج</sup>نوبی ہو ایٹس کرتی ہیں ۔

وہ میرے حادثات اور اتفا قات پرر تم کھاتے ہیں ۔ لیکن میرامقولہ یہ ہی:"اتفاق کومیرے پاس آنے سے نہ رو کو۔ دہ تو بیتے کی طرح معصوم ہی ! " وہ کیوں کرمیری خوش وقتی گوا را کرسکتے سطنے اگر میں اپنی خوش وقتی کو حادثات اور لکا لیفن سرما اور برضتا نی بھیرالوں کی ٹو پیوں اور سیخ لبسنہ اسمان کی تقبیلیوں سے ملبوس نہ کرتا!

اگریس خود ان کی ہمدر دی پر رحم نہ کھاتا ، ان عاسدول اورابذار سالوں کی ہمدر دی پر! ،

اگریس خودان پر آ و سرد مذکلینچتا ا ور سردی سے دانت نه کر کژاتااور متحل ہوکران کی ہمدر دی میں لیپیٹ دیا جاتا!

یہ میری روح کی دانشندانہ دلیری اور رصامندی ہوکہ وہ اپنی سردیوں اور بات کی آندھیوں کو نہیں چھپاتی ۔ اور بات کی آندھیوں کو نہیں چھپاتی ۔ اور ایک بوائیوں کو کھی نہیں جھپاتی ۔ ایک شخص کی تنہائی کی مثال یہ ہوتی ہو جیسے بھار کا بھاگ جانا۔ اور

دو سر نیخس کی تنها تی بیار کے پاس سے معاگ جانا -

اگریہ بے چارے بھینگے یدمعاش مجھے سردی سے دانت بحاتے ہوئے اور سردا و کھینچے ہوئے سنتا چاہتے ہیں توسنیں! اس طرح کی اور کو کوا اسٹ سے تویں ان کے گرم کمروں سے بھی بھاگ بھاتا ہوں -

اگروه میری بوائیوں کی وجسے مجھ پررتم کھاتے اور آوسرد کھینچے ہیں تو یوں ہی ہی ۔ ان کی بیر شکایت ہو: "معرفت کے برن پر تو بیکھٹھ کررہ جائے گا!" اس وقت تک ہیں گرم قدموں سے اپنے کو و زمیون پرادھ اُ دھر دور ٹر دھوپ کروں گا۔ اپنے کو و زمیون کے دھوپ ولئے کنارے پر بیٹھ کریں گیت گاؤں گا اور تمام ہمدر دیوں کا نداق اڑاؤں گا۔ یہ تفاگیت زر قوشت کا۔

## فيابونا

الغرض زر ومنت متعدد اقوام اور مختلف شهروں کی سیر کرتا ہوا چکر کے رائے سے اپنے پہا اول اور لینے غاد میں داپس آیا۔ اور سفر کرتے کرتے اتفاقاً اس کا گزر شہر برزگ کے بھا تک پر ہوا۔ اور بیاں ایک دلوا نہ جس کے منہ جھاگ بحل رٹا تھا بانہیں بھیلائے اس کی طرف لیکا اور اس کا راستا روک کر کھوا ہوگیا۔ یہ وہی دلوا نہ تھا جس کا نام لوگوں نے "زر وشت کا بندر "رکھ جھوال کھوا ہوگیا۔ یہ وہی دلوا نہ تھا جس کا نام لوگوں نے "زر وشت کا بندر "رکھ جوال کھا۔ کو اس نے زر وشت کا ماریتا استعمال کرتا تھا۔ اور وہ دلوا نہ زر وشت سے دانشندی کے خزانے کا عاریتا استعمال کرتا تھا۔ اور وہ دلوا نہ زر وشت سے دانشندی کے خزانے کا عاریتا استعمال کرتا تھا۔ اور وہ دلوا نہ زر وشت سے بول مخاطب ہوگا :

"زردشت ايه بوشهر بزرگ تجه يهال كچهل نهيس سكتا للكه توبهت كچه

کھوسکتا ہی ۔

تواس کیچ میں سے ہوکر کیوں گزرنا چا ہتا ہی ؟ دراا بینے باق پر رحم کر! اس سے تو یہ بہتر ہی کہ تواس بچاطک پر بھوک کرمپتا ہو۔

یر گوش نشینی خیا لات کے لیے دوز رخ ہی - یہاں بڑے بڑے خیا لات زندہ اُبالے جاتے اور گلاکر ریزہ ریزہ کر دیے جاتے ہیں -

یہاں تمام بڑے بڑے جذبات سرحاتے ہیں۔ یہاں محض سو کے ساکھ ڈھانچ کی طرح جذبات کو کھڑکھڑ انے کی اجازت ہی۔

کیا تھے یہاں روح کے کھنتوں اور طبّاخ خانوں کی بونہیں آرہی ہو ؟ کیا اس شہر ہیں مذبوح روح کے بخارات نہیں اعظر سے ہیں ؟

کیا تونےرو تول کو بے جان اور مبلے چقوطول کی طرح لٹکتا ہُوا ہٰہیں د مکیتا ہو؟ اورانہا رات بھی وہ انھیں حیقرطوں سے بناتے ہیں!

کیا تجھے سنائی نہیں دیتا کہ بیہاں روح کس طرح محض الفاظ کا کھیل ہو کر رہ گئی ہو؟ وہ الفاظ کی گھنو نی ڈھوئن کی قر کرتی ہی۔ بیہاں تک کہ وہ الفاظ کی اس ڈھوئن سسے اخبارات بناتے ہیں ۔

وہ ایک دوسمرے کو درغلاتے ہیں اور نیتجے سے بے خبر ہیں۔ وہ ایک دوسرے کواگ بگولا بنا دینتے ہیں اور جانتے نہیں کہ کیوں ۔ وہ لینے ٹمین کو کھڑ کھڑاتے اور اپنے سؤنے کو حجنکا رتے ہیں ۔

وہ سرد ہیں اور جلے ہوئے یا نیوں سے گرمی پہنچا نا جا ہتے ہیں۔ وہ گری سے ننپ رہے ہیں اور تعظیم می ہوئی روحوں کے ذریعے تھنٹرک پہنچا ناجا ہتے ہیں۔وہ سب عام راے کے مریض اور روگی ہیں۔

یهال نمام خوا هشات اور برائیول کا گهر پی دلیکن یهال نبک خصلت

لوگ بھی ہیں اور بہت سی چالاک بیش کردہ خصامتیں بھی،

بہت سی جالاک نیک خصلیں جن کی انگلیاں منشیوں کی سی ہیں اور جودر تک بیٹھ کرانتظار کرسکتی ہیں اور سینے پر کے چھوٹے بھید طے ستاروں اور گدرائی ہوتی ہے کو نوں والی بیٹیوں سے مالا مال ہیں -

اور بہاں بہت زیادہ یا رسائی پائی جاتی ہی اور بہت زیادہ عقیدت مندی کا تفوکے چاٹنا ، یعنی فوجوں کے خدا کے سامنے خوشا مد-

"اوپرسے" سارا اور محقوک ٹیکیتا ہی اور ہربے سنا رہے والے سیسے کی لظریں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہیں -

ت چاند کے پاس اپنا در بار ہی اور دربا رکے پاس اپنے ماہست بی بچرطسے۔ کھیک نگی قوم اور ہر جالاک بھیک منگی نیک خصلت ہراس چیز کی پرستش کرتی ہی جو دربا رسے آتی ہی ۔

" میں خدمت کرتا ہوں ، توخدمت کرتا ہی ہم خدمت کرتے ہیں " : یوں ہر حالاک نیک نصلت با د شا ہ کی پرستش کر تی ہی تاکہ حاصل کر دہ شارا بالآخر ننگ سیبنے پر آ ویزاں ہو۔

لیکن جانداب تک مرخاکی شی کے گرد گھوم رہا ہو۔ البذا با دستا ہجی خاکی ترین سی کے گرد گھو ماکرتا ہی اور بید وکان دار کا سونا ہی۔

فوج ب كاخدا سونے كى انبلوں كاخدا نہيں۔ بادشاہ كے باتھ ميں تجويز

كرنا ہى اور د كان دار كے لائقريب لسے سرانجام تك بينجا نا -

یں شخصے ان نمام چیزوں کی قسم دیتا ہوں جو تیرے اندرمنوّر اورمضبوط اور نیک ہیں ، ای زرمیشت! اس دکان دار کے شہر برپھنوک کرملا جا! یہاں ہرایک کی رگوں میں مٹرا ہؤا اور نیم گرم اور بھاگ دارخون بہتا ہی۔ تعقوک شہربزرگ پرجو کو ڈے کر کھے کا ڈھیرہی ، جہاں بول و براز کاخمیراٹھمقاہی چکی ہوئی روحوں اور تنگ سینوں اور لؤک دار آٹھوں اور چپی انگلیوں والے شہر پر تھوک ،

اس شہر پر جو قبصنۂ مخالفانہ کرنے والوں اور بے حیاؤں اور قلم اور تعلق سے چِلّانے والوں اور اتشیں مزاج حوصلہ مند دل کا شہر ہی،

جہاں تنام ٹوٹی بھوٹی اور بدنام اور شہوا نی اور ناریک اور گلی ہوئی اور بھوڑ سے بھینسی والی اور ہاغی چیزیں باہم سطرتی ہیں۔

تفوک شہر برزگ پر اور داپس چل دے ! "

مگریمال زر دسنت نے جھاگ والے دلوانے کا قطعے کلام کر دیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ۔

زر دُشن با وازِ ملند کہنے لگا: "ارے چپ ! دیرسے میں تیری تقریر اور تیرے طرزِ بیان سے متنفر ہور ہا ہوں -

تواننے و نوں کیچڑکے کمنا رہے کیوں رہا کہ خود مینڈک بن گیا ؟

کیاخود تیری رگوں میں مٹرا ہؤا تھاگ دار اور دلد لی خون نہیں بہنا ہو کہ تونے اس طرح مینڈک کی بولی اور گالیاں سیکھ لی ہیں ؟

توجنگل میں کبوں نہیں حلاگیا ؟ یا کھیت جوتنے ؟ کیا سمندر سرسبز جزیروں سے معمور نہیں ہی ؟

یں تیری حفارت آمیزگفتگو کو نظر حقارت سے دیجیتا ہوں۔ اور اگر تو مجھ خبر دار کرنا چا ہنا ہی تو تونے خود اپنے آپ کو کیوں خبر دار نہیں کیا ؟

میری حقادت اور میری خیردا رکن چڑیا کو حض مجتن کے ذریعے سے بال ویرملیں گے نہ کہ کیچڑ کے ذریعے سے لوگوں نے بیرا نام میرا بندررکھا ہو، اس بھاگ دار دیوانے اِلیکن میں ستھے اپناغ آلئے والاسؤرکہتا ہوں۔ اس غرّانے کی وج سے تو نے میری تعریف دیوانگی پربھی پانی چھیرویا -

وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے توسب سے پہلے غرّایا ہم ؟ کیا اس وج سے کہ کسی نے تیری کانی چاپلوسی نہیں کی ؟ اسی وجہ سے تواس کو ڈے کرکٹ کے پاس آگر بیٹھا ہم تاکہ تبجھے بہت زیا دہ غرّانے کی وجہ لاکھ آئے۔

تاکہ تبھے بہت زیا دہ کینہ پروری کی وجر ہا تھ آئے۔ ای مغرور داول نے ، تیرا ، جماگ اڑا نا توکیئے ہی کی وج سے ہو۔ میں نے تنجھ کیا خوب پنچا تا ہی !

لکن تیری دیوانی باتیں مجھے نقصال بینچاتی ہیں خوا ہ توحق بجانب ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر زر دُسٹن کے الفاظ سو با رسی حق بجانب ہول لیکن تومیرے الفاظ سے ہمبشہ نقصان بہنچائے گا "

یه منی تفزیر زروشت کی را در اس نے شہر برزگ کی طرف نظراعظائی اور ایک سرد آه کینچی اور دبر تک خاموش رہا۔ بالآخروه بول گویا ہؤا:

مجھے بھی ففط اس دلیر انے سے گھن نہیں آتی ملکہ اس شہرِ بزرگ سے بھی۔ ان دو نوں میں نہ کوئی اصلاح ہوسکتی ہی اور نہ خرابی -

جیف ہواس شہرِ برزگ ہیر! اور کا شکے مجھ شعلوں کے دہ ستون دکھائی دینے جواس کو حلا ڈالتے!

کیون کر شعاد س کے اس طرح کے ستون ظرعظیم کے قبل صرور مینی آئیں گے گرر ہاں یہ اپنے وقت پر موقوف ہو اور اپنی قسمت بر -

مگرای دلیانے ، میں بچھے جاتے جاتے میں تعلیم دیسے جاتا ہوں : جہاں دمگر اسنان مجسّت کرنے سے قاصر ہو ولم ل سے اس کو حلیتا ہونا جا ہیے ۔ یر کہ کر زر گوشت اس و یو النے اور شہرِ مزرگ سے جیاتا ہُوا۔

المرابي الم

(1)

ہای اس مرغز ارسی جو چیزیں کل تک ہری بھری اور رنگ برنگ تیں وہ آج سوکھ گئی ہیں اور بے رنگ ہوگئی ہیں ؟ یہاں سے کتنا کچھ شہد میں اپنے چیتوں میں لے جا چکا ہوں!

یہ فوجوان دل بوڑسے ہو گئے ہیں۔ بڑسے نونہیں ملکہ تھکے ہوئے دلیل اورآدا مطلب، ان کی تا ویل یہ ہی "ہم بھریا رسا ہوگئے ہیں "

اہمی کل کی بات ہو کہ میں نے ان کو صبح کے وقت ان کے جرمی پا ٽو پر چلتے دیکھا تھا۔ سکن اب ان کے بامعرفت با ٹو تھک گئے ہیں اور اب وہ اپنی صبح والی جرائت کا بھی افزا رہنیں کرتے۔

واقعی ان میں سے بہتیروں کے پاٹو ناچنے والوں کی طرح حرکت کرتے سے بمیراخندؤ دانشمندی ان سے اکھ لڑا تا تھا۔ بھراٹھیں اپنی یا دائٹی۔اوراب میں دیکھتا ہوں کہ وہ خمیدہ قد ہوگئے ہیں اور دَبک کرھیتے ہیں۔

ایک دن مخاکہ وہ مجھروں اورجان شاعروں کی طرح روشنی اور آزادی کے گرد پر بھڑ مجھڑاتے مخے۔اب وہ کسی قدر اورٹسے ہوگئے ہیں اورنسبتا سرد، لہذا چا جباکر ہاتیں کرنے والے اور آگ کے پاس سے نہ سیٹنے والے۔

شایدان کے دل نے اس وج سے ہمتت ہار دی کہ تنہائی نے مجھے دہل مچھلی کی طرح بھل لیا ہم ؟ شایدان کے کا لؤں نے بہت مّدت تک میرے بگلوں اور فرستا دوں کی آ واز کوعبث سنا ہم ؟ باقی لوگ: به بے حدزیا دہ ہیں ،عوام، ضرورت سے زیا دہ، کثیرالتعدا در پیسب بزول ہیں -

یو سی میرائم مبن ہواس کی دا ہ میں میرے ہی سے تجربے بھی سینی و شخص میرائم مبن ہواس کی دا ہ میں میرے ہی سے تجربے بھی سینی ایک اور نش ۔

اور اس کے دوسرے ساتھی : وہ اس کے معقد بین کہلائیں گے ، لینی ایک زندہ انبوہ ، افراطِ محبت ، بے حد حاقت ، بہت بے داڑھی والی تعظیم ۔

اسٹی کو ان مقدین کے ساتھ اپنادل بھی نیا نا نہ جا ہیے، لینی جوالنا لول میں میراہم مبن ہو! ان بہار کے موسمول اور دنگ برنگ سبزہ زارول پراس شخص کو اعتقا دید دکھنا جا ہے جوالنا نی سرسری اور بز دلا نہ طیبنت سے واقف ہو!

اگر اور کا طرائم ایک میں ایک سرسری اور بز دلا نہ طیبنت سے واقف ہو!

اگران کاطرنیمل دوسرا موسکتا توان کا ارا ده بھی دوسرا مؤنا۔آدھورے مرحق چیز کو بگالہ دیتے ہیں۔اگر پتے سو کھ جائیں تواس میں شکایت کی کون سی بات ہو!

ان کو چلنے دے اور گرجانے دے ، ای زر قرشت ، اور نشکا بیت زبان پر نہ لا! بککہ ان کے اندر شور کرنے والی آندھی چلا ،

ان بتّوں کے درمیان ہوا چلا، ای زردُسْت، تاکہ سرِ ُسُتک چیز زیا دہ نیزی کے ساتھ نیرہے پاس سے اُڑ جائے ۔

(P)

" ہم پھر بارسا ہوگئے ہیں": یہ دعولی مرتدین کا ہو۔ مگر بہتیریے ان میں سے ایسے بز دل ہیں کہ یردعولی تک ہنیں کرتے - میں اُن کی آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہوں۔ یہ میں اُن کے منہ پر اوران کے رضار و کی سرخی کے آگے کہتا ہوں؛ تم وہ لوگ ہوجو کھر ریستش کرنے لگے ہو!

لیکن ریستش کرنی ہے جیا تی ہی ! ہرشف کے لیے نہیں ملکہ تیرے اور میرے لیے اوراس کے لیے اوراس کے لیے اوراس کے دماغ میں موجود ہو۔ ان ، بے حیا تی ہی تیرے لیے دراغ میں موجود ہو۔ ان ، بے حیا تی ہی تیرے لیے پرستش کرنا!

قراسے خوب جانتا ہو۔ تیرا بز دل شیطان جو تیرے اندر ہوا ورج ہاتھ باند سنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹینا اور بیٹیتر آ رام طلبی کرنا پسند کرتا ہو بخھ سے یہ کہنا ہو ? خلا موجود ہو!"

گریوں تیرا شما ران لوگوں میں ہوتا ہو جوروشنی سے بھاگتے ہیں جن کوروشنی کھی آ رام سے نہیں بیٹینے دیتی ۔اب ٹجھے جاہیے کہ تو روز مروز ایپنے سرکو تارکمی اور بدلوکے اندر زیا دہ واغل کرتا جا!

ادر دافتی تونے ایجی گوٹری انتخاب کی ہو! کبوں کد ابھی ابھی بھررات کے پرندے اُٹر نکلے ہیں۔ تمام روشنی سے بھاگنے دالوں کی گوٹری آن پنجی ہو، شام اور چٹی کی گوٹری جب کہ وہ '' چھٹی نہیں مناتے ''

سی یہ سنتا ہوں اورسو نکھتا ہوں: ان کے شکار اور تبدیلِ مکان کی گھڑی آن پنچی ہی، ہاں جنگلی شکار کی نہیں ملکہ پالولنگر اے مہمنانے والے دہے پالو جلنے والے اور آ ہستہ آ ہستہ نماز پڑھنے والے شکارکی ،

روح سے پُر اور دیجے والے شکار کی۔ ول کے تمام حج ہے دان اب پھر لگا دیے گئے ہیں۔اور جہاں کہیں ہمی میں پر دہ اٹھا تا ہوں وٹاں سے ایک نہ ایک پٹنگہ کل بھاگتا ہو۔

شاید وہ وہاں کسی د وسرے بنتگے کے سائقہ بیٹھا ہوًا تھا ؟ کیوں کہ مجھے ہرگلم

پوسٹ بیدہ ٹولیوں کی بوآتی ہی۔ اورجہاں کہیں تنگ کو تھرمایں ہیں و اِس ہنتے بچاری ہیں اور نئے بیجا ربول کی بدبو۔

وہ دانوں کو دیر تک باہم بیٹینے ہیں اور یہ گفتگو کرتے ہیں :" آؤ، ہم کھڑتج پی کی طرح ہوجائیں اور بیا رہے خدا کہیں!" اور پارسا حلوائیوں کی دہے سے ان کے منر اور معدے خراب ہو گئے ہیں -

یا وہ را توں کو دیر دیرتک کسی دغا باز تاک میں بنجھنے والی صلبہیٰ مکڑی کو د سجھتے رہتے میں جوخو د دوسری مکڑیوں کوعظمندی سکھاتی اور بیتعلیم دہتی ہی ا-«صلیبوں کے پنیچ جانبے تا ننا اچھی بات ہی آ!"

یا وہ دن بھر بنسیاں لیے کیچڑکے کنا دیے مبیٹے رہنتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ ہم گہرے پانی میں میں رنگین جوشخص اس حگر محیلیاں کپڑنا جا متنا ہی جہاں محیلیاں مول ہی نہ، نومیں اس کوسطی کے نام سے بھی بکا رنہیں سکتا۔

یا دہ کسی مذہبی گلیتوں کے مشاعرکے پاس پارسائی مستریت کے ساتھ ہمرلبط بجانا سیجھتے ہیں جوخو د ہر دبط سجا کر نوجوان عور تول کا دل لبھا ناچا ہتا ہی۔ کبول کہ دہ بوڑھی عور توں اوران کی تعریبیوں سے اکتا گیا ہی ۔

یا دہ کسی نیم خبطی عالم کے پاس بیچہ کر ڈرنا سیکھتے ہیں جو تا ریک کمروں میں اِس بات کا نتظا رکرتا ہو کہ اس کے پاس جنّا ت آئیں اوراس کی روح بالکل خیر با د کر دے -

یا وہ کسی پرانے ہرزہ گر د طُرُخُر ا در مشرسٹر کرنے والے کی باتوں کو کان دھر کر سننتے ہیں جس نے غم زدہ ہوا ؤں سے غم زدہ سٹر سکھے ہیں۔ اب وہ اسی ہوا کی طرح سیٹی بجاتا ہی اور غم زدہ مشروں کے سائقہ غم زدگی سکھاتا ہی۔ اور معض نوان میں سے رات کے چوکیدار ہوگئے ہیں۔ اب ان کوصور بجانا اورستب گردی اور بهت دیرکی سوئی چیزول کوجگانا آگیا ہو-

کل دات باغ کی جار د لواری کے پاس میں نے پُرانی باقوں میں بانے مجلے سے جوالیہ ہی بوڑھ عفر زوہ اور نحنگ جو کیداروں کی زبان سے نکلے تھے۔

« د ه اینی ا و لا دکی خبرگیری ایسی نہیں کرناجیسی باسپه کوکرنی چاہیے! انبانی

باب بہتر خبر گیری کرتے ہیں !

« ده بهت بوژها هوگیا هی - ده تواب اپنی اولا دکی باکل خبرگیری نهیں کرتا": یو تفاجواب دو مسرے چوکیدار کا -

"كياس كى اولاد بو ؟ الروه خوداس كا بيوت مذوب سكه تواوركون اس كا بيوت ديد سكه تواوركون اس كا كافي اس كا كافي الموريد دير ؟

و نبوت دینا ؟ گویا اس نے کہی سی بات کا نبوت دیا ہی انتا ہت کرنا اس پرگراں گزرتا ہی۔ وہ اس بات پر زور دینا ہی کہ اس کا یفین کیا جائے ہے

" ما ل إ مال! وه بقين سے خوش موتا ہيء ايني كه اس برافينين كبار باسية -

يه پرانے لوگوں كى خصلت ہو۔ يہي حالت ہما دى بھى ہى"

یہ متی دو بوڑھے روشنی سے بھاگئے والے چوکیداروں کی باہمی گفتگو ۔ آور میں سے اس کے بعدوہ دو نوں غم زدہ ہوکر اپنے اپنے صوروں میں کھو نیکے ۔ ببہ

واقعہ ہوکل شام کا باغ کی جارد بوارسی کے پاس -

اورمیرا دل مارے مبنی کے مبتا ب ہوگیا اور بحل بھاگنا جا ہنا بھا گر شہ معلوم کہاں - لہٰذا وہ میرے بیلومیں گر مڑا -

واقعی بیر میری موت کا باعث ہوگا کہ جب کبھی میں گدھوں کو نشے ہیں چور دیکھنا ہوں اور حوکمداروں کو اس طرح خداکے متعلّق شک کرتے سنتا ہوں تو ما رہے ہنی کے میرادم گھٹنے لگتا ہو۔

کیا اس سنگوک کے زمانے کو گزرے مذت نہیں ہوئی ؟ ابکس کوٹری ہو کہ ایسی خوا بیدہ روشنی سے بھا گئے والی چیزوں کو پھر بہیدا رکرے!

پرانے خدا توعرصے سے ختم ہو چکے ہیں ۔ اور واقعی ان کا خاتمہ ایک انتہا مسترت امیز خدائی خاتمہ کھا!

وہ "گُل کر" ختم نہیں ہونے اگر چابعض لوگ دروغ گوئی سے ہے وعو لے کرتے ہیں ملکہ ایک بار وہ نو دہنس کر مرگئے ۔

یداس وقت بواجب که خود ایک خدائے وا عدنے ملحدا نه لفظ منه سے نکالا عقا اور من محدا نه لفظ منه سے نکالا عقا اور فن بخدا محض ایک ہی المبرے سوانتھے اور کسی خدا کو نه رکھنا چاہیے ہیں اور غضب ناک حاسد خدا کے منہ سے بے سوچے سچھے یہ بات بحل گئی ۔ اس وقت تمام خدا سبنے اور ان کی کرسیاں ملبنے لگیں اور انفول نے باواز ببند کہا : "کیا یہ خدا نیس ہی کہ کئی خدا ہوں اور ایک خدا نہ ہو ؟ "

جس کے کان ہوں وہ سنے!

یہ تفی تقریر زردشت کی اس شہریں جس سے اسے مجتت تھی اور جب کا نام " چنگبری گائے" تھا۔ پہاں سے دوروز کی مسافت اسے اور طی کرنی تھی تاکہ وہ اپنے غار اور اپنے جالوروں کے پاس پھر پہنچ حائے۔ اور اپنے وطن کے قرب کی وجسے اس کی روُر باغ باغ ہورہی تھی ۔

## وابيي وطن

ای تنهائی! ای میرے وطن ، تنهائ ! میں نے اس قدر مدت تک وحثی مؤمن میں در مدت تک وحثی مؤمن میں وشت با نازگی بسرکی ہوکہ آب دیدہ ہوکر تنزے پاس گرلوٹ را ہوں۔

اب تو مجھے انگل سے دھمکا جس طرح کہ ما بین دھمکا تی ہیں۔اب مجھ سے مکراجس طرح کہ ما بین دھمکا تی ہیں۔اب مجھ سے م مکراجس طرح کہ ما بیس مسکواتی ہیں۔اب تو بیر کہہ "اور وہ کون تھنا جواس دن ممیر ہے پاس آندھی کی طرح چلتا ہؤا تھنا ؟"

''جس نے چلتے چلتے پچا دکر کہا تھا ا میں نے مّدت تک تنہائی کے ساتھ زندگی بسر کی ہی۔اس لیے میں چپ رہنا ہاکل بھول گیا ہوں ۔ اب تو تو نے اسے سکھ لیا ہوگا ؟

"ای زردشت، میں سب کچرجانتا ہوں اور بیمبی کہ تو، اس شخص وا عد بہت لوگوں کی صحبت میں زیادہ فرا موشی کی حالت میں تھا برنسبت ہیں دقت کے جب کہ تومیرے یاس تھا۔

" فراموشی دوسری چیز ہم اور تنہائی دوسری - اب تواسے ہجھگیا ہم ! بنیز پیمی کہ انشانوں میں تو ہمیشہ اجنبی رہے گا '

"وحتی اور اجنبی اس وقت بھی حب کہ وہ تھے سے مجتت کریں ۔ کیوں کہ سب سے پہلے وہ اس بات کے خوا ہاں ہیں کہ ان کا دل نہ و کھا یا حالئے -

" گرمیاب توابینے وطن اور گھرمیں ہو۔ یہاں تو ہر بات کہ ڈال سکتا ، سی اور تمام را زوں کو آنڈیل سکتا ہی ۔ یہاں کسی کو بھی بیسٹ بیدہ اور مجدحبذ بات سے مشرم نہیں آتی ۔

ایهاں تمام چیزی تیری تقریر کو گلے لگانے آتی ہیں اور تیری نازبرداری کرتی ہیں۔ کیوں کہ وہ تیرے او پر کا بھی رکھنا جا ہتی ہیں۔ یہاں تو ہر تسنسبیہ پر سوار ہو کر مرسجائی کے پاس جا سکتا ہی۔

"یہاں تو تمام چیزوں کے ساتھ صاف صاف اوراییان داری کے ساتھ گفتگو کرناان کے کا نول ساتھ گفتگو کرناان کے کانول

كو مخبلا معاوم ہو" تا ہو۔

گرفرانموشی دوسری چیز ہی کیا تجھ، ای زردشت، بیمعلوم نہیں ؟ اس روزجب که تیرا پر ندہ تیرے افر پر شور مجار لا تھا، جب که توجگل میں کھڑا تھا اور برفیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ کہاں جائے، جب کہ توایک لاش کے پاس م کا ایکا کھڑا تھا،

"جب کہ لوکہ رہا تھا ؛ کاش کے میرسے جا نور میری رہنائ کریں اجانوروں کی نشبت النا نوں کے درمیان میں نے زیا دہ خطرہ پایا ہو۔ یہ بھی فراموسٹی!

اورا کوزر دست، کیا تجے معلوم ہو؟ جب کہ تواسینے جزیرے میں مبطیعا ہوا کا اور ان کے درمیان مشراب کا حوض ہوتا ہو، دیتا ہوا

ادرسب كچه دے والتا موا، ياسول كوبانى بلا تا موا اور بلا والنا موا،

"یہاں تک کہ سیر شدہ لوگوں میں صرف توہی پیا ساتھا اور رات کے وقت یہ شکایت کر رہا تھا:" کیا دینے سے لینا مبارک تر نہیں ہو؟ اور چُرانا لینے سے بھی مبارک نر؟ یہ تھی فراموشی!

"ادرای زردست ، کباتیجے معلوم ہی ؟ جب کہ تیری خاموش ترین گھسٹری ایسی تنی اور تجھ کو خود تجھے سے لے گئی تنی ، جب کہ اس نے بیم سے وہ طور سے کا کیوسی کرٹے ہوئے کہا تنا! " بول اور حکینا چُر ہو جا! "

" جَب كه اس نے تیرے تمام انتظار اور خاموشی كی وجسے تجھے ضیق میں اللہ اللہ دیا بھا اور تیری منكسرالمزاج ہمت كو ہے ہمت بنا دیا بھا۔ پہنی فراموشی!" اک تنہائی! المح میرے وطن منہائی! تیری آواز كس خوشی اور نزاكت كے سائل مجھے سے گفتگوكرتی ہو!

ہم ایک دوسرے سے سوالات ہنیں کرتنے ، ہم ایک دوسرے سے شکوہ

شکا بیت نہیں کرنے -ہم ساتھ ساتھ کھلے ہوئے در وازوں ہیں سے علی الاعلان گزرتے ہیں -

کیوں کہ تیرہے یہاں کشا دگی پائی جاتی ہی اور روشنی ۔ اور بیاں گھڑیاں بھی زیا وہ ملکے پانڈ آتی جاتی ہیں ۔ بینی کہ نا ریکی ہیں وفٹ زیا دہ گراں گزیرتا ہی رہنسبت روشنی کے ۔

یہاں میرے لیے سا ری کا ننات کے الفاظ اور الفاظ کے کھیے کھل جاتے ہیں بہاں ہرکا مُنات کی خواہش ہوکہ لفظ میں مبدّل ہوجائے اور ہر ننبدی مجھ سے بولنا جا ہتی ہی۔

لیکن و ہاں بنیج ؛ و ہاں ساری بانتیں سبکار ہیں ۔ د ہاں بھول جا نا اورگزر جانا بہترین دانشمندی ہو۔ یہ میں اب سیکھ گیا ہوں ۔

جوننحض النيان کی سرحیز بمجھنا جا ہتا ہو اسے ہرجیز پرحله آور ہونا چاہیے مگر یں اس سے بالکل مترا ہوں ۔

بہاں وہ سانس لینے ہیں وٹا ں میں سانش نہیں لےسکتا۔ا فسوس کہ ہیں نے اتنی مدّت نک ان کے شور اور بد بوسانس ہیں زندگی نبسرکی!

ا کومیرے آس پاس کی مبارک خاموشی! ای میرے آس پاس کی مبارک خوسنشبو وُ! یہ خاموشی کس زورسے پاک دھا دینہ سامنس اندر کیبنچتی ہی! وہ کس طرح کان دھرکرسنتی ہی وہ مبارک خاموشی!

نیکن دناُں پنچے : وہاں ہرچیز یک بک کرتی ہی۔ وہاں کوئی چیزسنائی بنیں دبتی۔ وہاں کوئی شفس خوا ہ ڈینکے کی چوٹ پر ڈھنڈ وراکیوں نہیع یا زار کے مبنے کوڑیوں کی آ واز سے اس کا ناطقہ بندکر دیتے میں ۔

ان کے بہاں ہرجیز بک بک کرنی ہو۔ کچھکسی کے سجھ میں نہیں آتا۔ ہرجیز

پانى مين دوب جان ہو كوئى چيز گهرك تُنفي مين نہيں كرتى -

ان کے یہاں ہرچیز بک بک کرتی ہو۔ کوئی چیز درست ہو کرتکیل تک ہمیں بہتے ہوں جیز درست ہو کرتکیل تک ہمیں بہتے کہ مرجیز مرغی کی طرح کو کرا تی ہو۔ مگراب یہ کون چاہتا ہو کہ گھو نسلے میں بہتے کر انداے سے ؟

ان کے یہاں ہرچیز بک بک کرتی ہی۔ ہرچیز بول کر گبا اڑ دی جا تی ہی۔ اور کل نک جو چیز خو د زمانے اور خو د اس کے دا نتوں کے لیے بہت سخت بھی آج وہ زمانہ حال کے لوگوں کے تفتقنوں سے چھڑط سے حچھڑے اور مپرزہ بیززہ ہو کر لٹک رہی ہی۔

ان کے یہاں ہرچیز بک بک کرتی ہو۔ ہرچیز کا پر دہ فاش ہوجاتا ہو۔اور جو چیز کبھی داز سمتی ا درگہری روحول کے اسرار وہ آج گلی کوچوں میں چیلانے والوں اور دوسری تنلیوں کی ملکیت ہو۔

ای نوع بشر، ای عجب المخلوقات! ای تاریک گلیوں کے شوروغل اب دوبارہ میرا بیچھا بھے سے چھوٹا، میرا بیچھا اپنے سب سے بڑے خطرے سے چھوٹا!

دل آزاری ندگرنے اور سمدر دی کرنے میں ہمیشہ سے میرے لیے سب سے بڑا خطرہ مقا۔ اور سر نوع بشراس کا خوا کال ہو کہ اس کی دل آزاری ندکی جائے ملکہ اس کا تھل کیا جائے ۔

روکی ہوئی سچائیوں کے ساتھ ،مجنونا نہ ایتھوں اور مخبوط دل کے ساتھ اور ہمدر دی کی تھیو ٹی ٹھیوٹی دروغ گوئیوں سے پُر: اس طرح میں نے ہمیشہ النالوں میں زندگی بسر کی ۔

میں ان کے درمیان تھبیں بدل کر بٹھتا تھا۔ اور میں لینے آپ کو نہ بہچا سننم کے لیے تنیا ررمتنا تھا تاکہ میں ان کاتھل ہوسکوں۔ اور میں لینے آپ سے بیر کہنا پند کرتا تھا: "ای دیو الے، توانسانوں کو نہیں بہانتا!"

جوشخص انسانوں کے درمیان رہتا ہو وہ انسانوں کو نہیں بیجانتا متمام انسانوں کا پٹن میدان بہت بڑا ہی۔ ایسی مگر دؤر بین اور دؤ رطلب آنکھوں کا کمیا کام!

اور حبب اکفوں نے مجھ کو نہیں پہچا ٹا تو مجھ بے وقوف لے اپنے سے زیا دہ ان کی دل جوئی کی۔ کیوں کہ میں اپنے او برسخی کرنے کا عادی تھا اور اکثر اس دل جوئی کی وجہ سے میں اپنا بدلہ اپنے ہی اویر نکالتا کھا۔

زہر میں تھیوں کے طونک کھائے ہوئے اور پھرکی طرح بہت سے قطرات مثرارت سے سوراخ درسوراخ: اس طرح سے میں ان کے درمیان میں صرف بٹھنا ہی وتھا کمکہ اپنے آپ کو یہ بھی تھھاتا تھا:" سرکم مایہ چیزاپنی کم مایگی کے الزام سے بَری ہو!"

فاص کران لوگوں کوجو اپنے آپ کو" منیک لوگ "کہتے ہیں ہیں نے سب سے زیاوہ زمبر ملی مکتبال پایا۔ وہ نہایت بھولے بن سے ڈنک مار نے ہیں۔ وہ نہایت بھولے بن سے محبوط بولتے ہیں۔ بھروہ میرے ساتھ کیوں کرانصاف سب برت سکتے ہیں!

جوشخص نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہو اس کو ہمدر دی جھوٹ بولناسکھا دتی ہی۔ ہمدر دی تمام آیزا دروحوں کی ہوا کو گندہ کر ڈالتی ہی۔ بینی نیکوں کی بے وقو فی بے مقاہ ہی۔

اپنے آپ کو بھی پوسٹ میدہ رکھنا اور ا بینے تمول کو بھی : یہ والی بنیچ میں نے سیکھا ہی۔ کیوں کہ میں نے داں ا ب تک مبراک کی روح کو نا دا ریا یا ہی - بیر سیسے مری ہمدر دی کی دروغ گوئی تفتی کہ مجھے مبرشخص کے متعلق معلوم تفا ، ادر یہ کہ میں نے ہرا کہ میں دکھیا اور محسوس کیا تفاکہ اس میں کنتی رؤح کا فی

اورکتنی زا بد کقی-

اُن کے بے لیک دانشمند لوگ: میں ان کو دانشمند کہتا تھا نہ کہ ہے لیک ۔اس طرح الفاظ کا بھل جانا میں نے سکھا تھا۔ان کے قبر کن: ان کا نام میں نے علما اور محققین رکھا بھا۔اس طرح الفاظ کا ہمیر تھیں ہیں نے سکھا تھا۔

فبرکن اپنے لیے بیما ریاں کھو دیتے ہیں۔ پُرانے ڈھیروں ہیں خراب بخارات ہوتے ہیں ۔گذی کچپڑ کو الط پلٹ مذکر ٹا جا ہیںے ۔ انسان کو جا، ہیں کہ بیہاڑوں پر زندگی بسرکرے -

میں پھر سبارک نتھنوں سے پہاؤسی آزا دی کی سانس لینا ہوں۔ آخر میری ناک کو نوع بیشر کی اوسے چھٹکا را مل ہی گیا!

میری روح کونیز ہوا ؤںنے گدگدا یا جس طرح کد بھین دار مشراب کرتی ہو اور اس کو چھینک آئی۔ اس کو چھینیک آئی اور اس نے مسرت کے جوش میں آگر کہا : "مندرستی!

به تفیس باتیں زردسنت کی -



(1)

خواب میں آج صبح کے آخری خواب میں میں نے دیکھاکہ میں ایک دامن کو ہیر دنیا کے اس پارکھڑا ہوں اور میرے لائق میں تراز وہی اور میں دنیا کو تول رہا ہوں -

ا فسوس کہ ہمت جلد کو بھیٹ گئی ۔ اس حاسد نے بیک دمک کر مجھے جگا دیا۔ وہ ہمیننہ سے میرے صبح کے خواب کی حیک دمک پر حسد کرتی ہی ۔ قابلِ مساحت اس کے لیجِس کے پاس وقت ہو، قابلِ وزن ایچے تولیے والے کے لیے، قابلِ پر وا زمضوط ہال و پرکے لیے، قابلِ حل خدائی اخروٹ اور ٹر نے والوں کے لیے: اس طرح میرے نواب کو د نیا د کھائی دی ،

میریے خواب کو جود لیرملّاح ہم ، اُ دھاجہاز ، اَ دھاطو فان ، ننابیول کے مانند ناموش ،مثل عقاب کے بے سکون ۔ دیکھو توہهی آج دینیا کو تو لینے کے لیے اس کے پاس کس قدرتکل اور وقت عقا!

غالبًا میری دانن مندی نے چکے سے اسے راضی کرلیا، میری بنس مکھ بہدار اورموجودہ دانشندی نے جو تنام "لا متناءی دنیاؤل" کا تسخر کرتی ہی ؟ کیول کہ اس کا مقولہ ہو: "جہاں قوت پائی جاتی ہی والی تعداد بھی حاکم ہوتی ہی۔ تغداد کی قوت بیشتر ہی "

میراخواب اس متناہی دنیا کوکس بھر دسے سے دیکھ رہا تھا، نہ نئی چیزوں کاتحبسس نہ پرانی چیزوں کا، نہ خالف نہ ملجی ،

گویا ایک بھاری بھر کم سیب میرے نا بھا میں آنا چا ہتا تھا ، ایک پختہ سو سنے کاسیب جس کا چھلکا مخل کی طرح ٹھنڈا اور نرم تھا : اس طرح سے ونیا میر سے سامنے آئی ،

گویا کہ ایک درخت مجھے اشا رہے سے بلا رام تھا ، ایک چوٹری شاخوں اور پختہ عزم والا درخت جو کہ شبک بننے اور تھکے ما ندمے پا نو کے مسستانے کے لیے جھک گیا تھا ، اس طرح د نیا میرے دامنِ کو ہ پر کھڑی تھی ،

گویا نا ذک ہا تھ میرے سامنے نتبر کا ت کا ایک صند وقیے بیش کررہ سے، الیاصند وقیے حوجیا دار اور عابر آ تھوں کی مسترت کے لیے بیش کیا گیا ہو: آج و نیا میرے سامنے آئی ، نہ تو ایسی چیستاں کہ مجت انسانی کو ڈراکر بھیگا دے اور نہ ایساص کہ انسانی دانشن ہی کوسلا دے جس د نیا مجھ لطیف کسانی معلوم ہوئی - معلوم ہوئی -

میں اینے خواب صبح کا کہاں تک شکر میرا داکروں کہ میں نے آج صبح اس طرح دنیا کو تولا اِ وہ ہرحیتریت لطبیت النیا نی شخرکے میرسے پاس آیا، وہ خواب اورتشفی سخبن قلب!

اوراس کے کہ بیں دن میں اس کی نقل اتا روں اوراس کی بہترین چیزکا مطالعہ کروں اور سبت پڑھول اب میں تین برترین عیبوں کو نزا تر و برر کھنتا ہوں اوران کو بہترین امکانِ انسانی سے تولتا ہوں -

جسن دعا دینا سکھایا ہو اس نے تعنت بھیجتی بھی سکھائی ہو۔ دنیا میں "مین بہترین ملعون چیزیں کون سی ہیں ؟ ان کو میں تراز و برر کھنا چا ہتا ہوں -ہوس اور حکومت طلبی اور خود غرضی ؛ اس وقت تک ان تینوں پرہترین امنت بھیجی گئی ہو۔ اوران پر بدترین افترا ہا ندھا گیا اور الزام لگایا ہو۔ ان تینو ل کومیں بہترین امکان النانی سے تولوں گا۔

ا چیّا آ به میراً دامن کوه ہر اور وہ سمندر۔ وہ میری طرف کنڈکتا ہوا آرام ہوئی ال بھیرے ہوئے اور پیارسے ، وفا دار پراناسگ نمااز دیا جس سے مجھے مجت ہر ۔
اچیّا آ بیہاں کنڈ کتے ہوئے سمند کے اوپر میں اپنی تراز و لگانا ہوں اور ایک گواہ میں نتخب کرتا ہوں تاکہ وہ عور سے دیکھے تھے کو، اس گوشہ نشین درخت کیر تواے درخت جس سے مجھے مجت ہر۔
تیز خوسن بد بھیلانے دانے ، بڑے مگیر والے درخت جس سے مجھے مجت ہر۔
مال استقبال کی طرف کس ٹیل برسے موکر جاتا ہر ؟ کس تو ت سے بلندی مال استقبال کی طرف کس ٹیل برسے موکر جاتا ہر ؟ کس تو ت سے بلندی این آپ کو لیتی کی طرف کھینچتی ہر ؟ اور ملند ترین جیزے اور زیا وہ ملند ہونے این آپ کو لیتی کی طرف کھینچتی ہر ؟ اور ملند ترین جیزے اور زیا وہ ملند ہونے

کے کیا معم ہیں ؟

اس وقت ترازو کے دونوں پارٹے برابرہیں اور وہ ساکت ہو۔ ہیں لے اس میں بین بھاری سوالات ڈللے۔ دوسرے پارٹے میں بین بھاری حوایات ہیں۔ (سل)

نهوَس: لباس توبه ببین اورهم کوحقارت سے دیکھنے والوں کے بلیے ڈوکک اور
لاک اور د نبا کے بھیپواڑے والوں کے بلیے بلی اظ" د نبا" ہونے کے ملعون کیوں کہ وہ
تمام غلط اور پر بیٹان علم معلّوں کا تشخر کرتی ہو اوران کو بے و تون بناتی ہو۔
تہوس: بدمعا شوں کے بلیے آہت خرام آگ جس میں وہ کباب کیے جائیں گے
تمام کرم خور وہ لکڑ لیوں اور بدلو دار چھڑوں کے بلیے تنیار شدہ تبیتی ہوئی اور شعلہ زن
انگیٹھی

ہوس: ''ازا د دلوں کے واسطے مصوم اور آزا د۔زبین کی حبّنی خوش وقتی تمام مستقبل کا حال کے لیے سیلاب ٹسکرگزاری -

ہوس : محض مرحمبائے ہؤوں کے لیے مٹیھا مٹیھا نہر۔ گرشیرعزموں کے لیے عظیم نقو بیتِ قلب اور تمام مترابوں میں سے بہترین قدرکے ساتھ محفوظ شدہ مشراب ۔ ہوس : اعلیٰ خوش وقتی اوراعلیٰ ترین امید کے لیے شفیبیہی نعوش وقتی ۔ بہتروں کے لیے وعد ہُ کھاح بلکہ بہتراز مماح ،

بہتیروں کے لیے اپنے آپ سے زیا دہ غیرانوس برنسبت خا وندا ور بیوی کے۔ اور میکس کی سمجھ میں تلفیک کھٹیک آ یا ہم کہ خا وندا ور بہوی با ہم کس قدر غیر والوس ہوتے ہیں!

ہوس :لیکن میں اپنے خیا لات کو اِجاملے کے اندر رکھنا جا ہتا ہوں اور شیز اپنے الفاظ کو ناکہ میبریے یاغ کے اندرسور اور جو شیلے لوگ ڈیر دستی نے گھس ائیس - حکومت طلبی: بحنت دلول میں سے سب سے زیادہ سخنت دل کے لیے آتنی کوڑا۔ "کلیف دہ آزا رحزخو دظالم تزین لوگوں کے لیے اٹھا رکھا گیا ہج۔ زندہ حلا دنیے حالتے والوں کے لیے مدہن شعلہ۔

حکومت طلبی: سبسے بڑی ردک ٹوک جومنگبرترین لوگوں برنگائی جاتی ہو۔ تمام مشکوک نیکیوں کوحقارت سے دیکھنے والی ۔ وہ جو سراصیل مگوڑے اور سرنگبر رپ کاکھی رکھتی ہی۔

حکومت طلبی: زلز له جوهر لو سیده اور کرم خور ده چیز کو نور د التا اور تباه کر دالنا جولی موئی قبروں کی گردش کن منٹورانگیز اور عذاب ده ملاکت قبل از وقت جواب کے مشروع میں بجلی کی علامت استفہامیہ ۔

حکومت طلبی جس کی صورت دیجه کرانسان رینیگنے اور وَ مکینے اور غلامی کرنے لگنا ہی اور سانپ اورسؤرسے بھی گیا گزرا ہوجا تا ہو، پہاں تک کہ حفا رست عظیم اس کے اندرسے شورمچانے لگن ہی -

تعکومت طلبی :حفارت عظیم کی ذہشتناک ملّاتی جوشہروں اور حکومتوں کے منہ برکہتی ہی:" چل دور ہو پہاں سے!" یہاں تک کہ اندرسے یہ اواز آتی ہمو: "وور مُول یہاں سے!"

حکومت طلبی: جودلکشی سے پاکوں اورگوشہ نشیٹوں تک اوران سے بھی اورپغنی ملبندلوں تک پہنچی ہو، جہکتی دمکتی ہوئی شل ایک ایسی مجسّت کے جوزرت برت مستریس دنیا دمی آسمان پر داکش کے سابھ نقش کرتی ہو۔

مکومت طلبی: لیکن اس کوطلبی کون که سکتا ہوجب که خود بند چیز حکومت کی خاطرینی حکف کے موس رکھتی ہو! واقعی اس قسم کی ہوس ا ورنز ول میں کسی بیا رسی یا مرض کا کوئی شائبہ نہیں!

یک تنها بلندی جمیشرک بلیے تنها ندرہ اورابین او براکتفاکرے ، اوریوک بہالا وادی کے پہالا

اه ، اس است تباق كالمبلك نام اوركنيت كون مان سكنا برُّ اِنحَبْنُ مُن مَكِيا ، اس است تباق كالمبلك نام كاركها كفا-

اوراسی وقت بیمبی بین آیا تفا،اور واقعی به بپهلاموقع تفا، که اُس کے الفاخل نے خودغرصنی کومبارک نسلیم کرلیا تھا ، صبح و تندرست خودغرصنی جوعظیم الشان رقس سے پیوٹ کرنکلتی ہی،

عظیم استّنان روح سے جس کے سابھذاعلی جبم کا تعلّق ہی، خوب صوبت فتح مند اور بنّناش جبم کا جس کے چاروں طرف سرحیبر آئینہ ہوجا تی ہی،

لچک دارا دراپنی بات منوانے دالاجیم، رقاص جس کی نشنبیہ اور انتخاب دوج خود شا دماں ہو۔ البیے جموں اور روحوں کی خود شا دمانی نے اپنا نام رکھا ہو جائی گ اس قسم کی خود شا دمانی نے نیکی اور بدی کے خودسا ختہ نامول سے البینے آپ کو اس طرح ڈسک لیا ہم جبیبا کہ مشبرک جہاڑ لوں سے۔ اس نے اپنی خوش وقتی کے نام کے بے کر ہر حقیر حبر کو ایپنے سے دور کر دیا ہی۔

اس نے ہر بزدل چیز کواپنے سے دور کر دیا ہی۔اس کا مفولہ ہی : عیب بزدلی ہی !۔ وہ اس تخص کو نہا بیت حقا رہ سے دکھین ہی جو ہمبینہ متفکر رہتا ہی اور آوسرد کھینچا ہی اور تھی سے چوسٹے فائر سے کو بھی لا تقسس نہیں جانے وہ نا۔

ده اس عقلندی کو بھی نظر حقارت سے دیکھتی ہوجس کو تکلیف میں مزہ آتا ہو۔ واقعی السی عقلن دی کا وجود ہو جو اند معبر سے میں محبولتی ہو، تاریکی شب کی تقلن ری جو ہمیشہ آ ہ سرد محرکر کہتی ہو! "سب بھے ہو!" اس کے نز دیک ہز دل عدم اعتمادا کی است چیز ہوا ور نیز وہ شخص جو بجا ہے نظروں اور ہا تعقوں کے قسموں کا خوا ہاں ہوا ورسلے حدیدے اعتمادا نہ عقلمندی تھی کیوں کر یہ عادت ہو ہز دلانہ روحوں کی ۔

اس سے بھی زیا دہ بہت اس کے نز دیک چابلوس ہی، سگ خوجو فور ّا اپنی بیٹے پرلیٹ عا" ابر، متواضع - اور لیجن عقلمن رسی بھی متواضع اور سگ خوا ورپا رسسا اور چابلوس ہوتی ہیں-

ا بین ایسنخف سے تو اسے سخنت علاوت اور لفریت ہم جو کہمی اپنا بچا و نہیں کرتا جوز ہر ملا تھوک اور ناراض نگا ہیں متر کرجا تا ہی بے حدصا بر سرحیز کو تقل ہر چیز سے راضی ۔ یہ ہم فطرت غلاما نہ ۔

نواه کوئی شخص غدا و اور خدائی کھوکروں کا پرستار ہویا انسانوں اور بیمبودہ انسانی رایوں کا برستار ہویا انسانوں اور بیمبودہ انسانی رایوں کا بہر خلاما نہ عادت پروہ تھوکتی ہو، بیمبارک خود غرضی! بیمباری بیمباری میں بیمباری رکھا ہوجو دل سنٹ کسنة اور غلامانه ذلیل النہ بیمباری میں غرب ملانے والاطرافیة ہمی غیر آزاد انہ جھپچنے والی آنکھیں، پیپادل اور جوٹا بال میں عال ملانے والاطرافیة جوچوڑے اور ہزدلانہ لبدل سے لوسہ دیتا ہی ۔

ادر مصنوعی عقلندی : بینام اس نے ہراس چیز کا رکھا ہوجو غلاموں بور طور اور مضنوعی عقلندی : بینام اس نے ہراس چیز کا رکھا ہوجو غلاموں بورطف اور مضکے ماندوں سے نئر مکلف ظاہر ہوتی ہو۔ اور بالخصوص یا در بورس کی نہا بیت کہری بیہو دہ اور مشکرانہ بے وقونی کا۔

گرمصنوعی عقلندیعن نمام بإ دری اور د نیاسے اکتا جانے والے اور وہ لوگ بین کی رورج عور تول اور غلاموں کی سی ہو: آ دان کے لہوولعب لے کس طرح ہمیشہ سے خود غرمنی کا کھیل مگاڈر کھا ہم !

اورنیکی میں ہر اوراسی کا نام نیکی ہر که خود غرصنی کا کھیل بچال دباجائے!

اور بنیفس": تمام دنیاسے اکتا جانے والے بزدل اور باغ کی مکر یاں ابہنے آپ کو ایسا بنانانے وجہ نہیں جا ہتیں۔

لیکن ان سب کے لیے وہ دن آنے والاہی، تغیر، شمشیرِ قائل ،طہرِطِیم۔اس وقت بہت سی چیز میں ظاہر بہوجائیں گی۔

اور چیشخص "میں" کو تندر ست اور پاک اور خود غرضی کومبارک نبیم کرنا ہ وہ واقعی وہ بات بھی کہنا ہوجس کو وہ ملجا ظربیتین گو کے جاننا ہی: '' دکھیے، وہ آرہی ہُرُ وہ فرمیب آگئی ہی ظہر عظیم ! ''

يىتىلى باتىن زَردُسْت كى -

# . مارى بن كى رۇح

میری زبان عوام کی زبان ہی۔ دیشمی خرگوسٹوں کے سابے میری باتیں سے حداکھڑ اور سے ربا ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ عنبرانوس میری بانیں تمام روشنائ کی گھپلیو<sup>ں</sup> اور قلم کی لومڑلوں کومعلوم ہوتی ہیں۔

میرا نائقد دیوانے کا کا باتھ ہو۔ حیف ہوان تمام میزوں اور دیواروں اور ان تمام جگہوں پرجہاں دیوانہ کل کا ری اور دلوا نہیجی کا ری گی گجائیش ہو۔

میرا با پو گھوڑ سے کا با فوہی۔ اس سے میں شخت سی سخت زمین پرجولانی کرتا ہول اور ہر قسم کی تیز رفنا ری کے وقت میں مار سے خوشی کے آفت کا پر کالدہن جاتا ہوں ۔

میرامعده غالبًاعقاب کامعده ہم ؟ کیوں کہ مبینے کا گوشت اس کوسب سے زیادہ مرغوب ہم - مگر ہم وہ پر ندمے ہی کامعدہ -معصوم چیزوں سے ہر ورش پایا مؤااور وہ بھی کم مقدار ، آیادہ اور بھیں: اڑنے کے لیے ، اُڑ بھا گئے کے لیے : یہی تو میری فطرستا ہی تو بھراس میں پر ندے کی کھے طینت کا نہو ناکیا معنے رکھتا ہی!

اور الخصوص بریر بدے کی طینت ہو کہ بیں بھاری بن کی روح کا ڈیمن ہوں' اور واقعی جانی ڈیمن ، پکا وسمن ، آبائی دہمن ! ارسے میری دشمی اُڈ کر کہاں کہا ل ہنیں گئی اور بھٹکتی نہیں بھری !

اس کے مقان میں پوراگیت گاسکتا ہوں اور صرور گاؤں گا تواہیں فالی مکان میں اور کی ہوں نہ سناؤں ۔ مکان میں اکیلا ہی کیوں نہ ہوں اور محض ابنے ہی کا نوں کو کبوں نہ سناؤں ۔ یہ درست ہو کہ اور گوئے بھی ہیں جن کا گلااس وفت نرم ہوتا ہوجب گھر بھرا ہوا وراسی وقت ان کے ہا بحقوں میں طاقتِ گفتا رآتی ہوا ورآنھوں میں گوپائی اور ول میں سبیدارہی ۔ میں ان کی طرح نہیں ہول ۔

(P)

جوشخص انسانوں کو ایک روزاڑ ناسکھائے گا اس نے ساری حدبند میاں اپنی حکم سے دورکر دی مہوں گی-ساری حدبندیاں خود ہوا میں آٹر رہی ہوں گی - وہ زمین کو از مسر نوزندہ کرے گا: ہر حیثیت "نہین سُئب" کے-

شتر مرغ نیز نزمین گھوٹہ ہے سے تیز نز دوڑ تا ہی ۔ مگروہ بھی اپنا سرگرانی سے گراں زمین میں چھپالیتا ہی ۔ یہی حالت انسان کی ہی جابھی اُڑ نہیں سکتا ۔

اس کے نز دیب زمین اورزندگانی گران ہو۔ اور بھاری بین کی روح کا یہی منتا ہو! لیکن جوشخص سُنکی کا خوا ہاں ہو اور میزندہ بننے کا ، اسے خود اپنے آپ سے مجتب کرنی جا ہیے: یہ ہو میری تعلیم ،

ب سین بیست بیرگرنهبیں جو بیاروں اور روگیوں کی محبّت ہو کیوں کہ لیکن اس محبّت سے سرگرنہبیں جو بیاروں اور روگیوں کی محبّت ہو کیوں کہ ان کی خود محبّتی سے مھی بدلو آتی ہی ۔ انسان کوخودابنے آپ سے مجتن کرنی سیکھنا چاہید: یہ ہومیری تعلیم ایک سیجے دسالم اور تن درست مجتن کے ساتھ تاکہ انسان خود ابینے سے اکتا مذج استے اور ادھر ادھر پھی سے -

اس طرح سے بھٹکتے بھرنے کا نا م '' مجتب ہما یہ" ہی۔ اس لفظ کے ذریعے سے اوگوں نے اب تک بہترین جھوٹ بولا اور جا بلوسی کی ہی۔ خاص کران لوگوں نے جو ساری ونیا پر بوجھل ہیں ۔

ا در دا قعی ایپنے آ ب سے مجتب کرنی سکھنا کچھآج یاکل کے لیے فرض ہمیں ہے بلکہ ساری صنعتوں میں ہے بطیعف ترمین اور ہؤسٹ بیار ترمین اور آخرترین اور تیش ترمین صند میں ہیں

یعنی ہرالک کے خیال ہیں اس کی ملکبت خوب محفوظ ہوتی ہی۔ اور تنمام خزالوں میں سے ایٹا خزائہ سب کے بعد کھودا جاتا ہو۔ یہ ہم کر توسٹ ہما ری پن کی روح کی ۔

تقریبًا گہوارے ہی بیں ہمیں «نیک» و «بد"کے ہمراہ معاری بھاری الفاظ اور قبیتیات و دبیت دی جاتی ہیں۔ یہی ہونا م اس جسیز کا - اور انفیس کی وجسے ہمارے زندہ رہنے کی تقصیر معاف کردی جاتی ہو۔

ادراسی وحبست کہا جاتا ہو کہ بحقِ ل کو میرسے پاس آنے دو تاکہ انھیں ٹود اپنے آپ کو مجتت کرنے سے عین وقت پر ردک دیا حاستے ۔ یہ ہو کرنؤت کھادی پن کی دوح کی ۔

اور بم ، بم ایمان داری کے ساتھ اسپنے سخت کا ندھوں پراس چیز کو دشوار گزار پہاڑوں پرسلیہ لیے بھرتے ہیں جو ہم کو وولیت دسی گئی ہو۔ اور جب ہم لیسینے لیسینے ہوجانے ہیں توہم سے کہا جاتا ہی " ہاں زندگانی کا بر داشت کرناشکل کا م ہجا" یہ نہبیں بلکہ خودانسان کا ہر داشت کرنامشکل کام ہو۔اس کی وجہیہ ہو کہ وہ ہہت سی اجنبی چیز سی لیپنے کا ندھول پر لیے لیے بھیرنا ہو۔اونٹ کی طرح وہ گھشوں کے بل ببیٹہ جاتا ہی اور اپنے او بیخوب لوجھ لاونے دیتا ہی،

بالخصوص مصبوط اور تمل شخص جس كے دل ميں خدا ترسى مبو، وہ اسپنے اؤ برر باشار اجنبی اور بھارى الفاظ اور قميتبات لا دليتا ہو بھر زندگی اس كور مگيتان معلوم موتی ہی -

اوروا فنی خود اپنی بهرست سی چیزول کالا دکر حلینا بهی شکل پڑجا تا ہی۔اورانسان کی بہرست سی اندرونی چیزیں کسنور تھیلی کی طرح ہیں لیٹی گھنونی اور بلبی اور ہا تھ سے بھسل جانے والی ا

گویا که ایک مرصع بیل بوٹوں والا مرصع خول شفا غنند کے بیابے ماعقر المشائے موسنے ہوئی اور موسنے ہوئی کا اور موسنے ہوئی کا اور موسنے بین کا اور جالاک اندھ بین کا ا

اور پهرېمى انسان كى بېبت سى چيزول پرېد د صوكا بوتا بوكد بيض نول كم حيثيت ادرا فسوسناك اور صف خول به مينول بوت بېرت سى پېرت بى پورت بيده نيكى اورطا قت كېمى كى سمجد يې بېرن بېرن كى سمجد يې بېرن بېرن كى سمجد يې بېرن د لى كوكوى د كهن والا بنيل ماتا -

عور بین ، مرغوب ترمین کا کنات، اس کوجانتی بین ـ زرازیا ده موطازرازیا ده دُبلا-اس چھوٹی سی چیز میں کس قدر قسمت مضمر ہی 4

انسان کا دریافت کرنامشکل کام ہر اوراپنے آپ کو دریافت کرنامشکل ترین۔ مان اکٹرردرج کے متعلق جھوٹ بولتی ہو۔ یہ ہو کر توت بھاری مین کی روح کی۔ لینے آپ کو دریافت کرلیا ہم اس شخص نے جس کا یہ مقولہ ہو: یہ میرے لیے اتھا اور بُرا ہی اس سے اس نے ناطقہ بند کر دیا ہی چھپوندر اور ہا کشینے کا جس کا بیمقولہ ہی: "سب کے لیے ایتھا اسب کے لیے بُرا"

واقعی مجھے الیے لوگ بھی پیندنہیں جن کے لیے ہرحیز احجی ہداور ید دنیاسب سے اچتی ۔ لیے لوگوں کا بیس نے نام دکھا ہو مرحیز سے راضی ،۔

ہرحیریے رضامندی جو مبرحیز کو حکیمنا جانتی ہی : یہ کوئی اچھا مذاق نہیں ۔ بیں قدر کرتا ہوں سرکش اور تُنک مزاج زبالڈن اور معدوں کی جھوں نے " ہیں " اور "اں " اوُرُنہیں " کہناسیکھا ہی۔

مرچیز کوچپاکر مضم کرجانا: یه بالکل سور کی فطرت ہو۔ ہمیشہ کا۔ آل کہنا: یہ محض گدھے نے سیکھا ہو اور اس نے جواس کی طرح ہو۔

تیز زرد اور گرم سُرخ: یہ ہومقتضامیرے ذاکھے کا وہ ہررنگ میں خون ملاتا ہی جوشخص اپنے گھرمیں مُنتائی سفید کرتا ہو اس سے مجھے اس کی روح کے سفید مبیتے ہوئے ہونے کا پَتا چلتا ہی۔

بعض لوگ مومیائی پرمحو ہیں اور تعض مجھوت پرمیت پر اور دولوں گوشت و تولن کے فقت و تولن کے مثمن : یہ دولوں کر مجھے تحون سے مختل ہے۔ کہتے ہوں کہ مجھے تحون سے مختل ہے۔ کہتے ہوں کہ مجھے تحون سے مختل ہے۔

اور میں اس مبگہ رہنا بسنا بہند نہیں کر تا جہاں نہر خص تھوکتا ہو :کیا کیا جائے میرامذاق میں ہی۔ اس سے تو زیا دہ میں چروں اور چیو ٹی قسم کھانے والوں میں رہنا بیند کر نا ہوں کسی کے منہ میں سونا نہیں ہوتا ۔

ان سے مھی زیا دہ میں متنظر ہوں تھوک چاطنے والوں سے اور ع بشخص میرسے نزدیک سب سے زیا دہ فابل ففرت ہی اس کا نام میں نے مفت خورہ رکھا ہو۔ وہ خوومج تت نہیں کرنا جا ہمتا گر دوسروں کی محبّت سے پر ورش پاناچا ہتا ہی۔ ان سب لوگوں کو میں برخجت کے نام سے یا دکرتا ہوں جن کے لیے فقط ایک امکان ہو: وصنی جا توریخت کے انور وں کا توریخ اللہ الیسے لوگوں کے قربیب میں اپنی جھو نیرط می نہ ڈالوں گا۔

یں ان لوگوں کو بدیجنت کہنا ہوں جن کو بہیشہ انتظار کرنا پڑے ۔ بیلوگ میرے مذاق کے مخالف ہیں : تمام جنگی لینے والے اور بینے بقال اور ما دشاہ اور عنیر ملک اور عنیر دکا نوں کے پاسبان -

أنتظار كرنا تو در طبقت ميں نے بھی سيكھا ہى اور خوب سيكھا ہى دواپنا انتظار كرنارا درسب سے زيا دہ ميں نے كھڑا ہونا اور چپنا اور دولڑنا اور كو دنا اور چڑھنا اورنا چناسيكھا ہى -

اورمبری نعلیم بیری: جوایک روزاً ژناسیکهنا چاهتا مهواس کویپیلی که طالبونا اور حالینا اور دوژنا اور چرمهنا اور ناچنا سیکهنا چاہیے ۔ محض اُرٹ مجا گئے سے اُڑنانہیں سنا۔

ہیں کمندکے فرسیعے سے بہت سی کھڑکیوں کے چڑھ ھاڑگیا ہوں۔ ا وُ سِنِّجے مسطولوں تک میں ملکے پا فرچڑھا ہوں معرفت کے اوسینے مسطولوں پر بیٹینا میرے نز د کہا کوئی معمد کی نوش وقتی نہیں ہی ؟

مثل کھوٹے تھوٹے تھوں کے شعلوں کے اور پنچ اور پنج مطولوں پرٹمٹمانا: اگر پسم راسی روشنی ہر نکین راہ گم کر دہ ملاحوں اور جہاز سٹ کسند نگان کے لیے بڑی تسلی خاطر۔

بہت سے داستوں اور طریقوں سے ہوکر میں اپنی سیائی تک پہنیا ہوں صرف ایک ہی سیٹرشی کے در لیے میں اس ملندی پر نہیں پہنیا جہاں میری آنکھ میری دوری میں بھیکتی بھرتی ہو- اور داسنا پو چینا میں نے ہمیشہ نا پند کیا۔ یہ میرے مٹما تی کے خلاف تھا۔ مجھے یہ پند تھا کہ میں خود راسانوں سے پوٹھیوں اور ان کا تجربہ کروں ۔

میری سا ری سیاحت محض تجرِ به کرناا وراد چینا تفاد اور البیسوالول کے جواب بھی صرور سکیف چاہیں ایہ ہومیرے مذات کی بات:

نداچها نه برا مگرمیرا مذاق جومیرے بیجه نه توسترم کی بات ہواور نه راز کی ۔ "میرا راستا تو میر ہو۔ اور تم لوگول کا کہاں ہو ؟" بیر جواب میں ان لوگوں کو دنیا ہوں جو جھ سے" را ہ کی سمنت " پوجھتے ہیں۔اور رہا تھو دراً ستا وہ معدوم ہو۔ پیمٹیس بائیس زر وسئت کی ۔

# يراني اورني جدوليس

(1)

میں یہاں بیٹھا ہوًاانتظار کررہا ہوں ۔میرے آس پاس کچھ مُرِانی سٹک متہ جدلوں اور کچھ نئی نیم نوسٹ نہ جدولیں بڑی ہوئی ہیں۔ دیکھوں میری گھڑی کب آئے ؟ میرے انتظاط، نزول کی گھڑی ۔کیوں کہ میں ایک باراورانسالڈں کے پاس جانا جا ہتا ہوں ۔

اس گھڑی کا مجھانتظار ہے۔کیوں کہ میرے پاس پہلے اس بات کی نشا نیال آئی چاہیں کہ دہ میری ہی گھڑی ہے، یعنی تمروں کے سائھ خندہ زن شیر۔ اس وقت تک میں اس شخص کی طرح جس کے پاس کافی وقت ہوخو داپنے آپ سے بائیں کروں گا۔کوئی شخص مجھ سے کوئی نئی بات نہیں بیان کرتا۔ لہٰذا میں لینے آپ کولینے آپ سے بیان کروں گا۔ ( )

جب میں انسا نوں کے پاس آیا تو میں نے ان کو ایک پرانے گھمنڈ پرمسندشین پایا: نمام لوگوں کا خیال مختاکہ انھیں اس بات کا پہلے سے علم ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز ایچتی اور کون سی ترمی ہو-

نکیوں کے متعلق ساری باتیں ان کو ایک پرانی درماندہ سی چنرمعلوم ہوتی تقی۔ ادر جے اچھی نیند سونے کی خوا ہش تھی وہ سونے سے پہلے " نیکی " اور " ہدی " کا مذکرہ کرلیا کر تا تھا ۔

اُس نیزاس کومیں نے گرط برط کر دیا تھا جب کہ میں نے پیٹیلیم دی تھتی : جوچیز نیک یا بدہجواس کاعلم ابھی تک کسی کو نہیں ہتوا۔اور اگرکسی کو اس کاعلم ہج تو خلق کرنے والے کو۔

لین بیخلن کرنے والا وہ شخص ہوسکتا ہوجوانسان کامقصد خلق کرہے۔ اور زمین کواس کامفہوم اور تنقبل عطاکرے: نیٹھض پہلے کسی چیز کا ایتھا یا بُرا ہونا خلق کرتا ہی -

اور میں نے ان کو بیحکم وے رکھا ہو کہ تم اپنی کہندسٹ ورس الٹ دو اور نیز وہ تمام چیزیں جن پر وہ نیرا ناگھ منڈ مسئدنشین ہو۔ میں نے ان کو بیحکم دے رکھا ہو کہ تم اپنے بڑے میٹین اوصا دنے تمید و اور اولیا ، اللہ اور شعرا اور نجات دہندگان کا ملاق اڑاؤ ور میں نے ان کو حکم دے رکھا ہو کہ تم غم زدہ اور وانشمندوں کا مذاق اڑاؤ اور میں نے ان کو حکم دے رکھا ہو کہ تم غم زدہ اور وانشمندوں کا مذاق اڑاؤ اور نیزان لوگوں کا جوزندگی کے درخت پر چیا ہوں کے ڈرانے کا پہتلا بن کر سیٹھتے ہیں ۔ میں ان کے علیمات ان قبرستان کے داستے میں میٹھا ہوں اور چا ہتا ہوں کہ خود گرھا ور گوشت خوار پر نہدے جمیمے لورج کھا تیں اور میں ان کے تمام ماضی اور اس کی تجھے اور اس کی تھی موس اور سیدہ عظم سے پر مہنستا ہوں۔

دانتی بین ان کے توبہ دینے والے پا در بین اور بین اور بین اور ان کی تمسام چوٹی اور ٹری بالنوں پر بے حد عضتہ اور تُف کرتا ہوں جیف ہو کہ ان کی بہتر بین چنراس قدر بھوٹی ہوا اور مید کہ ان کی بدترین چنراس قدر بھیوٹی ہوا اس طرح سے میں ان کا مذات اُڑا تا تھا۔

اس طرح سے میری دانشند آرز واپنے اندرسے شورمپائی اور بنستی متی ، وہ آرزو جو بہاڑ پر سپیدا ہوئی ہم اور جو واقعی ایک عبگلی آرز وہری میری پُرانی پر داز صدا آرز و۔ اور وہ مجھے اکٹر اُڑاکر علیحدہ اور اؤ براور دؤر کے گئی ہمی ، اور میر واقعات بنسی کے دوران میں پٹنی آئے ہیں۔ اس وقت میں تیرکی طرح کا نبتا ہو اس مسترت میں سے

بورگر را جوسورے کے نفتے میں چور متی ،

ایسے بعبیر مشتقباوں کی طرف جن کواب تک کسی نے خواب میں نہ و کیھا تھا، خطبہُ جنوبی کی طرف جواب نک کسی معار کے خواب وخیال میں بھی نہ آئے تھے ،اس مگر جہاں خلاؤں کو ناچنے وقت سرنباس سے مشرم آتی ہی۔

عجیب بات ہو کہ میں تشبیہوں میں بائیں کرتا ہوں اور شاعروں کی طرح لنگلاا ٹا اور ہمکلاتا ہوں ۔اس بات سے مجھے واقعی مشرم آتی ہو کہ مجھے اب تک شاعر ہونا پڑا ہو! چوں کہ ہز کو بین مجھے کو خدا ؤں کارقص اور خداؤں کی دلیری معلوم ہوتی تھی اور دنیا مطلق العنان اور مشرم یاور رجبت فہفری کرنے والی ،

جس طرح که متعدد خدا و ّس کا دائمی اینے سے گریز کرنا اور پھراپینے کو تلاش کرنا ' جس طرح که متعدد خدا وَ س کی دوبا ر وباہی مخالفت اور باہمی گوش گزاری اور دوبا رہ باہمی ملا پ ،

اور چوں کہ مجھے بیمعلوم ہوتا تھا کہ تمام اوقات لمحات بپرایک مبارک تسخیسر کررہے میں اور چوں کہ خو دصرورت آزا دی تھتی جوآ زا دی کے کانٹوں کے ساتھ کھیلنے

ىيى مىگى ئىنى ،

اورچوں کہ مجھے اپنا بڑا ناسٹ پطان اورجانی دشمن بھرملا بھنا، یعنی بھا رسی پن اے کی روح ، اور نیز وہ تمام چیزیں جواس کی خلق کر دہ تھیں : زورا ور قانون اور ضرورت اور نیتے ادر مقصدا در عزم اور نیک اور بد،

لہٰذاکیا ایسی چیز موجود مذہونی چاہتی متی جس پر ناجا جائے اور ناج کر گزرجا یا جائے ؟ کیا سُبُک اور سُبُک تر منیوں کی خاطر چھے وندروں اور بھا رہی بالشتیوں کو موجود مذہونا چاہیے ؟

#### ( )

جس مگید نفط "فوق البنند" مجھ را میں پڑامل گیا بھا اور میر کہ انسان ایک ایسی شی ہی جس سے گزرجا نا چاہیے ،

اور رید که انسان ایک کیل ہی نہ کہ مقصد: بوج اپنی ظہرا درشام کے اپنے آپ کو مبارک خیال کرنے والا کہوں کہ وہ راستا صبح کی نئی نئی افقول کی طرف ،

دہیں زردشت کا بیان ظہر خطیم کے متعلق بھی تھا اور نیز ان تمام باتوں کے متعلق جن کویں نے انسان کے اور پشل شام کی سرخ شفقِ ثما نی کے آور پال کیا تھا۔

اوروانعی میں نے ان کو نئے نئے سٹا روں کے سائھ نئی نئی راتیں بھی دکھلائ تقیب اور ہا دنول اور دن اور راست کے او پر میں نے قبقہوں کے زُنگارنگ تسنبو تا ن اسسنت

میں نے ان کو اپنا سا را جوڑ توڑ سکھا دیا تھا؛ انسان میں جو حیزِ تکڑھے مکڑے ہوا درجیتاں اور مخدوش اتفاقات ان سب کوجو ٹوکر ایک کرورنیا اورسب کو ملاکر لینے سائق رکھنا ۔

بحيثيت بورثن وال اورحييتان حل كرف والا اوراتفاقات كونجات

دینے والے کے میں نے ان کو بیسکھا ایستھا کی مستقبل کوخلق کریں اور ماضی کوخلق کرتے ہوئے تاہم

انسان کے ماصنی کو نخات دیں اور ہر" یہ تفا" کی شکل بدل دیں بیہاں تک کہ عزم کچار اسکتے:" ماں میں بیرچا ہتا تفا! اس طرح میں اسے بیا ہوں گا" میں نے ان سے کہا تفا کہ یہ ہم نَجات اور میں نے ان کونعلیم دی تفی کہ وہ

مض اسى كونجات كهبس -

اب میں اپنی نجات کے انتظار میں مبطیا ہؤا ہوں بعنی نیے کہ میں آخری یا ر ان کے پاس جا دّں

کیوں کہ بیں صرف ایک بارا دران کے باس جا ڈں گا۔ بیں ان کے درمی<sup>ن</sup> فنا ہوجانا جا ہنا ہوں۔ مرتے و قت میں ان کو اپٹا سب سے زیا دہ گراں بہا عطیبہ دوں گا۔

یومیں نے سورت سے سیکھا ہی جب کہ وہ ڈو نبا ہی، وہ بے حدیثی زات ۔ اپنی لاہزال لونگری کی دحبرسے وہ سمندر میں سونا تھپنیکتا جاتا ہیء

اس طرح که غرمیب سے غرمیب ما ہمی گیرجھی سونے کے بیتجواروں سے کھیٹا ہو۔ کیوں کہ میں نے یہ ایک بار دہکھیا تھا اور دیکھتے وقت مجھے آنسو ؤں سے سسب بری نہوتی تھی۔

سورج کی طرح زردمشت بھی ڈو منا چا ہتا ہی ۔ اور وہ انتظار میں مبیٹھا ہی اور پرانی جدولیں اس کے آس پاس بیڑی ہیں ۔ اور نئی جدولیں بھی یہ نیم نوشتہ جدولیں۔ (معلی)

دکیو، یہاں ایک نئی جدول ہی۔لیکن میرے و ہ محائی کہاں ہیں جواسے میرے ہمراہ وا دی اور گوشت والے دلوں میں بے حلیب ؟ بیدترین کے ساتھ میرسی مرتب کا پیمقتضا ہی: اپنے پرڈوسی کے ساتھ رعایت مذکر!انسان ایک ایسی شی ہوجس سے گزرجا نا چاہیے۔

گزرجانے کے بہت سے راستے اور طریقے ہیں۔اس پر دھیان رکھ ۔ محض ایک منخرہ یہ خبال کرتا ہی: "انسان کے اوپر سے بچھا ندائجی جا سکتا ہی ''

ائے پٹروسی میں بھی تواہینے اوپریسے گزرجا ۔ اورجس می کو توجیبین کرحاصل کرسکتا ہواس کے لیے ہاتھ ندیھیلا!

جوکچھ تو کرسکتا ہی اسے نترے ساتھ پھرا در کوئی نہیں کرتا ہی ۔ دیکھہ، بدلے کا چے دنہیں ۔

جواپنے او پرحکمرانی نہیں کرسکتا اسے فرماں برداری کرنی جاہیے۔اور بہت سے لوگ الیسے ہیں جواپنے او برحکمرانی کرسکتے ہیں نیکن اپنی فرماں بر داری کرنے سے ابھی ہبت دور ہیں۔

### (4)

تمام سرنیف ذا تون کی به فطرت ہو؛ وه کوئی چیز مفت میں نہیں لینا جا ہے اورسب سے کم زندگا تی-

جورذیل ہو وہ مفت میں زندگی بسرکرنا جا ہتا ہو۔ مگرہم لوگ جوان کے علاوہ میں اور جفیں زندگی نے اپنے تئیں دے رکھا ہو ؛ ہم ہمیشاس فکرمیں رہتے ہیں کہ اس کے عوض میں کیا دیں -

اور واقتی یہ ایک سٹریف بات ہوجس کا بیمقولہ ہی: ''جو وعدہ زندگی ہمارے ساتھ کرتی ہوجمیں جاہیے کہ اس کا ایفا زندگی کے ساتھ کریں!"

[ انسان کولطف انتقائے کا کوئی حق نہیں جب تک وہ خود دوسروں کولطف اٹھانے میں مدد مذدیے اوراسے لطف انتقائے کا خوام ش مند ندم ونا جا ہیے - کیوں کہ نطف اورمعصومیت سب سے زیا دہ حیا دارچیزیں ہیں۔ دو نوں میں سے کوئی میہ نہیں چاہتی کہ اس کو کلاش کیا جائے۔ ہاں میر چاہتی ہج کہ اس کو رکھا جائے گنا ہ اور ٹمکلیف کی تلامش اس سے مہتر ہی ۔

#### (4)

ا کومیرے بھائیو، ہمینہ کینہکوٹٹی کے بیٹے کی قربابی کی جاتی ہوا ورہم ہیلوٹٹی کے بیچ ہیں۔

ہم سب کا خون قربانی کے تخت پر بہا یا جاتا ہو۔ ہم سب پرانے بتوں کی تعظیم دلو قیر کی خاطر عَلائے اور بھونے جانے ہیں۔

ہما را بہترین حصتہ ابھی تک ترونا ز ہ ہی۔ بوڑھے تا **کو دُ**ں کواس میں مزہ آتا ہی۔ ہما راگوشٹ نرم ہی ۔ہما ری کھال بھیٹر کے بہتچ کی کھال ہی <sup>می</sup>بتوں کے بڑھے ہجا ریوں کوبچرہم میں مزہ کیوں مذاتے !

فبنوں کا بڈھا پجاری خودہارے اندرموجود ہجوہا را بہترین حصہ تنا ول فرانے کے لیے بھونتا ہو۔ ہائے میرے بھا ئیو، بہلو بھی کے بیچ کس طرح قربانی سے ریج سکتے ہیں!

لیکن کیا کیا جائے میرے بھاری فطرت کا مقتصا یہی ہج۔ اور مجھے ان سے مجتت ہج بھائی کیا گیا جائے ہا ری فطرت کا مقتصا یہی ہو۔ اور مجھے ان سے مجتت ہج جوانی آپ کو بچا کر نہیں رکھنٹے۔ ہلاک ہونے والوں کو میں دل سے چا ہتا ہوں کیونکہ وہ پارا ترنے والے ہیں۔ دی

سچا ہونا: اس کا امکان بہت کم لوگوں میں ہی ۔ اور جن میں یہ امکان ہی وہ ابھی ہونا ہنیں چاہتے ۔ اور اس کا سب سے کم امکان نیک لوگوں میں ہی ۔ اربے یہ نیک لوگ! نیک آ دمی کبھی ہے ہنیں بولتے ۔ ایسا نیک ہونا روح

کے لیے آزارہی۔

وه بات مان لينتي بين، يه نيك لوگ، وه اپنية آپ كونسليم كر دينتي بين ان كا

دل کی ہوئے کو ڈمرا تا ہی-ان کا قلب فرمال برداری کرتا ہی کیکن چینخف فرمانبرداری کرتا ہی وہ خورا پنی بات نہیں سنتا -

تمام چیزی جونیکول کے نز دیک بدیس کیا ہونی چاہییں تاکہ سچائی ظہور ہیں آئے۔ای میرے بھائیو، کیاتم بھی اس سچائی کے لیے کافی بدہو ؟

دلیرانهٔ بهت ،طویل کے اعتادی ،ظالم نهیں ،ننگ آجانا ، نرندہ چیز بین نسگان دینا : پیچیزیں بہت کم کمچا جمع ہوتی ہیں یکین یہی وہ بہج ہیں جن بیس سپائی اگتی ہو: اب تک تمام علوم کی پیدا وارضمیر مدکے قرب و حوار میں ہوئی ہو۔ توڑ ڈالو توڑ دالو، ای اصحاب علم ، ٹیرانی جدولوں کو ا

(A)

جب ہانی کے اوپر شختے پڑے ہوں اور کھڑم کیا اور حنگلے دریا کے آ ریا رکھ ہوں : اگراس وقت کوئی شخف کے کہ :" ہرھیز دریا میں ہی" (یعنی درست حالت ہیں ہج۔ مترجم) لؤکوئی اس کا یقین نذکرے گا ،

بلکہ بھولے بھالے لوگ بھی اس کی تر دیدکریں کے اورکہیں گے: "کیوں؟ ہرجہزدریا بیں ہی ؟ تخت اور حینگلے تو دریا کے اوپر ہیں نہ ؟

" دریا کے اوپر سرخپر سنتے کہ ہج۔ جینزوں کی قبیتیات، ٹیل اصطلاحات ، سارا "ننک" و "بد" : یہ تمام چیزین شخکم ہیں "

کین حب جا ڈا آتا ہی، در پاکو پالوبنا دینے دالاجا اڑا ، توجالاک سے جا لاک لوگ میں شک دشہر کرنے گئے ہیں اور مجولے بھالوں کے سواا ورلوگ میں کہنے لگئے یں :"کیا سرحیز کوخاموش کھڑا نہ ہونا جا ہیے ؟"

وراصل سرجیز خاموش ہی ؛ یہ لگی ہوئی تعلیم ہوجا ڑے کی ، بخرز مالوں کے ۔ لیے ایک اہمی چیز ، سسر دلوں میں سونے والوں اور انگیجی کے باس بیٹینے والوں کے

يينكين فلب -

" دراصل ہرجیز خاموش ہی <sup>یو</sup>لیکن برن گچھلانے والی ہوا اس کے خلاف تقریر کرتی ہی <sup>2</sup>

وه برف گچھلانے والی ہوا جوایک سانڈ ہو گربل عِلانے والاسانڈ نہیں ملکہ ایک دحتی سانڈ، تباہ کرنے والاسانڈ جولپنے غضب ٹاک سینگوں سے برٹ کو توڑڈ التا ہو۔ لیکن برٹ کھٹا پیول کو نوڑڈ ڈالتی ہی ۔

ائومیرے بھائیو، کیااس وقت سب چیزی درباکے اندر نہیں ہیں ؟ کیاسارے جنگ اور کھ لیے پانی میں ہیں ؟ کیاسارے جنگ اور کھ لیے پانی میں نہیں گرگئے ہیں ؟ اب" نیک" وابد پر کون تقین کرے گا؟ "حیف ہو ہم ہر اسرحبا ہما رہے لیے ابر ون گھلانے والی ہوا چلنے لگی ہی ای میرے بھائیو، اس طرح تم ہر گلی کو چے میں صدا دیا کرو!

9

ایک میرانی خام خیالی ہو۔ اس کا نام نیک دیدہد۔ اب تک اس خام خیالی کا بہیا پیٹین گوبوں اور نجومیوں کے گرد گھو ماکر تا تھا۔

ایک دن مقاکه بیثین گولیس اورنجومیوں براعتفا در کھتے تھے ۔ لہذاان کا بہاعتفاد مقاد سے دہنداان کا بہاعتفاد مقاد" سرجیز مقدر ہے۔ ستجھے فلال کام کرنا ہوگا کیوں کہ نو اس کے کرنے پرمجبور ہے! " اس کے بعدلوگوں کا اعتفاد بیثیین گو یوں اورنجومیوں پرسے اکھ گیا ۔ لہذاان کا بیاعتقاد ہؤا: " آزادی سرحیز ہی۔ نو کرسکتا ہی۔ کیوں کہ نوکر ناچا ہتا ہی ! "

ائ میرے بھائیو، اب تک ستاروں اور شقبل برخص اُسک بیچ کام لیا گیا ہوا ور ان کاعلم کسی کو نہیں ۔ اسی طرح نیک و بدکے متعلق بھی ساری یا نہیں اُسکل بیتی ہیں اور ان کاعلم کسی کو نہیں ۔ ((4)

"منتجھے ڈاکا مذڈ النا چاہیے التجھے قتل نُدکرنا چاہیے ا" ایک زمانہ نفاکہ اس قیم کی باتیں پاک خیال کی جاتی تقییں۔ان کے سامنے لوگ گھنے اور سرخم کرتے تھے اور حجرتے اُتا ایتے تھے۔

گریس نم سے پوچپتا ہوں ؛ اس قسم کی پاک ہا توںسے بڑھ کرڈاکوا ور قاتل و نیا میں کہاں پائے جاتے ہیں ؟

یا به بھی کوئی وغطِ موت بخفاجس نے ان چیزوں کا نام باک رکھا بخفاجوتمام زندگی کی مخالفت اور تر دیدکرتی ہیں ؟ اس میرے بھائیو، تو ژو تو ژو برانی جدولوں کو!

میری ہمدردی کا مقنضا ہرگر: شتہ چیز کے سائھ یہ ہر کہ میں و کھیوں کہ وہ ترک کردی

ہر آ بندہ نسل کے رحم ، خیال اور خام خیالی پر چپوڑ دی گئی ہر اور مہر ماضی کواس نے اپنے ئیل کے مفہوم میں بدل دیا ہی۔

غالبًا ایک جا برنظالم آنے والا ہو، ہوسٹ یا عظیم البحۃ جولینے رحم اور لیے رحمی سے ہرماضی کو زمر کرے گا اور دبائے گاحتی کہ وہ اس کے لیے گیل بن جانے گا اور پیش خبیمہ اور خبر رسال اور بانگ خروس ۔

نیکن بیا اور ہی خطرہ ہو اور میری اور ہی ہمدر دی۔ چھنض عامیوں میں سے ہو اس کے دماغ کی رسائی محض اس کے دا دا تک ہو۔ دا داسے آگے جِل کرز مانے کا غاتمہ ہوجا تا ہو۔

یہ ہو ہر گزشۃ چیز کا ترک کر دینا۔ کیول کہ بیمکن ہو کہ وہ عامی ایک روز حاکم بن جائے اور تمام زما نذل کو کیشنے پانی میں غرق کر دے۔ اس لیے ای میرے بھائیو، نیے آمراکی ضرورت ہی جو تمام عامیوں اور ظالم حکم انوں کے وشمن مہوں اور نئی جدولوں پراز سرند بہ کھیں: "سشرلف ؟ بہت سے سشرفا اور بہت قسم کے سشرفاکی اس لیے صنرور ست ہی کہ امراب پدا موں - ور نہ وہی ہونے والا ہی جو میں نے ایک بارکہا تھا:" یہ ہی تو خدا تیت ہی کہ متعدد خدا ہوں اور ایک خدا نہ ہو!"

#### (14)

ای میرے بھائیو، میں ابتدا کرنا ہوں اور تھھیں نئے اُمرا کا راستا بناتا ہوں میرے خیال میں تھیں یہ چاہتے کہ پیدا کرنے والے اور برورش کرنے والے بنو اور منتقبل کے کاسٹ ننگار۔

واقعی میں ایسے امراکا راستانہیں بتاتا جن کوتم شل بنیے بقالوں کے بینے بقالوں کے بینے بقالوں کے بینے بقالوں کے بینے بقالوں کے رہے ہوئی۔ بقالوں کے دپیسے خرید سکو کیوں کرجس چیزے دام ہوتے ہیں اس کی قدر دفیت نہیں ہوئی۔ آیندہ سے تھیاری عزبت اس بات سے نہونی چاہیے کہ تم کہاں سے آتے ہو ملکہ کہاں جاتے ہو ملکہ اس سے تھیں نئی عزبت حاصل کرنی چاہیے !

داقعی اس وجسے نہیں کہ تم نے کسی بادشاہ کی خدمت کی ہی، بادشا ہول میں دھراکیا ہی، اور نہاس وجسے کہ تم کسی استا دہ چیز کی شبک ہوتا کہ وہ زیادہ مضبوطی سے طفر میں رسبے!

اور نہ اس وجسے کہ تھا را خاندان درباروں ہیں دربارداری کرنا ہجاور ٹم سادس کی طرح ذکا رنگ ہو گرگھنٹوں تک پایاب تالا بول میں کھرھے رہ سکتے ہو، کیوں کہ دربار بول کے نز دیک کھڑے رہنے کی قابلیت خوبی میں داخل ہجا ور تمام دربار بول کا پیشقیدہ ہے کہ میٹھنے کی اجازت پانا راحت بعدا زمرگ کا جزوہی۔ اوراس وجسے بھی ہیں کہ ایک روح جس کا نام انھوں نے روح القدس رکھ چھوڑا ہی، تھارے بزرگوں کو بلا دموعودہ کولے گئی تھی جن کو بیں سرگز قابلِ و عدہ نہیں جھتا -کیوں کہ وہ سرز مین جہاں بدترین درخت اگا ہی، لینی صلیب، اسس میں کوئی بات میں قابل وعدہ نہیں یا تا -

ادر واقتی به رون القُدُس جهاں کہیں بھی اپنے شہوار وں کولے گیا ہم توان لشکروں کے اسکے آگے ہمیشہ بکریاں اور بطخیں اور مطری اور بابگل دوڑتے ہوئے جلے ہیں۔
ائ میرسے بھا بُیو، منھا رہے امراکو پیچیے کی طرف ند دیجینا جاہیے بلکہ آگے کی طرف اس بات کی صرورت ہم کہ تنھیں تمام آبائی اور اجدا دی وطنوں سے کال وینا جاہیے!
اس بات کی صرورت ہم کہ تنھیں تمام آبائی اور اجدا دی وطنوں سے کال وینا جاہیے!
مجھیں اپنی اولاد کے وطن سے مجتب کرنی جاہیے۔ عبیت تھا اس بنی امار مت ہونی چاہیے جو دؤر دراز سمندروں میں گمنام پڑی ہوئی ہم وئی ہم ۔ میں تمھا رہے با د با نول

سے اصرار کرتا ہوں کہ اسے ڈھونڈ و ڈھونڈ و ا مخصیں اپنی اولا دسکے ساتھ اس تفصیر کا تذارک کرنا چاہیے کہ تم اپنے بالوں کی اولا دہو۔اس طرح تحصیں اپنے ماضی سے تھیٹکا را پا ناجا ہیے۔ یہ نئی حد دلیں میں نضا دے اؤپر آ دیزال کرتا ہوں ۔

# ( Npw)

" زنرہ رہے کی صرورت کیا ہی اسب پیج ہی ! ۔ زندگانی: اس کے مضیب کی میں اسکے مضیب کی میں اس کے مضیب کی میں کو ان ا کیمش کو ان ا زندگانی : اس کے مضے ہیں جَل جانا اور گرم نہ ہونا " اس قیم کی دقیا نوسی گیوں کو اب تک" عقلمندی "کے نام سے یا دکیا جاتا ہی اور اس وج سے کہ وہ لوسیا۔ ہوگئی ہیں اور ان میں بسا ہند آنے لگی ہی ان کی قدروننرت اورزیا دہ جوگئی ہی ۔ سرام ہند سے بھی اما رہت آتی ہی ۔

يريخ پ كىسى بانيس بيس وه اگ سے دور بھاگتے بيس كيوں كه وه ان كوجلادي

ہو۔ برانی دانشندی کی کتا بوں میں تحبیب بھرا پڑا ہو۔

اور عوشف سمیشہ عبس کوٹنا ہیں اس کے لیے بیکیوں کر روا ہو کہ دہ میس کو سنے کو معیوب سی اس کے اسے اس کے مند پر سنے کو معیوب سی ہے۔ ایسے احمق کے مند پر سنے باندھ دینی چاہیے ا

یہ وہ لوگ ہیں جو دسترخوان برا کر ہیٹہ جاتے ہیں اوراپنے ساتھ کچے نہیں لاتے ہمتی کہ استے ہمتی کہ استے ہمتی کہ استی بھی تھوک بھی تھوک بھی نہیں لائے ۔ پھر وہ کفرائِ تغمیت کرتے ہیں :"سب بہتے ہی ! "
لیکن اچھا کھانا پنیا ، اسی میرے بھائیو، ہرگر نہتے نہیں ۔ توڑو توڑو جدولیں ان
لوگوں کی جن کے ولوں میں کہمی خوشی نہیں آتی !

(18)

"پاک لوگوں کے لیے ہرچیز ما کہ ہو" یہ عوام النّا س کامفولہ ہو- مگریس تم سے کہنا ہوں : سوّر کے لیے ہرچیز سوّر ہوجاتی ہو-

اسی خیالی بلا و نیجائے واکے اور گردن تھیکا کر جلنے والے جن کے دل بھی سنرگوں رہتے ہیں یہ وعظ کرتے ہیں : دنیا خود ایک ناپاک اڑ دما ہی "

کیوں کہ ان سب لوگول کی روحیں گذری ہیں۔ بالخصوص ان لوگول کی جوبیے بن اور بےآرام ہیں۔البقہ وہ لوگ اس سے مشتنظ میں جو دنیا کو پھیجے سے و سکھنے ہیں، دنیا کے مجھوا اڑے ولئے۔

یہ میں ان کے منہ پر کہنا ہوں اگر ھیر ہم بات نوش گوار نہیں؛ اس لحاظ سے کہ دنیا کا بھی بچھیاڑا ہو دہ انسان سے مشابہت رکھتی ہو۔ یہاں تک واقعہ ہو۔ دنیا میں بہت سا دَلِدَّر ہو۔ یہاں تک واقعہ ہو۔ گراس سے یفیج بنہیں نکلتا کہ خود دنیا ایک نایاک انو دیا ہو۔

اس بات میں دانشمندی پائی جاتی ہو کہ دنیامیں ہمت سی چنریں بداود ار یں ۔خودعفونت سے بال و پر سایر اموتے ہیں ادرسر شنچ کو تا اُڑجائے کی فوتیں - بہترین شخص میں بھی کوئی نہ کوئی گھن کی چیز ماپئی جاتی ہی ۔ اور بہترین شخص ہی ایک ایسی نٹو ہی جس سے گرز رجا ناجا ہیں ۔

ای میرے بھا بیو، اس بات میں بڑی دانشمندی بائی جاتی ہوکہ دنیا میں بہت کھ وَلِدَّر ہو۔

# (10)

الیم باتیں میں نے دمنیا کے بارسا بھیوا رہے والوں کواپنے ضمیرسے کہتے ہوئے سنا ہمواور واقعی نداس میں مشرارت کو وغل ہمی ند جھوٹ کو۔اگر صبید نیا میں اس سے زیا دہ مشریرا وربھوٹ کوئی بات نہیں -

"ونیاکویوں ہی جلنے دے إس برأسكى مت اعلا !"

ارجه چاہے لوگوں کا گلا گھونٹے اوران کو تھیلنے کرے اوران کی کھال کھینچے اور گھرچے۔اس کے خلاف بھی انگلی مت اُکٹیا! اس وجہسے لوگ دنیا سے قطع تعلق

الرنا سيخة بين"

تورِّدُ دُّالُو تَوْرُ دُّالُو، ای میرے عمامیّو، پارسا وَل کی ان حدولوں کو! تورُدُالُو ان لَوگوں کے مقولوں کو جو د نیا کو حمبلاتے ہیں!

#### (14)

"جوشخض مبہت کچھ سیکھٹا ہی وہ تمام جوشلے جذبات کو کھول جاتا ہی" : یہ کا 'ما پھوسی لوگ اندھیری گلیوں میں آج کل کرتے ہیں -

"وانشندی سست بنا دیتی ہی۔اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تبجے کسی چیز کی خواہن نکر نی چاہیے !" ان حدولوں کو میں نے عام ما زاروں کہ میں آویزاں دکھیا ہی۔ توڑ ڈالو، ای میرے بھائیو، قوڑ ڈالوان نئی جدولوں کو بھی! ونیاسے اکتاجانے والوں نے ان کو آویزاں کیا ہی اور واعظینِ موت اور نیز فیدخانوں کے دروغا وَل rying slavery (Exp TV)

نے - کیوں کہ د کیجو ، یہ بھی ای<u>ک غلاما</u> نہ وعظ ہی -

ان کا معدہ اس وجہسے خواب ہوگیا ہو کہ ان کی تعلیم خواب ہوئی ہواور بہترین چنر کی تعلیم بالکل ہنیں ہوئ ا در ساری تعلیم ہہت ہیلے اور بہت تیز ہوئی ا ور اس وج سے کہ ان کا کھانے کا طریقیہ مجرا ہو۔

الغرض ان کی روح ابک بگڑا ہؤا معدہ ہی: وہ موت کا مشورہ دیتا ہی۔اور، ای میرے بھائیو، روح واقنی ایک معدہ ہو!

زندگی مسترتوں کا سرحنپر ہے۔ نیکن حب کے اندر مگڑا ہؤامعدہ بولتا ہوج ساری کالیف کی بنیا دہو اس کے سارے سرحینے زہر آلود ہوجائے ہیں -

معرفت حاصل كرنا: يتنع برخ م كي لي مسرسة و دومان بريكن جوتفكامانده

ہوتا ہو وہ دوسروں کے'' عزم کا مرجع ہوتا ہو'' موجیں اس کے ساتھ کھیلتی ہیں ۔ '' مرکز میں میں میں میں میں میں میں اس کے ساتھ کھیلتی ہیں۔'

اور کم زور آدمیول کی ہمیشہ به فطرت رسی ہی، دہاہنے راستوں میں کھوجاتے ہیں۔ اور بالا خوان کی تکان یہ سوال کر ہمٹیتی ہی آ آخر ہم راستوں بر چلے ہی کیوں!

تام چېزىي كىسان بىن <u>"</u>

ان کے کا فوں کو یہ وعظ تھلا معلوم ہوتا ہی: "یہ اِکس بےسود ہی اہتھیں اپنا ارا دہ نہ رکھنا جاہیے !" مگر ہیر وعظ غلام سا زہج۔

ادا ده نه رکهناهپاهید ! " مگریه وغط غلام سا زُهری۔ ای میرے بھائیو، زر دست تمام در مائدگانِ را ه کے لیے مفرّح گونجتی بهوشی آندهی ہی۔اس کی وجہ سے ایمی اور بہرست سی ناکیں چھینکنا شروع کر دیں گی۔

میری آزا د سانس د بوار دل میں سے بھی ہوکر قید خالوں اور قیابی روحول نک سرایت کرھاتے گی ۔

عزم آ زادکننده هج کیوں که عزم مرادف هم خلق کرنے کا: بیمیری تعلیم ہج-اور تھاریے سیجھنے کا مقصد محض تخلیق ہونا جا ہے ! اورسکیفے کا فن پہلے تھیں مجھ سے سکھنا چاہیے اچی طرح سکفنے کا فن ۔ جس کے کان ہول وہ سنے!

(16)

ده نا ؤ کورسی ہی۔ ده دیکیو با رجا رہی ہی شا پد عدم عظیم کی طرف بسکن کس کی بینوا ہیں ہوسکتی ہو کہ وہ اس" شا پد" میں سوار ہو ؟

تم میں سے کوئی بھی اس موت کی نا ؤییں سوار ہونا نہیں چا ہتا! بھرتم کس طرح دنیاسے منگ آسکتے ہو!

ونیاسے تنگ ! درآں حالیکہ تم دنیاسے ابھی کمکنارہ کش بھی نہیں ہوئے ا میں نے تم کو اب تک ہمیشہ دنیا کی طرف دل سے خواہش مند با یا ہی اورخور اپنی آرضی تکان پر فرلفیۃ -

تھارے ہونٹوں کا بنچ لٹکنا ہے وہ نہیں ۔ان کے اور ایک چودی سی ارصی تمقارے ہوئی سی ارصی تمقار ہے ہوئی سی ارصی تمقیر سن کی جوٹی سی بدلی نہیں تیررہی ہی ؟

زمین پرمبہت سی انھی انھی انھی ایجا دیں پائی جاتی ہیں جن میں سے بعض سود مند اور لعبض مرغوب خاطر ہیں بنو دان کی خاطر زمین سے مجتب کرنی جا ہیے!

اوربېېت سى چېزىي توالىيى عمده ايجادىي بې كدان كى متال مض عور تول كے سينے سے دى جاسكتى ہى : بېك وقت سود مندا ور مرغوب خاطر-

گرامی دنیاسے تنگ آنے والو! ای زمین کے کا ہلو! متھاری تو چیڑی سے خبر لینی چاہیے! چیڑی کی مارسے پھیرتھا رسی ٹائکوں میں حیتی پیداکرنی چاہیے! پھرو اگرتم بیار اور از کا ررفتہ نہیں بھی ہوجن سے زمین اکتا گئی ہو تو تم کم از کم

متفنی سست میسنسد مو یا چوری دی با تو جلند وای اور دل بهلا و تبیاں ہو۔ اوراگر

تم ایک بار اور دل کھول کر دوٹر نا تہیں چاہتے تو سجھ لوکہ متھا را خانمہ ہونے والا ہی ۔ لاعلان کا طبیب بننا تھیک نہیں: یہ ہم تعلیم زر دشت کی۔ لہذا سجھ لوکہ متھا را خاتم ہونے والا ہی ۔

لیکن خاتمہ کرنے کے لیے زیا دہ ہمتت کی صرورت ہی بنسبت ایک نے شعر کہنے کے ۔ سرطبیب اور شاع یہ جانتا ہی -

#### (/A)

ای میرے بھائیوا بعض جدولیں الیی ہیں جو تکان کی وجسے طہور میں اٹنی ہیں اور بعض کے دوسے میں اس کی ہیں اور بعض کی وجسے اگر جہوہ ایک سی گفتگو کرتی ہیں کم مختلف طورسے ان کو سنا جائے۔

زرااس اجل رسیده کو تو د تھیو! وہ اپنے مقصدسے فقط ایک بالشت وؤر پرلیکین کان کی وج سے وہ صند میں آگرزمین پرلیٹ گیا ہی کیا ہی دلیر ہی !

اب اس پرشدست کی دهوپ پڑرہی ہوا درکتے اس کالبینا جا طی رہے ہیں کیکن دہ اپنی صدمیں وہیں پڑا ہوا ہوا در دہیں رہر احل رسیدہ ہوجا نالمبند کرتا ہو،

اپنے مقصد سے ایک بالشن کے فاصلے پر-واقعی معبی اس کے بال کیر کو اس ک جنّت میں کھینچنا پرانے گا اس سور ماکو!

کیکن بہتر ہو کہ اس کو وہیں بڑا رہنے دوجہاں وہ پڑا ہوًا ہو تاکہ اسے نیند آجائے اطمینان بخش نیندجس کے ساتھ ٹھنڈی تھنڈی او ندیں تیٹ سپٹ گردہی ہوں ۔

اس کو پڑا دہنے دو حب کک کہ وہ بید ارنہ موجائے، جب تک وہ خود ساری کان اور جو کچے کہ تکان نے اس کے در لیع سے سکھایا ہو واپس مذیلے -

میرے بھائیو، نفر مض اس کا خیال رکھوکہ کئی اس کے پاس ندھلیک ہمست کام چرداور تمام کھنکنے والے عشرات الارض ، وہ سارے کھنکنے والے حشرات الارض جور تعلیم یا فقہ "کہلاتے ہیں اور عواس سور ماکے لیسینے سے فبضیاب ہوتے ہیں -

(19)

میں اپنے آس پاس کنڈل کھینچتا ہوں اور سبارک حدبندیاں کرتا ہوں جول جوں ہوں ہوں اور سبارک حدبندیاں کرتا ہوں جول جو پہاٹہ اور پہاٹہ اور پہاٹہ اور پہاٹہ اور کی تعدا وگھٹتی جاتی ہو۔ میں ایک کوستان بنا رہا ہوں جس کے پہاٹر ایک سے ایک مبارک ترموں گے۔ لیکن جہاں کہیں بھی تم میرسے ساتھ اور پرچڑ دھنا ، ای میرسے بھا بیتو، اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی مضت خور ہ بھی ایسے ساتھ ند ہو!

مفت خورہ بر ایک کبرا ہی، رینگنے والا اور جیٹنے والا ، جو تھارے جہم کے بیما را ور مجروح کو قول کے طفیل میں موٹا تا نرہ ہونا جا ہتا ہی۔

ا وراس کی به اُستادی ہو کہ وہ اس بات کا بنا لگا لینا ہو کہ تر تنی کرنے والی روحوں کی کون کون سی جگہیں نکان زد ہ ہیں۔ وہ اپنا گھِنو نا گھر تھا ری تکالیف اور دل شکنیول اور متھارسی لطبیف حیا دارس ہیں بنا تا ہو۔

جی حگرمضبوط آ دمی کم زورا در مشر نعیف بے صد نرم دل ہوتا ہو وہ ہیں وہ ا بہنا گھنو ناگھر بنا تا ہی ۔مفت خورہ بڑسے آ دمی کے حبم کے اس کونے بیں رہتا ہی جہا ل چھوٹے چھوٹے زخم ہونتے ہیں ۔

مفت مام کا کنات میں اعلی ترین جنس کون سی ہر اور اسفل ترین کون سی ؟ مفت خورہ اسفل ترین کون سی ؟ مفت خورہ اسفل ترین حنس میں سے ہر کرد ہمی سب سے زیادہ مفت خوروں کو بالتا ہر ۔

یعنی وہ روح جس کی سیڑھی سب سے زیا دہ لمبی ہر اور سب سے زیا دہ بنج اُتر مست نورے نہیٹیں ؟ مسکتی ہر : یکیوں کر ہوسکتا ہر کہ اس پر سب سے زیا دہ جم والی دوح جو اپنے آپ میں سب سے زیا وہ و دُور منک سب سے زیا وہ و دُور منک

دور سکتی اور غلطی کرسکتی اور سر مجرسکتی ہو، سب سے زیا وہ صروری روح جو مارے خوشی کے اینے آپ کو انتخا قامن کا فسکا رہنا دیتی ہو،

موجوده روح جوعزم اور نمتناس میں عفوطه لگانتی ہو، مالک روح جوعزم اور نمتنا میں سارست کرنا جا ہتی ہو،

جونو داپنی آپ سے بھاگئ ہو اور بڑے سے بڑا چکر لگاکرائی آپ کو کرلیتی ہو، سب سے زیادہ دانشن روح جس کو ب وقونی مبیٹی باتیں کرکے مناتی ہو، جوابین آپ کوسب سے زیادہ پیاد کرتی ہو، جس میں تمام چیزی آ گے اور پہلے اہری مارتی ہیں اورا بنا مدوجز رکھتی ہیں ،ارسے پیکیول کر ہوستا ہو کہ یہ اعلیٰ ترین دوح بدترین مفت خورے نہ رکھتی ہو ؟

( 40)

ای میرے بھا بیّو ، کیا میں سنگ ول مول ؟ گرمیرا یہ مقولہ ہو: جو چیز گردی ہواس کوایک دھ کتا بھی دے دینا جا ہے !

آج کل کی تمام چیزی گررتی اورمنهدم هورهی بین یکون ان کو بجا پناچا هنا ہؤا گرمها ل تک میراتعلّق ہویں ان کو دھکا بھی دے دینا جا ہتا ہوں -

کیا تھیں اس مسترت کی خنبر ہے جو بیقروں کو عمیق غاروں میں اُٹ کا تی ہم ؟ یہ آئے کل ہے کا ہے ہو ؟ یہ آئے کل ہے ا آج کل کے انسان: ان کو دیکھو توسہی کہ وہ کس طرح میرسے غاروں میں اُٹر کتے ہیں!

يس بهترين نقالول كالمهيدي كهيل بهول، الاسيرك بهاينو إا كيف نمونهول!

میرے منونے کی بیروی کرد!

ا درجن کو تم ال نا نہیں سکھاتے ان کو ہتھیں میری قسم ، جلدتر گرم ٹرناسکھا ڈ! ( **اس)** 

مجھے بہا دروں سے مجتب ہو۔ گراس کے لیے مارتے خاں بونا کا نی نہیں ہو

بكدير بهي جاننا حاسب كركس پرالائق صاف كيا جائے-

ا اوراکٹر بہا دری اس میں پائی جاتی ہو کہ آدمی اپنے آپ میں رہے اور جیکے ''سے گزُرجائے تاکہ وہ اپنے آپ کو قابل تر ٹین ڈٹن کے لیے اٹھا دکھے ۔

منعارے دشمنوں کو قابلِ عداوت ہونا جاہیے ندکہ قابلِ تفقیر بخصیں لیف دشن پرنا ذکرنا چاہیے ؛ یتعلیم سی تفیس ایک بارسیلے دے چکا ہوں ۔

قابل ترین و شنول کے لیے ، اس میرے درسنو، تنھیں اپنے آپ کواعظا دکھنا چاہیے۔اس کے لیے صروری ہوکہ تم بہت سے لوگوں سے گزرجا ؤ،

بالنصوص بہبت سے او باشوں سے جو قوم اور قوم کے بارے میں متھا رہے کان کھانے ہیں ۔

الن کے موافق اور خالف سے اپنی آنھیں پاک رکھو۔ وہاں ہبت کچھ حق اور بہت کچھ ناحق پایا جاتا ہی ۔ جوشخص وہاں نظر غائر ڈوالتا ہی وہ غضب ناک ہوجا تاہی۔ اس کے اندر نظر ڈوالٹا ، اس کے اندر حملہ آ در بہونا: وہاں یہ دو نوں ایک بیس۔ لہذا حبگلوں میں نمل بھاگو ادر اپنی علوار کوسونے کے لیے بطادوا

نم اپنی را ہ لو! اور قوم اور قوموں کو اپنی را ہ جانے دو! واقعٰی میتا ریک راہیں میں جہاں ایک امید تک نہیں جھللاتی ،

جهاں تمام چیزیں جو زرق برق ہیں بنیے لبقالوں کاسونا ہی کیوں نہ ہوں وہاں اگرینئیے بقالوں کی حکومت ہم تو ہونے دو! بادشا ہوں کا دور دو رہ اب نہیں رہا جس کا نام آج کل قوم ہم وہ بادشا ہوں کی متحق نہیں ۔

د کھیو توسہی ، یہ ٹو میں کس طرح بینے بقالوں کی سی کا رروائی کرتی ہیں۔ وہ ہر کوٹرے کرکٹ میں سے جھیوٹ سے بھیوٹا فا مدہ حاصل کرنے سے بھی نہیں رکستیں -وہ ایک دوسرے کے راز کے در بی رہتی ہیں ۔ وہ ایک دوسرے کو دھوکا دے کر ان کاراز در یا فت کرلیتی بین -اس کا نام انفول نے آچتی بهسانگی" رکھا ہی۔ وہ کیا مبارک زمانہ بعید کھا جب کہ ایک قوم اپنے دل میں کہتی تھتی : " میں دوسری قوموں پر حکومت کروں گی!"

کیوں کہ بہرے بھائتو، بہترین کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے اور بہترین کے ابھ میں حکومت صنرور بہوگی ! اور جہاں اس کے علاوہ کوئی اور تعلیم دی جاتی ہی وہاں بہترین کا وعود ہی بنیں۔

#### (HH)

اگرروٹی انھیں مفت میں ملتی ہو توحیف ہی ! - پھروہ اورکس چیز کے لیے جِلّائیں گے ! ان کا گرزار ہ ان کی عَنِیْفی گرز اوقات ہے۔ اورانھیں شکل کا سامنا پڑے گا -وہ در ندے ہیں ۔ ان کے "کاموں" میں بھی درندگی پاتی جاتی ہو۔ ان کی کمائی" میں چال بازی کو دخل ہی۔ اس لیے انھیں شکل کا سامنا پڑے گا ۔

لہٰذا انھیں بہترین ورندسے بننا پڑنے گااورنفیس ترین اور ہوش مندترین اور مثابہ نزین انسان :کیول کہ انسان بہترین ورندہ ہی۔

اننان نے سارے جا نذروں سے ان کی نیکے تصلیبیں جھییں لی ہیں۔ اسی وج سے اننان کوسب سے بڑی شکل کا سامنا پڑتا ہی۔

اب تک محض پر ندے اس کے اوپر بین ۔ اور اگرانسان اُنٹر نابھی سیکھ سلے تو خیر با خدواس کی حرصِ درندگی معلوم نہیں کہاں تک اُؤکر پہنچے !

#### (MM)

یں جا ہتا ہوں کہ مرد اور عورت اس طرح ہوں : ایک قابلِ جُنگ اور دوسراقابلِ تولید مگر دولؤں سراور باپٹو کے بل قابلِ رقصِ ۔

اور كم مومهارك ليه ده دن جب كرايك بارتهى ناجا نه جات اور هموت سے

تبیری جائے ہما دے بے ہروہ سچاتی جس کے ساتھ مبنسی نہ پائی حاتے۔ (معمل)

بنها دا عقد مکاح: اس بات کا خیال رکھوکہ وہ بُرا عقد نہ ہو۔ تم نے بہت عبدی سے عقد کر لیا ہو۔ لہذا اس کا نیتی ہو کاح کی عہد شکن !

گربکاح کی عہد شکنی کر نابہتر ہی بہ نسبت کاح کے تو ڈینے مر و ڈینے اور نکاح کے تھوٹ نے مر و ڈینے اور نکاح کے تھوٹ نویل کے تھوٹ نویل کے تھوٹ نے ایک بارا یک عورت نے مجھے سے بید کہا تھا ،" ہے ہے ہم کہ میں نے نکاح کی عہد شکنی کی ندیک اس سے پہلے نکاح نے میری عہد شکنی کی ہی ؟

ٹرے میاں ہیوی کو ہیں نے برترین کیند ہرور پایا ہی۔ دہ تمام دنیاسے اس بات کاخمیا زہ اعتوا ناحیا ہے ہیں کہ وہ اب اکیلے نہیں چلتے ۔

اس لیے میں چا ہتا ہوں کہ ایمان دارلوگ آپس میں کہیں! ہم ایک دوسرے سے محبّت کرتے ہیں سمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری باہمی مجبّت قالم رہے! دریذ کیا ہما راعہد و پیماں غلطی پڑپنی تھا ؟"

" بهیں ایک مبعا د دواور کاخ صغیر ناکہ ہم اندا ز ہ کریں کہ آیا ہم کاحِ کبیر کے قابل ہیں بھی کہ نہیں ۔ وکیلا رہنا کوئی حیو ٹی بات نہیں ہی "

هرایان دانشخص کومیں بهی مشوره دینا ہوں اور فوق البیشراور مہتقبل شی سے میری مجتنب کا کیا صفر ہوتا اگر میں اس کے سواکدی اور مشوره دینا اور باتیں کڑنا!

ای میریے عمل بڑو، تھا دیے بھا حکے باغ کا منتامحض تعدا دیڑھا تا مزہونا جاہیے ملکہ عروج دینا!

### (Pa)

دکید، جس کی سمجر میں بران ابتدائیں آگئی ہیں وہ بالآ فرمنقبل کے سرھینے

ا درنتی ابتدا میں تلاش کرے گا -

ای میرے بھائیو، محتوالے ہی زمانے کے بعدنی ننی قویں ظہور میں آئیں گی اور نئے نئے چٹے نئے کنشیبوں میں موجز ن ہول گے۔

مثلاً زلزله: وه بهمت سے حیثوں کو پاٹ دیتا ہی اور بہمت سی تمنّا وَل کا خون کرڈالتا ہی کیکن وہ اندرونی قو تول اور بھیدوں کو بھی تو ہو بیا کر دیتا ہی -

دازلد من سنے چھے ظہور میں لا تا ہی ۔ پرانی اقوام کے زلزیے میں ننے سرچیشے در انکلنے ہیں ۔

ا در دوشخص حلِلاً كركهتا ہى : "وكھيە، يہاں بہت سے پياسوں كے ليے ايك حبِہْمہ كو، بہت سے بياسوں كے ليے ايك اراده ": بہت سے مشتا قول كے ليك ايك دل ، بہت سے اوزاروں كے ليے ايك اراده ": اس كے گرد قوم كى قوم جمع ہوجاتى ہى بينى مہت سے تخرِ ، كرنے والے لوگ ب

کون حکموانی کرسکت ہی کس کو فرمال بر داری کرنی جاہیے :اس کا بھر ہو ہاں کیا جائے گا ، اورآ ہ ، کس قدرطول طوبل تلاش اور تیجی اور غلط حل اور سیکھنے اور از مسرنو بھر ہر کرنے سے معالمۃ إ

انسانی صحبت: به ایک تجربه کرنا هو، به میری نعلیم م و، اور ایک طول طول بالآن گرده تلاش حکمران کی چو،

ایک تخرب، ای مبرے بھائیو! گرمعا ہدہ نہیں! توڑ ڈالو نرم ولوں اورادھوروں کے اس لفظ کو؛ نوڑ ڈالو۔

#### (HA)

اکومیرے بھائیو ! کہوتوسہی کرانسانی مشتقبل کے لیے سب سے بڑا نظرہ کس جیز میں ہم ؟ کیا نیکوں اور خدا ترسول میں نہیں ہمی ؟ کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جواس بات کو دل میں ممبی محسوس کرتے ہیں اور زبان پر بھی لاتے ہیں: ہیں معلوم ہوچکا ہو کہ نیکی اور فدا ترسی کیا ہو۔ وہ ہمارے پاس بھی موجد ہو۔ حصت ہوں !" ہو۔ حیف ہوان لوگوں پرجریہاں اب تک اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں!" اور جیسے لوگ کتنا ہی نقصان کیوں نہ بہنیا بیں نیکوں کا نقضان بہنیا ناسب سے زیا وہ صرر درسال صرر ہم !

اور دنیاً کو مشلانے والے کتنا ہی نقصان کیوں ندیہ نیا میں نیکوں کا نقصال بنیا سب سے زیا وہ صرر رسال صرر ہی !

امومیرے بھائیو، ایک بارکسی شخص نے نیکوں اور خدا ترسوں کے دل کے اندر نظرِ غائر ڈالی بھتی اور میر کہا بھا:" یہ تو ریا کار ہیں یُسکین اس کی بات کسی کے بھیر ہیں ندائی۔

خو د نیک اور خدا ترس اس کے سمجھنے سے عاجز نتھے ۔ان کا دل ان کے ضمیر نیک میں کھینسا ہُوا ہی ۔ نیکوں کی حماقت لبے انتہاسمجھ دا رہی ۔

اور میر باکس واقعہ ہو۔ نیکول کے لیے ریا کا رہونا ضروری ہو۔اس کے سواال کے لیے اور کوئی امکان ہی نہیں !

نیک لوگ اس شخص کو ضرور سؤلی پر چیڑھا دیں گے جوابین نیکی خو د ایجاد کرنا ہی۔ یہ باکل واقعہ ہی ۔

اورایک اور تخص جس نے ان کا وطن دریا فت کیا تھا ، یعنی نیکوں اورخدا ترسول کامالک ادر دل اور زمین : ده و چخص تفاجس نے پوچھا :" وہ سب سے زیا دہ کس سے متنقر ہیں ؟ "

سبسے زیا دہ وہ خلن کرنے والے سے متنقر ہیں ، اس سے جوجدولیں توڑتا ہج ا در ریانی قیمتیات ، بینی تو رشنے والے سے - اس کا نام انفول نے مجرم لط تھر والا ہجو۔ کیول کہ نیک لوگ؛ وہ خلن نہیں کرسکتے - وہ توابتدا ہیں انتہا کی طرف سے - وہ اس شف کوسولی دے دیتے ہیں جونتی جدولوں پرنتی قمینیات کا اندراج کرتا ہوؤ ستقبل کولینے او پرسے قربان کر دیتے ہیں۔وہ سرانسانی ستقبل کوسولی پرچیاطا دیتے ہیں -

نیک لوگ: یہ توا بندا ہیں انتہا کی طرف سے۔

# (16)

ائومیرے بھائیو، کیا تھاری ہجھ میں یہ بات بھی آئی ہو ؟ اور دہ بھی جو یس نے ایک بار "آخری انسان ''کے متعلّق کہا تھا ؟

النا نی منتقبل کے لیے سب سے زیا دہ نسطرہ کس چیز میں ہم ؟ کہا نیکوں اور خلار سوں میں نہیں ؟

تباه کردو نبکول اورخدا ترسول کو ، ننباه کردو! انومیرے بھائیو، کیا بھاری سجھ میں یہ بات آگئی ہو ؟

#### (PA)

تم مجھ سے گریز کرتے ہو؟ تم سہم گئے ہو؟ تم اس بات سے کا پنتے ہو؟ ای میرے بھا بیّو، حب میں نے نیکوں اور نیکوں کی جدولوں کو پاش پاش کرنے کے لیے تم سے کہا بھا اسی وقت میں نے النان کو جہا زیر بطھا کرسمندر پارروا ندکرویا بھا۔ ادراہمی ابھی اس کے پاس بینچا ہی؛ بڑا خوف، اپنی بڑی خبرگیری، بڑی بجاری بڑی گھن، بڑی سمندر کی متلی ۔

نیکوں نے تم کو غلط ساحلوں اور غلط تسلیوں کی تعلیم دی ہی ۔ نیکوں کے جھوٹ یس کم بیدا ہوتے ہوا در اسی میں دب پڑے ہو۔ نیکوں کی وجہسے سرحپز حراث مجموف اور کج ہوگئی ہی ۔

لیکن جس شخص نے اس ملک کو دریا فت کیا ہوجس کا نام انسان ہو اسی نے

اس ملک کویمی دریا فیت کمیا بروش کا نام "انسا فی متقبل" بردا بیتحدی ملاح نبنا پڑے گا بہا در اور نابت قدم الماح!

بہلے سے سبدسے ہوکر جلو! اس میرسے بھا تیو، سیدسے ہوکر جلبنا سکھو! سمندر مثلاطم ہی۔ بہت لوگوں کی خواہش ہی کہ تھھا رسے سہارسے بچرسیدسے ہوجائیں۔ سمندر مثلاطم ہی: ہرچیز سمندر ہیں ہی۔ انتِھا! شا باش! اسی ملاحوں کے تجرب کاردلوا وطن آبائی: ہمارا بیتواراس طرف رخ کرے گا جہاں ہما رسی اولاد کا دطن ہج۔ اسی طرف سمندرے ملاطم سے بڑھکر ہما رسی تمناسے عظیم شلاطم ہی۔

(P9)

ا ایک بار باوری خانے کے کوئلے نے ہیرے سے کہا :" آخرتم استے حنت کیول ہو اکمیا ہم تم قریبی رشتے وار نہیں ہیں ؟"

اور میں تم سے ، ای میرے بھائیو ، یہ بوچینا ہوں : آخر تم ایت نرم کیوں ہو ؟ کیا تم میرے بھائی ہو ؟

ٔ تم اسے نزم اور وَتُو اور فرماں ہر دار کیوں ہو ؟ بھمارے دل میں اتنا اٹکا راور ضد کمیوں ہی ؟ بخصاری گا ہ میں کیوں اس قدر کم قسست پائی جاتی ہو ؟ اوراگر تم قسمتیں نہیں ہونا چاہئے ، اور وہ بھی سنگد اضتیں ، تو کپرتم میری فقیا بی میں کس طرح میرا ہا کھ بٹیا ؤگے ؟

ا در اگر بھیاً ری سختی یہ نہیں جا ہتی کہ بچکے اور غاتب ہو جائے اور کرائے کرائے کرڈالے تو بھرتم ایک روزمجھ سے مل کرکس طرح خلق کروگے ؟

خان کرنے ولمانے توسخت ہی ہوتے ہیں۔ اور پینھارے لیے باعث انساطِ خاطر ہونا چاہیے کہ نم ہزار ہاسال کی مَدت پرلیٹے کواس طرح دبا وَسِیسے کہ نوم پر، باعثِ انباطِ خاطر ہوناچاہیے ہزار ہاسال کی مَدّت کے عزم پراس طرح رکھنا ہیں کہ دھا<sup>ن</sup> دھات سے زیادہ مخت دھات سے زیادہ شریعند بالک مخت وہی ہوجوسب سے زیادہ شریف ہو۔ اس نی جدول کو الحرمیرے بھائیو ، میں تھارے الربراً ویزاں کرتا ہوں اسخت بنو! (ہ معلم)

ائد میرے عزم! ای ہڑکلیف کے دؤدکرنے ولیے! ای میرے لیے ناگزیر! مجھ کو تام ھو ٹی چپو ٹی فتیا بیول سے بجا!

اندر انومیری دؤت کی قسمت جس کا نا مہیں نے مقدّر رکھا ہی ! انومیرے اندر والے ! میرے اندر والے ! میرے اندر والے ! میرے اندر والے ! میرے اندر اور ایم ایک نئے مقدّر کے لیے بچاکر اور اُکھا کر کھ ! اور اپنی بڑی عظمت کو ، انومیرے عزم ، اپنے آخری دن کے لیے اُکھا دکھ الدکھ اندوا پنی فتیا بی میں سخت دل رہے ! افسوس اس کی فتیا بی نے کس کو زیر نہیں کیا ! افسوس الس کے فتیا بی میں اندھی نہیں آیا! افسوس السوس ، اس نشے سے جُورشفق پرکس کی آنکھوں میں اندھی نہیں آیا! افسوس

افسوس الس کشے سے چور شقق برنس می اعلموں میں اندھیر ہمیں آیا کس کا پانو نہیں 'دگھ گا یا اور لو نقت ِ فتحیا بی سیدھا کھڑا ہونا بھول نہیں گیا!'

"اکہ میں ایک روز طہر غلیم میں آمادہ اور سخیۃ ہوجا کوں، آمادہ اور سخیۃ مثل تبیتی ہوئی دھات کے اور برق آلود بادل کے اور مجرے ہوئے دؤوھ سے کھنوں کے،

آما دہ خود اپنے لیے اور اپنے پوسٹ بدہ ترین عزم کے لیے: ایک کمان ختاق اپنے تیرکی ، ایک نیرمشتاق اپنے ستارے کا ،

ایک ستا را آما دہ اور بخبتر اپنی نصف النہا رمیں، کو مکتا ہوا اور سوراخ ورسوراخ، مگن سورے کے مہلک نیروں ہیں،

خودایک سورج اور ایک سنگدل سورج کا عزم، فتحیا بی پر قربان ہوجانے کے لیے آمادہ ا ای عزم ، ہزکلبیف کے دؤر کرنے والے ، ای میرے لیے ناگزیر! بھے ایک بڑی فتیا بی کے لیے اُٹھا رکھ!

یه تقیں باتیں زر ڈسشت کی ۔

### 16.5.00

غارمیں واپس آنے کے مخوالے ہی دنوں کے بعد زرد شت ایک روز شیخ کو اپنے بھونے سے شل ایک پاگل کے انجیل پڑا اور بڑی دہشت ناک آواز سے چلآنے لگا اور اس کے تیور سے ایسا معلوم ہوتا کھا کہ گو یا کوئی اور شن اس کے بھونے پر مڑا ہؤا ہوجو و ہاں سے اٹھنا نہیں چا ہٹا اور اس کی آواز اس طرح گونجی گداس کے جانور سہم گئے اور اس کے پاس آکر جمع ہوگئے ۔ اور زرد شت کے غار کے آس پاس جننے غار اور کوئے آنتر سے ان ان کے جانور کس بھا گے ، اور زرد شت کے غار کے آس پاس جننے غار اور کوئے آنتر سے ان کے جانور کس بھا گے ، اور کے کہ جس کے پانووں یا پر دن پر با بوتا کتا۔ اور زروشت نے ہوئے ، مؤمنکہ جس طرح کہ جس کے پانووں یا پر دن پر با بوتا کتا۔ اور زروشت نے بیا نووں یا پر دن پر با بوتا کتا۔ اور زروشت نے بیان میں باتھ میں کے بانووں یا پر دن پر باب بوتا کتا۔ اور زروشت نے بیانقر مرکی:۔

اؤرنیک، ای خیالی عین ، میری عقاہ سے ایس تیرا مُرغا ہوں اورا فق ضبع ، ای محمو خواب کیڑے اُرکھ اورا فق ضبع ، ای محمو خواب کیڑے اُرکھ اِ اُرکھ اِ میری اوراز کا میں کا ئیس کرکے تجھے بیار کر دے گی ۔ ایسٹا کا نوں کی کڑا یوں کو ڈھیلا کر اِ کا ن لگا کرشن اِکیوں کہ میں تیری باتیں سننا چہانا ہوں ۔ اُرٹھ اِ اُرکھ اِ بہاں قبروں تک کوشنوا بنانے کے لیے کا فی گری کڑا کہ ہو۔ اور نیندا ور مرضم کی حاقت اور نا بنیائی کو اپنی آئکھوں سے پونچھ ڈال اِ میری باتیں ابنی آئکھوں سے پونچھ ڈال اِ میری باتیں ابنی آئکھوں سے پونچھ ڈال اِ میری اواز ما ورزا واندھوں کے لیے بھی دواہی۔ اور آگر تو ایک بارسیار ہوچیکا ہو تو تجھے ہیشہ بیدار رسنا چاہیے ۔ یہ میری عاوت نہیں کہ میں پڑدا دی کو نیندسے جگاؤں اور اس سے کہوں کہ بھرسوجا اِ بنیں کہ میں پڑدا دی کو نیندسے جگاؤں اور اس سے کہوں کہ بھرسوجا اِ

يىن زرۇرىش، شفىچ زىدگانى، شفىچ ئىكلىت، شفىچ بازگىشىت، مىن تىلىچە بكارنا

ہوں ، اینے عمیق ترین خیال کو!

زنده با دسی ! نو آر با ہر میصے تیری آواز سنائی دہتی ہے۔ میراعمق بایس کرنا ہو۔ یں نے اپنی آخری لیتی کو کھود کر روبر وسٹنی کر دیا ہے۔

زندہ بادیں! آ! ایخ دے! اما إجائے دے! اما یا ایکن گھن گھن حیف الوجي ير ا

( )

زردشت نے ابھی یہ الفاظ کہنے بھی نہائے ستھ کہ وہ مُردے کی طرح گریٹیا اوربہت دیر مک مردے کی طرح پڑا رہا۔ اورجب مجمروہ اپنے ہوش میں آیا تواسس کا رنگ فتی تفقا اور وہ کا نبیہ رہا تفقا اور زمین ہر پڑا ہؤا تفا۔اور بہت دیر تک اس نے مذکیر کھایا نہیا۔اس کی بیرحالت ایک سیفتے تک رہی بیکن اس کے جانور دن رات اس کا ما تدند چوڑ نے منے بجزاس کے کہ عقاب الحجاتا اور کھا نالے آتا تھا۔اور حوکیہ و تھیبین جھپٹ کرلا تا زرُ دہشت کے بچھونے برڈال جاتا یہاں تک کہ بالآخرزرُ دہشت کے ار وگر و بیلی اور لال جهر بیریوں اور انگوروں اور نمر کلا ب اور خوشبود ارج طبو بوٹیوں اور ثمر صنو مرکا انبار لگ گیا ۔ اوراس کے پاس رو تعبیر کے بیتے بڑسے سفتے جن کوعقاب ان کے چرواہوں سے بہشکل جین کرلایا تھا۔

بالآخراكي سفية كے بعد زر دشت اپنے بچھونے برائھ كربيم گيا اور ايك تم كلا کواپنے ہائی میں اُنٹما ایا اوراس کوسونگھنے لگا اوراس کی خوشبو اسے بھلی معلوم ہوئی ۔اب اس کے جافہ روں کو بقین آگیا کہ اس سے گفتگو کرنے کا وقت آگیا ہو-

الخول نے کہا: ای زر دشت ، تجھے اس طرح پڑے ہوئے ایک ہفتہ ہوگیا، بھاری أَنْهُول كَ سَائِفُ - كَبِيا تُواب بيمراييني يا نُو ... بِرَكُولُ البونا نهين جا بهنا ؟

باہر کی اپنے غارسے! ونیامش ایک باغ کے تیرانتظار کررہی ہو۔ سوا بھاری

خوشبوؤں سے جو تیرے پاس آنا جا ہتی ہیں کھیل رہی ہو۔ اور ساری نہریں تیرے بیچیے دور نا چا ہتی ہیں۔

" تام چیزین تیری شتاق میں کیوں کہ توایک ہفتے تک اکیلار ہا ہو۔ با ہرکل اپنے غار سے اتمام چیزین تیری طبیب بننا چاہتی ہیں -

غالبًا کوئی معرفت تجھے حاصل مہوئی ہی، ترش اور وزنی معرفت ؟ ترش نمیرکی طرح توبیدا ہوا ہوا تا ہوگئی کا دور کا خمیرا کھا اور وہ کھول کراپنے کناروں سے اُکھرائی "

زروُشن نے جواب دیا: اسی میرے جانورد، اسی طرح باتیں کیے جاؤ اور شیکھ شینے دوا متھارا باتیں کرنا مجھے کسی قدر بھلامعلوم ہوتا ہو! جہال باتیں ہوتی ہیں وہاں دنیا مجھٹ ایک باغ کے معلوم ہوتی ہی۔

الفاظ اور آوازوں کا ہوناکیسی پیاری بات ہی اکباالفاظ اور آوازیں وائنی جُداچیزوں کے لیے نوس قرح اور ظامری بل کا کام نہیں دینیں ؟

مردؤح کی الگ دنیا ہی۔ ہردوح کے لیے ہردوسری روح بچیواڑے والی دنیا ہی۔ ظاہری عالمت بہترین خوبصورتی کے سابھ خاص کران چیزوں کے سابھ دردرغ گوئی کرتی ہوجو آیس میں سب سے زیا دہ مشابہ ہیں۔ کیوں کہ سب سین ننگ نا لیے پر گیل ڈالنا سب سے مشکل کام ہیں۔

میرے کیے مجمد نارج کا دجودکس طرح موسکتا ہی ؟ خارج کی کوئی حقیقت ہی است ہیں۔ لیکن یہ بات ہم نمام آ دادوں کے متعلق فراموش کردیتے ہیں۔ یکیسی بیاری بات ہوکہ ہم فراموش کردیتے ہیں !

کیا چیزوں کو نام اور آوا زیں اس لیے عطا نہیں ہوئی ہیں کہ انسان کواس سے مسرت حاصل ہو ؟ باتیں کرنا ایک خوب صورت حاقت ہو۔اس کے ساتھ انسان ہر چیز پررقص کرتا ہی ۔

تمام تقرم**یں اورآوازوں ک**ی ساری وروغ گو نیال کیبی پیاری ہیں ہ<sup>ی</sup> واڑول کے ساتھ ہماری نمبتت رنگ برنگ قوس قزن<sup>ح</sup> پررقص کرتی ہو۔

یسن کرمانوروں نے کہا:"ای زروُسٹ ،جولوگ ہمارے ہم خیال ہیں ان کے لیے تمام چیزی خودرفض کرتی ہیں اور سے تمام چیزی خودرفض کرتی ہیں؛ وہ آتی ہیں اور مصافحہ کرتی ہیں اور چیل جاتی ہیں ، اور کیر لوٹ کرآتی ہیں ۔

ہرجیز جاتی ہو، ہر چیز واپس آتی ہو۔ کا ننا ہے کا بہتیا ہمیشہ تھومتا رہتا ہو۔ہرچیز مرحابی ہو، ہر حیز پھپر زندہ ہو جاتی ہو کے کا ننا ہے کا سال ہمیشہ جاری رہتا ہی ۔

برجیز او ش جانی ہی، برچیز بھردوبارہ فجرطهاتی ہی کا ننات کا ایک ہی مکان ہمیشاز پر تعمیر رہتا ہی - ہر حیز رخصست ہوتی ہی، برحیز بھیرا کرسلام کرتی ہی کا ننات کا دائرہ ہمیشہ اپنے نام کی تھے کرتا ہی۔

ہر کھم کا تنات کی ابتدا ہوتی ہی۔ ہر بیاں کے گردو ٹال کا پہیّا گھومتا ہی۔ وسط ہرمگہ ہی پہیٹیگی کا را شاشیر طھا ہی''

زردُشت د و بار ه مسکرایا اور کہنے لگا :" ای مسخرو اور گھم حکِّر و ابتخیب کس قدر مشیک مشیک معلوم ہو کہ ان سات دنوں میں کون کون سی چیزوں کی تکیل ہوئی ، اورکس طرح سے دہ اڑ دیا میرے گلے میں گئسا اور اس نے میرا گلا گھوٹٹا! لیکن میں نے اس کا مسرکاٹ ڈوالا اور اپنے سے دور مشوک کرچینیک دیا ۔

ا درتم: نم نے اس کا ایک گیت بنالیا ہمی ؟ مگریس اس کا شنے اور تفوک دسینے کی وجہ سے تھ کا ہڑا ہوں اور خود اپنی نجات کی وجہ سے ہمایہ ۔

ادر تم بیسب دیجه رسبی نظر ۱۹ میسرے عابور و ، کمیا تم بھی سنگ دل ہو؟ کمیا تم میری بڑی نکلیف کو دیکھنا عاِستے ہوج*ب طرح* کہ النمان دیکھتے ہیں ؟ النمان تو مسب سے زیادہ سنگ دل عانور ہی۔ دنیایی اب تک اس کا جی مگین نقلول اور سانڈوں کی افرائیوں اور سولیوں پر چرط معانے میں سب سے زیادہ ملکتا ہی۔اور حب اس نے دورخ کی ایجاد کی تو دنیا ہیں ہی یہ ہی اس کے لیے حبت تھی۔

اورجب برااً ومی بچارتا ہی توجھوٹما آدمی فوزا دوڑکر دیاں پہنچ عاتا ہوا دراس کی نہان مارے خوشی کے دیاں بھارتا ہی توجھوٹما آدمی فوزا دوڑکر دیاں پہنچ عاتا ہوا دراس کی نہا ہو۔ اوراس کا نام اس نے اپنی "ہمدروی" رکھ تھوٹرا ہو۔ چینوٹا آدمی بالخصوص شاع اکس جوش وخروش سے وہ زندگی کی شکا بیست الفاظ میں کرتا ہو ایس کی ہاتمیں سنو اگر، میری قسم، اس مستریت کو نظرا ندا نہ نہروجو تمام شکا بیوں میں پائی جاتی ہو!

اس قسم کے شاکیا نِ زندگی : زندگی ان سے ایک لمحیس پار ہوجاتی ہی ۔ وہ سفوخ کہتی ہی ا' تو نجھ سے محبت کرتا ہی ؟ زرا تھیرجا! انجمی میرے پاس تیرے لیے وقت مہیں ہو ﷺ

انسان نود اپنے کیے سب سے زیادہ سنگ دل جا تو ہو۔ اوران تمام اوگوں ہی جواپئے آپ کو "گنبگار" اور "صلبیب بردار" اور" انٹیا تبین سکتے ہیں اس شہوستیا خشانی کو نظر اہذا زیدکر د جوان کے تمام شکوے شکا یتوں میں پائی جاتی ہی !

اور میں خود : کمیا اس وج سے میری مینوابش ہوکہ یں انسان کا مظاکی بنوں ؟ ادے میرے جانورو ا میں نے اب تک محض میسکھا ہوکہ انسان کے سلیے اپنی ہترینا چیز کی خاطراین بدترین چیز عنروری ہو،

ادر میکه برترین سے برترین چیزاس کی بہترین قرت ہرا دراعلی ترین ملن کرنے والے کے لیے اس کاسخت ازین بچرا اور یہ کہ انسان کو بہتر اور بدتر مونا چاہیے -بس اس تختہ صلیب پر حکر الم مؤانہیں تھا جب تجے اس بات کا علم مؤان انسان بدیر - بلکہ میں اس روز سے جیلا یا بھاکہ کوئی اور نہ جیلا یا بھاگا: افسوس که اس کی بدترین چیز بھی پھٹو گئا ہی !افسوس که اس کی بہترین جیز بھی ۔ میکو ٹی ہی !" رئیسندی اسلامی ہے۔ چھو ٹی ہی !" رئیسندی (

بین اسان سے بڑی نفرت کرنا؛ اس نے میرا گلا گھونٹ دیا تفا اور وہ میری نرخی میں گس گئی تھی اور مینتین کو کی اس پینین گوئی نے میرا گلا گھونٹ دیا تھا:" ہر چیز کیمال ہی۔ ہر چیز لاحاصل ہی علم گلا گھونٹ دیتا ہی "

ایک طویل سننسفق میری ساسنے لنگواتی ہوئی جلی آر ہی کھی ، ایک عہلک نقکی ہوئی اور مہلک تمنو شکینی جو جائیاں لے لیے کر باتنیں کرتی تھی ۔

"و دہمیشہ کپھر تھر کر واپس آتا ہو ، وہ انسان جسسے تو عاجز آگیا ہو بھوٹاانسان": اس طرح سے میری عمکیتی جما میاں لے لے کرکہتی تھی اور لنگڑاتی تھی اور سونے سے عاجز تھی۔

انسانی زمین میرے لیے ایک گرها جوکر ره گنی تھی ، اس کا سینہ بیچک کر ره گیا تھا۔ ہرزندہ چیز میرے لیے انسانی غلاظت تھی اور ٹریاں اور کرم خور دہ ماصنی -میری آه تمام انسانی قبروں پر پہنٹی اور بیٹی کی بیٹی ره گئی میراآ و مسرد کھینچنا ادر سوالات کرنا دن رات میزندک کی بولی بولتا تھا اور گلا گھونٹ تھا اور کشر تا تھا اور مشکایت کرتا تھا :

"افسوس، النهان سېيندلوط لوث كراتا رينا بهي هيونا النهان مهيندلوت لوث كراتارينا يې:

ایک بارسی نے دونوں کو مرمند دیجها، سب سے مراسے اورسب سے میجو ساتے انسان کو-دونوں با ہم بے حدمثا برسے میں نے سب سے انسان کوہمی کے حد انسان نمایا یا ۔

سبهايم برااندان يى به ماجينا عقابيه وحبقى ميرى نفرت كى السان

سے۔ اور نیز چھوٹے سے چوٹے انسان کی دائمی والیبی : یہ وجر مقی میری نفرست کی انسان سے۔ اسان سے۔

افسوس، رگھن إرگھن إرگھن !: يركها زر دُسنْت نے اور ایک آ و سر دُهينجی اور كانپ انتقا كيوں كراسے اپنی ہمارى يا د آگئی۔اس وفت اس كے جانوروں نے اسے اور زيا دہ بولنے سے روك ديا۔

"ای روبصحت بیادو زیا وه مت بول" به حواب اس کے حالوروں نے اسے دیا ، " ملکہ باہر سکل حہاں دنیاشل ایک باغ کے تیری لا ہ دیکھ رسی ہو!

یا ہر جاگلا بوں اور شہد کی تھیوں اور کبو تروں کے جھنٹے کے باس ! مگر ما تصوص گانے والی چرد بوں کے باس تاکہ تواٹن کو گا نامجلا دے !

گانا توروبھوت انسانوں کے لیے ہی ۔ تندرست لوگ ہاتیں کرتے ہیں ۔ اوراگر تندرست آدمی کوگیت کی خواہش ہو بھی تواسے ان گیتوں کی خواہش نہ ہوگی جن کی روبھوت بیاروں کو ہوتی ہی "

زردُشت لینے جا نوروں پرمسکرایا اور کہنے لگا:" امومخرو اورگھُم حکِّرو، کِپ بھی رہو !نھیں کس قدر تشیک تشیک معلوم ہو کہ ان سات دنوں میں میں نے کون سے اطمینان قلب کی ایجا دکی ہی ا

اس اطینانِ قلب کی ایجا د کی ہو کہ مجھے پھرگا ناجا ہیں اوراس ا فاقرمرض کی۔ کیا تم پھراس کاگیت بنا ڈالوگ ؟

ٔ اس کے جانوروںنے دوبارہ جواب ٔ دیا : " اور زیا وہ مست بول ! اس سے تو بیر ہزادی اس کے جانوریک توایک با جا بنا ، ایک نیا با جا!

کیوں کہ دیکھ توسہی، ای زردُ مثنت اِنتیرے نئے گیتوں کے لیے نئے باہوں کی ضرورت ہی - گا اور اُبل، ای زر دُست ! نئے سنے گیتوں سے اپنی رؤح کا علاج کر، تا کہ تو اپنی اس بڑسی قسمت کا بوجھ اٹھا سکے جواب تک کسی آ دمی کونصیب بنہیں ہوئی! کیوں کہ تیرے جالؤراس کو اچتی طرح جانتے ہیں، ای زردُ شنت، کہ تو کون ہجاور کیا ہوکر دہے گا۔ دکھے، تومعلم ہج تنابخ مسلسل کا بس یہ ہی تیرامقذر ہی!

چوں کو توبیبلاشف ہی جو 'بیتعلیم دیتا ہی لہٰذا یہ کیوں کر ہوسکتا ہی کہ یہ مراہ مقدّر تبیرا بزرگ تربین خطرہ اور مرض نہ ہو!

دیکی بهم جائنے بیں کہ توکیا تعلیم دیتا ہو۔ یہ کہ تمام چیزیں مہیشہ آتی جاتی دیں گی اوران کے ساتھ ہم بھی ۔ اور یہ کہ ہم لاانتہا باریہاں آچکے ہیں اور ہما رہے ساتھ باتی سے چنزس بھی ۔

تو تعلیم دیتا ہو کہ کا تمنات کا ایک ہہت بڑا سال ہو ، ایک عظیم الشان سال جو کہ ہمیت گڑا سال ہو کہ ہمیت گڑا سال ہو کہ ہمیت گڑا سے گڑا کی طرح ہمین گھو متا رہتا ہو تاکہ وہ از سر بوخا لی ہونا اور ختم ہوتا رہے ،

تاکہ ہم برال بڑسی سے بڑسی اور تھیجہ ٹی سے چھوٹی چیزوں میں ایک دو سرے کے برابردہیں ، تاکہ ہم براٹرے سال کے اندر ہم خود بڑسی سے بڑسی اور تھیجہ ٹی چیزوں بیں باہم برا بر دبیں ۔

اور اگر اب تو مربھی جائے، ای زر دست، تو دیجے کہ ہم کو یہ بھی معادم ہو کہ تواس وقت اپنے آپ سے کس طرح باتیں کرے گا۔ مگر تیرے جانوروں کی تجبہ سے یہ التجا ہو کہ ابھی مذمر!

تو اہیں کرے گا اور بغیر کا منبیائے ماہیں کرے گا بلکہ جوش مسرت ہیں آگر تقریر کرے گا کیوں کہ ایک بڑا ہوجھ اور صب تھ سے دؤر کر دیا گیا ہی، ای سب سے زیا وہ . صبر کرنے والے !

لوکه سکتا ہی : <sup>دو</sup>اب میں مرتا ہوں اور ناپید ہوتا ہوں اور ایک کھے میں ہیج

موحا دُن گار جموں کی طرح روحیں بھی فانی ہیں لیکین جن اسباب سے میں حکو امہوا ہوں ان کی گاشخ دوبار و واپس آئے گی اور وہ مجھ میر سید اکرے گی میں خود تناہم مسلس کے اسباب کا ایک بُرُ وہوں۔

یں دوبارہ آؤں گا اسی سورخ کے سابق اسی زمین کے سابق اسی دوبارہ آؤں گا اسی سورخ کے سابق اسی عقاب کے سابق اسی ہی نزیدگی ۔

یس ہم بیشہ ہمیشہ والمیں آتا رجو ل کا اسی زندگی کے سابقہ جس میں بڑی سے بڑی اور تھوٹی سے جود ٹی ایس جھود ٹی ایس کیساں ہیں گا کہ میں بھرتمام جیروں کے تناسخ کی تعلیم دوں ،

تاکہ میں دوبارہ زمین اور انسان کے خطیم نصف النہاد کے متعلق بائیں کروں ،

تاکہ میں دوبارہ انسان کو فوت المبشر کی خوش خیری دون ۔

میں اینی بات کر حکا میں اپنی بات کم کرخم مور کامہوں۔ یہ افتضا ہو سرے دائمی مفتر کا میں خوش خبری دیتا ہو اختم مور کاموں -

اب وہ گھڑی آگئی ہو کہ ختم ہونے دالانو دا پنے لیے دعائے خیر کرے ۔یوں زروشت کا تنزل ختم ہوتا ہوئ

جب جا نور ہو ہاتیں کہ جیجے توجیب ہوگتے اور اس بات کی راہ دیکھنے گئے کہ زرد شنت کچھ کے سکے اور اس بات کی راہ دیکھنے گئے کہ زرد شنت کچھ کے سکے خاموش پڑا ہوا تھا، اگر جہا بھی تک اس کو بنیار نہائی ہوئے شن کیوں کہ وہ اپنی روح سے باتیں کر رائع تفا یکن جب سا نہ اور عقاب نے اس کے سامن میں کہ وہ اپنی روح سے باتیں کر رائع تفا یکن جب سامنے اور عقاب نے اس درجہ خاموش بایا تو وہ اس کے گرد کی بڑی خاموش کو عزت کی تگاہ سے دیکھنے اس درجہ خاموش کے بیاتے ہوئے۔

0 1%

ای میری دوح ، میں نے تجھے سکھا تھا کہ تو " آج " اس طرح کو جس طرح کہ ایک ال

اور" ایک روز"کهتی ہج اور سر جیال اور و ہاں اور اُدھرسے رقص کر ٹی ہوئی نکل جا! ای میری روح ، میں نے بیٹھے تمام کونے آ ننز واں سے نجا ہے دیسے وی تقی - یس نے بیٹھے گردوغیا د اور جالوں اور دھند کئے سے جھالا لو تٹھ کرصا دنساکیا لختا -

ای میری روح ، میں نے جھو نی حیا اور جھونی نیکی سے تیجے وصوکر باک کیا علااور تھے اس بارت پرآما دہ کیا بھا کہ تو سورج کی آئھوں کے سامنے برہنہ کھڑی ہو۔

یں نے تیرے موجزن سمندر کے اوپر وہ آندھی حیلائی کھی جس کا نام' حیان" ہی ٹام بادلوں کو میں نے ویاں سے اڑا دیا بھا میں نے خوداس گلا گھو نیٹنے والی کاجس کا نام" گناہ" ہو گلا گھونٹ دیا تھا۔

ای میری دوح ، میں نے نجیداس بات کاحق دیا تفاکہ تو نه کیمشل طوفا ن کے اور ہاں کہ جس طرح کہ صاحب آسمان ہل کہتا ہی۔ توروشنی کی طرح خاموش کھڑی ہواوز نه 'کنے دالے طوفان ہیں سے ہوکرگزرتی ہیں۔

ای میری روح ، میں نے نیجے مخلوقات اور غیر مخلوقات پر محبر آزا دی دی ہی-اور تیری طرح اورکون منتقبل شخص کے حذیابت سے ضبر دار ہو ؟

ای میری روح ، میں نے تجھے وہ حقارت سکھائی تھی جوکیڑے کی طرح کھانے نہیں آتی ملکہ وہ بڑی اور نوت آمنے حقارت جو کہ اس وقت سب سے زیادہ مجت کرتی ہی جب کہ وہ سب سے زیادہ حقارت کرتی ہی -

ای میری روح ، بیں نے شجھے اس طرح کھیسلا ناسکھا یا بھاکہ تو نو داسباب کو اپنی طرف کھیسلا ناسکھا یا بھاکہ تو نو داسباب کو اپنی طرف کھیسلا کر میسجھا لیتا ہو کہ وہ اس کا قسرتو۔
ای میری روح ، بیں نے تجھے سے ساری فرماں برداری اور زانو خم کرنااور جی صفور کہنا دورکر دیا ہو بین نے تجھے خود میزنام دیا ہی :"مشکل کشا" اور" مقدّر"۔
ای میری روح ، بیں نے تجھے نیخ نیخ نیخ نام اور دنگ برنگ کھلونے دسیسے ای میری روح ، بیں نے تجھے نیخ نیخ نام اور دنگ برنگ کھلونے دسیسے

یں میں تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں:" مقدّر" اور زیاد تیوں کی زیادتی" اور "زمانے کا رودہ ناف" اور" گنید بنیلگوں»

ای میری روح ، میں نے تیری دنیا دی حکومت کوساری دانشمندی کھول کر پلادی ہو، ساری نئی سٹرابیں اور نیز دانشمندی کی ساری ہے حدکہندا ور سیز شار ہیں۔ ای میری روح ، میں نے مرسورج اور مردات اور سرخاموش اور سرامشتیا ت سے تجھے سینچا ہڑ۔ نب نوا گلور کی ہیل کی طرح ٹبڑھی ہی۔

ای میری روح ، تواب لدی ہوئی اور او جھسے دبی ہوئی کھڑی ہی ، انگور کی بیل گدرا سے ہوئی کھڑی ہی ، انگور کی بیل گدرائے ہوئے انگو روں بیل گدرائے ہوئے متنوں اور خوشہ درخوشہ با دامی سنہرے رنگ کے انگو روں کے ساتھ ۔ کے ساتھ ۔

خوشہ درخوشہ اور لدے ہوئے تیری خوش وقتی سے، ٹہتا ت کی منتظر اور ہاایں مہداپنے انتظار کی وجہسے آنکھیں نیچی کیے ہوئے ۔

ای میری روح ۱ اب کہیں کوئی اور روح نہیں ہی جو بھے سے زیا دہ مجتسب کرنے دار اور وسیع ہوا بھے سے زیا دہ مجتسب کرنے والی اور کس کے پاس کرنے والی اور کس کے پاس باہم قرمیب تر ہیں ؟

ای میری روح ، میں نے تجھے سب کچھ دے رکھا ہی اور تیری وج سے میرے مائی ہوگئے ہیں۔ اور اب! اب توسکر اکرا ورغمز دہ ہو کر مجھ سے کہتی ہی ہی ہم دونوں میں سے کسے سٹ کرگزار میونا جا سیے "

کیا دینے والے کوسٹ کرگرزار مذہونا جاہیے کہ لینے والے نے لیا ؟ کیا ُ بشش کرنا اقتضا کے صرورت ہنیں ہم ؟ کیا لینا عہر مابی کرنا ہنیں ہم ؟

ا کومیری روح ، میں تیری غم زدگی کی مسکوا مهط کوسمجتنا مہوں ۔ خود تیری لامتنا ہی امارت اپنے مشتاتی اعظ بھی بھیلارہی ہو۔ تیری افراط متلاطم سمندر کے اوپر اپنی ٹکا ہیں دوڑا رہی ہو اورڈھونڈ رہی ہواورانتظار کررہی ہو۔لامتنا ہی افراط متیری آنکھوں کے متبتیم آسمان سے نظراً رہی ہو۔

اورواقعی ای میری روح إوه كون بوجوتیرانتم ديد اوراس كانسويد نه

لكيس ؟ تيرى مسكرا مسك كى افراط شفقت سينجود فرشيخ آبديده بوجاتي .

تیری سنشفقت اورافراط شففت می نو هرجونه کهی شاکی هوتی هواور نه آنسو بهانی هو بسکن باایس همه، ای میری روح، تیراتبتیم آنسو وُل کامشتاق هو اور تیرا کانپتا مُوامُنه انجیکیال لینے کا -

"کباردنا شکایت نهیں ہو ؟ اور کیا شکایت الزام نهیں ہو ؟"؛ بوُں تولینے آپ۔ سے گفتگو کرنی ہو۔ اوراسی لیے تو اسو میری روح اینارونا رونے پڑمیسم کونرجے دیتی ہو ،

اس کوترجیج دینی ہو کہ تیری تمام ہکا لیف آننوؤں کے ذریعے بھوٹ تکلیں اپنی افراط پر اورا نگور کی میل کی اس تمنا پر حواس کوخوشہ جیب اورخوشہ جیس کے جاتو کی ہموتی ہی۔

کین اگر تورونا نہیں چاہتی اورا پنی تیز رنگ عمٰ ز دگی روڈ النا نہیں چاہتی تو تجھ گا نا چاہیے، اور میری روح! د مکیھ، میں جو تجھ سے اس کی پیشین گوئی کرتا ہوں خود مسکرار با ہموں ،

گانا پڑے گا بڑے زور شورسے بیہاں تک کہ تمام سمندر خاموش ہوجائیں ناکہ دہ تیرے اشنیا ن کو کان دھرکر سنیں ،

یہاں تک کہ خاموش مشتاق سمندروں پرکشتی جلنے لگے بینی وہ سنہرا احینجھا جس کے سونے کی خاطر نما مراجھتی بری اور نا درجیزیں بھید کئے لگتی ہیں ، نیز بہست سے جھیو کے اور بڑے جالور اور وہ تمام چیزیں جن کی ٹائلیں اتنی انبک اور آن بان کی بین که وہ نیلی نبغتی کی ڈنڈیوں پر چل سکیں ،

دا جہ آ سنبرے اچنجے کی طرف لین آزاد فرنقار کشتی اور اس کے مالک کی طرف اور ہی اور میں اور میں ہے وہ خوشہ چیں ہیرے کا چاقو لیے ہوئے انتظار کر رام ہو۔

و توخوشہ عین ہوجو خوشہ چیں ہیرے کا چاقو لیے ہوئے انتظار کر رام ہو۔

ای میری روح ، بیرتی ابڑا گنام نجات دہندہ ہوجی کو منتقبل کے گیت جا کر میں نام دیں گے ۔ اور واقعی ، تیری سائس ہیں ایجی سے تنقبل کے گیت کی خوسے ہو کے اور یہ ہی ہیں نام دیں گے ۔ اور واقعی ، تیری سائس ہیں ایجی سے تنقبل کے گیت کی خوسے ہو

توابھی سے دیکنے نگی ہواورخواب دیکھنے نگی ہو۔ توابھی سے تمام تسلی کے گہرے اور تھنکا رمارنے والے کنڈوں سے پانی پی کر بپاسی ہوگئی ہو۔ ابھی سے تیری عم زدگی کا وار د مدارستقیل کے گینوں کی مسترت پر ہو۔

ای میری روح اب میں تجھے سب کچھ دے چکا حتی کہ آخری چیز بھی ۔اورمیرے تمام ہاتھ تیری وجہ سے خالی ہو گئے ہیں ۔ یہ کہ میں نے تجھے گانے کے لیے کہا اور بھی ا یہ میری آخری چیز تھی '

یک میں نے بھے گانے کے لیے کہا ، بول توسہی : ہم دونوں میں سے اب کس کوشکر گرزار ہونا چاہیے ؟ کا اس میری ثرح کوشکر گرزار ہونا چاہیے ؟ بہتر ہو کہ یوں کہا جائے : گا میرے آگے ،گا اس میری ثرح اور شجے شکر گرزار ہونے دے !

يه عقيل باتين زردشت كي -

## ووسراسرود رقص

ابھی تفوٹر سے دنوں کا ذکرہوکہ میں نے تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں ا اسی زندگانی ، اور میں نے دبھیا تھا کہ نیری اندھیری آنکھوں میں سونا چک رنا ہج میرا دل مارسے خوشی کے ڈک گیا۔ میں نے تاریک پانی پرایک سونے کے بجرے کو مجلتے دمکتے دیجھا ،ایک لیسے شہرے مجد ہوئے ہوئے در بھا ،ایک لیسے شہرے مجدلتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ا

تونے میر سے باتو کی طرف جو محورتص ستے آکی نظر ڈالی ، ایک ایسی حجو لتی ہوئی نظر جو خندال ، پرسان حال اور دل گداز تھی ۔

فقط دوبارہ نونے اپنے بھوٹے جھوٹے است محصور کو خبش دی اور فورًا میرے یا فوجد نه رفص سے جھولنے لگے ،

میری ایر بیاں کھڑی ہوگئیں۔ میرے پانو کی انگلیاں کان د صرکرسنے گئیں تاکہ بیری باست بھیں۔ بیری بات بھیں۔ بیری بات بھیں۔ بیری بات بھیں۔ بیری بات بھیل باک مارکر تیری طرف گیا اور تو میری بھیلانگ سے بھاگ کر بھیے بہٹ گی اور تیرے بھائگ میں بھیلانگ سے بھاگ کر بھیے بہٹ گی اور تیرے بھائی میں اور لہرانے ہوئے بالوں کی زبان مجھ سے اٹھ کھیلیا ل گی اور تیرے بھاگتے ہوئے اور لہرانے ہوئے بالوں کی زبان مجھ سے اٹھ کھیلیا ل

یں تجھے اور تیرے سانبول سے بھلانگ ماد کر بہٹ گیا۔ نب او کھڑ می کی کھڑی رہ گئی ، آ دھا ا دھر رخ کیے ہوئے اور آ نکھیں اسٹ تیاق سے بھری ہوئی ، نرچی انفاول سے تو نے فیصلے ترجی را ہیں سکھائی ہیں۔ ترجی را ہوں کی وجہ سے میرے پانو سنے برا ہی سیکھی ہو۔ میں نز دیک سے تجھ سے ڈرتا ہوں میں ودرسے بھے سے برا ہوں میں ودرسے بھے سے برا ہوں میں اور کھا گنا شہے بھلامعلوم ہوتا ہو۔ تیرا کل ش کرنا مجھ ستا تا ہوں میکن میں نے تیرے لیے کون سی تکلیف ہر داشت کرتا ہوں لیکن میں نے تیرے لیے کون سی تکلیف ہر داشت بنیں کی !

تیرے لیے جس کی مسرد مہری آگ لگا تی ہو، جس کی نفرت بہرکا تی ہو، جس کا دور بھا گنا گئے لگا تا ہو، جس کی طعنہ زنی ول سے نگتی ہو۔ بچھسے کس کو نفرت نہیں، ای عظیم است ان گلے لگانے والی ، لیٹنے والی، امتحان لینے والی، تلاش کرنے والی پانے دالی ، تجھ کوکس سے مجتب نہیں ، اس معصوم، استحان لینے والی ، تلاش کرنے والی پانے والی گئم گار ا

تو به کهال کینچ لیے جاتی ہو، تومشر ریاشوخ ؟ اور تو پھر مجہ سے مجاگ رہی ہو، ای شیریں وحنی اور ناسٹ کر گزار!

یں رقص کرتا ہوا تیرے ہچھے بیٹھے لگا ہوا ہوں۔ میں تیرے موہو منقشسِ پا کے قدم بقدم چل رہا ہوں۔ تو کہاں ہو؟ مجھے ہا تھ دیے! یا محض ایک اُنگلی!

ہاں غاربیں اور جہاڑیاں مہم راستا تھول جائیں گے۔ تھیر! کُرک جا! کیا تو اُتووں اور حمیکا دڑوں کوسَن سَن اُڑھتے ہوئے نہیں دیکھیتی ؟

ای الله الله ای حمی اور این محمد سے جالبانی کرتی ہو؟ ہم کہاں ہیں ؟ یکوفکنا اور حالانا تونے کتوں سے سکھا ہو۔

و نوسفید سفید تھیوٹے جھوٹے داننوں کے ساتھ بیا رسے میرائن جڑا تی ہوتیری متوخ انھیں گھونگر والے ایال میں سے میرے اور پرلیک کر دوڑتی ہیں -

یہ لکڑ یوں اور میقروں کے اوپر والا ناج ہو۔ میں ایک نشکا رہی ہوں - تومیرا کتّا بنا چیا ہتی ہی یا بُزِکوہی ؟

آب میرے پاس ا اور جلد ا ، ای مشریر کو دینے والی -اب اور چل! اور آگے جل! اللہ کو دکریں نحود گرمڑا!

۔ وکھر مجھے بڑا ہوا ، اسی بیاک ، اور متنیں کرتا ہؤا! میں تیرے ساتھ مجوشی زیادہ پیا رہے راسلوں برحلینا جا ہتا ہوں ،

'' مجتت کے داستوں پر ، خاموش رنگ برنگ جھاڑ بوں میں سے ہوکر ، یا و ہا ں سیندر کے کنا رہے کنا دے ۔ وہاں سنہری مچھلیاں تیرتی اور ناچتی ہیں ۔ سندر کے کنا رہے کنا دے ۔ وہاں سنہری مچھلیاں تیرتی اور ناچتی ہیں ۔ تواب مقک گئی ہی ؟ وہ سامنے بھیڑیں اور شفقیں ہیں ۔ جب چرواہے بانسری بجارس وقت سونا كيا بملامعلوم موتاري!

توبے صدیفک گئی ہو ؟ میں تجھے گو دمیں اٹھا کرنے جا وَل گا ۔ اپنی ہا نہیں ڈھیل کر! اوراگر بچھے پیاس لگی تو میرے پاس اس کے لیے ایک چیز ہو کیکن تیرا مُنہ اسے نہیں پیسے گا -

ارے یہ ملعون بھُرتبلا سُبُک روسا نپ اور دیکئے والی چڑیل اِنو کدھر صلبہی ؟ مگر مجھے اپنے منہ پر تیرے کا بحۃ کے دوداغ اورلال دھیتے محسوس ہوتے ہیں -

یں دانعی نیزا بھیڑ عال چروا لا بننے سے تنگ آگیا ہوں ۔اسی چڑیں ،اب بک یں نیرے آگے گیت گایا کرنا تھا ۔اب تومیرے آگے شورمجایا

ميرى چابك كى تال پرتجھے نا چنا اور شور ميا نا ہو گا اکہيں ميں چابک بھول تو ہيں آيا ؟ نہيں "

#### (4)

ننب زندگانی نے مجھے یہ جواب دیا اور جواب دیتے وقت اپنے نتھے نتھے کان ہند کرلیے :

"ائ زرد مشت، براه هر بانی اپنی چا بک کولیل چَٹ چَٹ نه چلا اِنجھ تو معلوم ہو کہ شورسے خیالات مرحابتے ہیں ۔اور ابھی ابھی میرے و ماغ میں کیسے کیسے نازک خیالات ارہے منتے !

ہم دولؤں نہ کو کا رہیں نہ بد کا رہمیں اپنا جزیرہ اورسبزہ زار نیک و بد کے پار ملا ہی ہم دواکیلوں کو۔ اس لیے ہمیں یا ہم مل عیل کررہنا جا ہیے!

ادر دل سے ہم ایک دوسرے کو چاہتے تھی ہنیں ۔اگر باہم دلی مجنت نہ ہوتو کیا نفرت ہونی چاہیے ؟

ادر تجھ معلوم ہو کہ مجھ تجھ سے اُنس ہوا ور تعبض مرتبہ بے حداً نس ۔اوراس

کی وج یہ سی کہ بیں تیری وانشمندی بررشک کھاتا ہوں۔ آه، یہ پاگل بورص و بوانی وانشمندی !

اگر کھی تیری دانشندی مجھ سے حلتی بنے قو، آہ، میری مبت بھی فورًا جلتی بنے گی ا

اس پرزندگانی متفکر ہوکراپنے بیجھے ادر اپنے آس پاس و سیکے نگی اوراس نے آہستہ سے کہا: "زروشت، تومیرے سائھ کانی وفا داری نہیں کرنا جتنی تر ہاتیں بناتا ہو اتنا تیرا ہیار ایک زمانے سے میرے سائھ نہیں رہا۔ یس جانتی ہوں کہ تو اس سوئ میں ہو کہ مجھے جلد تھیوڑ دے۔

ایک مبرا نابے حدوزن بُم بُم کرنے والا نا توس ہو۔اس کی آ واز را ت کو تیرے غار تک بہنجتی ہی -

جب یہ نا نوس آ دھی رات کا گھنشا بجائے توایک اور بارہ کے درمیا ن توہں بات کا خیال کر ہو،

اس بات کا، ای زرد شند میں اسے حانتی ہوں ، کہ تو مجھے جلد تھے والے سنے دالا ہو ؟

میں نے بس و کیشیں کرتے ہوئے جواب دیا : '' ہاں ، کیکن تو بھی توجانتی ہو'' اور میں نے اس کے کان میں کہا ، اس کی مجھری ہوئی زر داممی بالوں کی لٹوں کے درمیان :

" کیا <sup>،</sup> ای زرد شت توجانتا ہو ۶۔ یہ کوئی نہیں جانتا "

اور سم ایک دوسرے کو دیکھنے اور اپنی نظریں سرسنبر حراگا ہ پر دوڑانے لگے جس کے او پر ابھی ابھی ٹھنڈی شام دوڑ کر آئ مئی۔ اور ہم باہم رونے لگے اس وقت میری زندگا نی نجھے آئی عزیز معلوم ہوئی حتنی عزیز میری ساری وانشمندی کھی

زمعلوم ہوئی تقی ۔ پیخنیں اِتیں زروششٹ کی -

ارے انسال! زرا ہو جا خبردار!

دو! یہ آ دسی رات کی شن کیا ہو گفتا ر؟

الين ! الين !

" میں محو خواب محو خواب میں "

چار! " میں گہری نمیندستے ہوتا ہوں بیدار"

پانج ! "ہے کہتے ہیں دنیا ہو وہ گہری"

چھر! "ہنیں کچہ اس کے آگے دن کا ہ<sup>و</sup>قعر"

"ببت گرا بر دیجو درواس کا"

1 25

'' نوشیٰ ہواس کے در دول سے زیادہ''

انو!

" يهكبنا درد كابى: دۇر سوما!"

! 00

"بقا ہی پرُسٽرت کی نمنا" گهاره!

" بقا نهمی وه نه هد جوختم اصلا"

100

ریاجی ہاں اور آمین کا راگ )

(1)

اگریں بیشین گوہوں اوراس پیٹیین گوئ سے پُرجوا **دُپنج** جوتے پر بہٹیر کر دو سمندروں کے درمیان گردش کرتی ہی'

شل بھاری با دل کے ماضی اور تنقبل کے درمیان گردش کرتی ہی مبس زوہ پست زمینوں کی وشمن ہی اوران تمام چیزوں کی جو درماند ہ ہیں اور جونہ زندہ رہ سکتی ہیں نہ مرسکتی ہیں ،

اریک سینے میں بجلی کی طرح کو ندنے اور نجات وہ روشنی کی شعاع بہنچانے اور نجات وہ روشنی کی شعاع بہنچانے کے لیے آمادہ ، ان مجلیوں سے حاملہ جو ہاں کہتی اور ہاں ہنتی مہیں ، بعنی پیشین گو مجلی کی شعاعوں سے -

کیا مبارک ہی وہ جو اس طرح حاملہ ہو! اور واقعی جس کو ایک بارستقبل کی روسٹنی جلاتی ہی اس کواکیک مترت تک سخت طوفان کی طرح وامن کو ہ میں لٹیا رہنا

1 0

ارے ، مجے اُس وقت کیوں کرمیٹ کی کا آزرؤمند نہونا چاہیے اور شادی کی

انگو مشیول کی انگو مٹی کا ، یعن تناسخ کے علقے کا ؟

ابھی تک مجھے وہ عورت نہیں مل حیں سے مجھے اولاد کی خواہش ہو۔ ہاں اگر ہو تو

وه بيعورت اوس سے مجھ مجت او:

کیوں کہ مجھے تجھ سے ، ایمہنیگی ، مجتت ہی ۔

( P)

اگرمیرے غضے نے کہی قبروں کو توڑا ہی اور حد بند دیں کو اُسکے مٹیا دیا ہی اور پران جدولوں کے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے او خاروں میں کڑ کاشے ہیں ،

اگرکہی میری حقارت نے گندے الفاظ بھینیگے ہیں اور میں نے سلببی کو الوں کے لیے با وصور کا کام کیا ہوئ کے لیے جھاڑو اور ٹیرانے بد بو دار قبروں کے تہ خانوں کے لیے با وصور کا کام کیا ہوئ اگر میں اس حگہ خوش خوش مجھا ہوں جہاں پرانے خداؤں کا مدفن ہو، ونیا کے پرانے ھیٹلانے والوں کی یا و گار کے پاس مبھیر کر دنیا کو دعاتے خیر دیتا ہو ااور دنیا کو پیار کرنا ہو ا

کیوں کد گرحوں اور خدائی قبروں سے مجھے اس وقت الفت ہوتی ہو جب اسمان کی پاک نظریں ان کی ٹوٹی ہوئی جھتوں **یں سے دکرگ**زرتی ہیں <sup>مرکھ</sup> گھاس ادرگلِ لالہ کی طرح سٹ کے تکلیسا دُل پر مجھنا ہمت مرغوب ہو،

ارے مجھے اس وقت کیوں کرمہ نے گی کا ارزومندند ہونا جا ہے اور شادی کی اُومندند ہونا جا ہے اور شادی کی اُنگو کھٹی کا اُلیو کھٹی کی کا اُلیو کھٹی کا اُلیو کھٹی کا اُلیو کھٹی کا اُلیو کھٹی کی کھٹی کا اُلیو کھٹی کے کہ کا اُلیو کھٹی کے کہ کا اُلیو کھٹی کی کا اُلیو کھٹی کے کہ کا اُلیو کھٹی کے کہ کا اُلیو کھٹی کے کہ کا کہ کو کھٹی کے کہ کو کھٹی کو کھٹی کے کہ کو کھٹی کے کہ کو کھٹی کو کھٹی کے کہ کو

ابھی کے بچھے وہ عورت نہیں ملی جس سے بچھے اولاد کی خواہش ہو۔ ہاں اگر ہو وہ یہ عورت ہوجس سے مجھے محبت ہو؛ کیوں کہ مجھے تجھ سے ، انزیمنیگی مجتت ہو۔ کیوں کہ شجھے تجھ سے ، اس بہنیگی ، مجتت ہو۔ اگرمیرے پاس کمبی دراسی بھی خاتی کرنے والی سانس، یا وہ آسمانی ضرورت اس وجو الفاقات کو بھی اس بات پر مجبور کر دہتی ہو کہ وہ ستاروں کا ناجی ناہے، اگریس کمبی خات کرنے والی بجلی کی وہ مہنسی ہنسا ہوں جس کے بعیم ل کی کوکل گرجتی ہوئی گرفر ماں برداری کے سابقہ آتی ہو۔

اگریس کہی خدائی میزیعنی زمین برخداؤں کے ساتھ بانسے کھیلا ہوں بیان کک کر زمین سلنے لگی ہواوراً گ کے ور با اُبل برسے ہول ،

کیوں کہ زمین خدائی میز ہی ، اور میں تخلیق کے نیے الفاظ اور خدائی پانسوں سے زرالع ہوں ہے

ارے ، مجھے اس وقت کیوں کرمہنے گی کا آرز دمند نہ ہونا چاہیے اور شادی کی انگو تشیوں کی انگو تھی کا، بعنی تنا نخ کے صلفے کا ؟

ا بھی تک مجیے وہ عورمن نہیں ہلی جسسے بچھے اولا دکی نواہش ہو ہلی اگرائد نووہ یہ عورمت ہوجس سے مجھے نبتت ہی کیوں کہ مجھے تجھے ۔ ای ہمیشگی ، مجتت ہی۔ کیوں کہ مجھے تجھے بے

(1)

اگر کہمی میں نے جی بھرکر اس جھاگ دار تیز اور نحلوط مشراب میں سے پیا ہوجس میں تمام چیز میں بدر حبر احسن مخلوط ہیں ا

اُرکبھی میرے ہائھوں نے دور ترین کو نز دیک ترین میں انڈیلا ہو اور آگ کو روح میں اورمسترت کو رنج و الم میں اور بہترین کو نیک ترین میں،

اگرییں خوداس نجات بخش نمک کا ایک ذرّہ ہوں جوتما م حیزوں کو کا میخلوط میں خوب مخادط ہونے دیتا ہی ،

كيول كه ايك اليا ننك ع جونيك كوبدك سائمة ببوست كرتا بو-ا وربدترين

بھی سالا ملانے کاستق ہوا در آخری جھاگ اسھانے کا ،

ارے، مجھے اس وقت کیول کر بہشے گی کا آرز ومند نہ ہونا چاہیے اور شا دی کی انگو تھیول کی انگو تھی کا انگو تھیول کی انگو تھیول کی انگو تھی کا انگو تھیول کی انگو تھیول کی انگو تھیول کی انگو تھی

ابھی تک مجھے وہ عورت ہنیں ملی جس سے مجھے اولا دکی خواہش ہو۔ ہل اگر ہو تووہ یہ عورت ہوجس سے مجھے محبّت ہی کیول کہ مجھے تجھ سے ، استہ بشگی ، محبّت ہی ۔ کیول کہ مجھے تجھ سے ، اسی ہمیشگی ، عبّت ہی ۔

#### (A)

اگر شجے مندر اور مندر کے ہرا ندا ذہبے الفت ہو اور سب سے زیا دہ الفت اس وقت جب کہ وہ خضب ناک ہو کر میری مخالفت کرے ،

اً ركبي مجميس وه مسرت طلب موجوبا دبا نون كونا دريا نت شده كي طرف

لے جاتی ہی اگرمیری مستریت ہیں مستریت جہاز دان پاتی جائے ،

اگر کبھی میری شا دمانی نے پکا را ہو: "ساحل غاتب ہوگیا ، اب آخ<u>ری کوای</u> کی میرے الحق سے چپوٹ گئی ،

ناپیداکنا رمیرے اردگردطوفان بیاکر دہا ہی، مجھے سبب فاصلے پرمکان دزمان چک رہے ہیں۔ اچھا! شاباش! ای دل کہند!"

ارے، مجھے اس وقت کیوں کرہیشگی کا آرزومندنہ ہونا چاہیے اور شا دی کی انگوٹیٹیوں کی انگوٹٹی کا ، یعنی تنا نے کے علقے کا ؟

اجمی تک مجھے وہ عورت بنہیں ہی جس سے مجھے اولاد کی نتوام ش ہو ہاں اگراد تووہ بیعورت ہوجس سے مجھے مبتت ہو :کبیدں مجھے تجھے سے ،ای مبیشگی ،مجتت ہو۔ کیوں کہ مجھے تجھے سے ، ای ہمیشگی ،مجتت ہو۔ (4)

اگرمیری نیکی ایک ناچنے والے کی نیکی ہواور اگراکٹر دونوں پاتو کے ساتھ بیں سونے اور زمروکی شا دمانی میں کو دریوا ہوں،

اگرمیری بری ایک مبننے والی بدی ہوجس کا وطن گلاب کی بیلوں اورسوس کی جھاڑ لی<sub>د</sub>ں میں ہو،

کیوں کے مہنسی میں ساری بدیاں کیجاجتع ہوجاتی ہیں الیکن وہ حوداپنی مبار کی کی وج سے پاک اور نجات یافتہ ہو جاتی ہو ،

اوراگریهی میری ابتدا اورانتها بو که سروزن بلکا اور سرحیزیه قاص اور سرومی پرنده سوجائے ، اور واقعی میری ابتدا وانتها ہو!

ارسے اسمجھے اس وقست کیوں کر مہنشگی کا آرز دمند نہ ہونا جاہیے اور شادی کی انگو پیروں کی انگو پیٹی کا بعنی تناشخ کے حلفے کا ؟

ابھی کک مجھے وہ عورت نہیں ملی جس سے مجھے اولا دکی خواہش ہو۔ ہاں اگر ہی تو وہ یہ عورت ہی جس سے مجھے عبتت ہی ؛ کیوں کہ مجھے تبھہ سے ، ای بہشگی ، مبتت ہی ۔ کیوں کہ مجھے تجھے سے ، ای سمیٹ گی ، مبتت ہی ۔

(6)

اگرمیں نے کہی خاموش آسمان اپنے اور پرتانے ہول اور لینے ہی بال دیرسے اپنے آسمان پراڈ کر پہنچا ہوں ،

اگر میں بازی گفناں روشنی کے گہرے بعُد میں تئیرا ہوں اور میری آزا دی کی پرواز کُن دانشمندی میرے باس آئی ہو ،

گریر وازگن دانشندی کا به مقولین «وکیه، اوپرا ورینچ بهمعنی الفاظیم ! ... اینچ آب کو اِدهراُ دهراور با مهراور بیکیچه پهینک، ای کم وزن، گا! زیاده مت بول! کیا تنام الفاظ گراں وزنوں کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں جکیا تنام الفاظ کم وزنوں سے جو دہے نہیں بولنے جگا! زیادہ مت بول!"

ارے ، مجھ اس وقت کیوں کر بہشگی کا آرزومند ند ہونا چاہیے اورسٹ دی کی انگو مٹنی کا ، بعنی تناسخ کے حلقے کا ؟

ا بھی تک مجھے وہ عورت بہیں ملی جس سے مجھے اولا دکی خواہن ہو۔ ہاں اگر ہی لاوہ بیعورت ہوجس سے مجھے مجست ہی ،کیوں کہ مجھے تجھ سے ، ای ہمیشگی مجسّت ہی۔ کیوں کہ مجھے تجھ سے ، ام تہمیشگی ، میست ہی۔

# بقول زروشت چه اورآخری دفتر

آہ ، ہمدر دوں سے بڑھکر دنیا ہیں اور کہاں عاقبیں سرز دہوئیں ؟ اور ہدردوں کی حاقبوں سے زیا وہ ڈنیا میں کس چیزنے در دہیداکیے ؟

ندر بهیسی :

نف بر مجسّن کرنے والول پراگران کے
پاس بمدر دی سے بڑھکرا در کوئی رفعت نہیں!

شیطان نے ایک ایک دور نے بوا ور دہ اس
''فُدا کے لیے بھی ایک دور نے بوا ور دہ اس
کی مجسّت بو بنی نوع انسان کے لیے "
ادرا بھی کل کی بات بو کہ اس سے مجھ
سے کہا تھا : " خلا مرکھیا - اور اس کے مرنے
کی وجہ انسا نوں کے ساتھ بمدر دی ہی "
وقت نے نو فتر دوم

## شهدى قرباني

ادر کیر زر فوشت کی دؤح پر جینے ادرسال گزرتے گئے اور اسے اس کی کھے خبر نہ ہوتی لیکن اس کے بال سفید ہوگئے ۔ایک روز جب کہ وہ اپنے غار کے سامنے ایک چان پیشها بواتها اور دیگ جا ب بگایس دور دور دورا را عقا، مروی توسندر می سندر دکھائی دیتا ہوا دراس کے آگے بیج درتیج فعر، اس وقت اس کے جا بو ر متفكر بوكر امس كے آس باس بھرنے لگے اور بالآخراس كے ساہنے اكر كھونے ہوگئے۔ اهول نے کہا:" ای زردشت ، نوشا پر اپنی خوش وقتی کو ڈھونڈر ہا ہی ؟ اس نے جواب دیا: "خوش وقتی میں کیا دھ اہر امیں نے مدت ہوئی کہ خوش دفتی سے كناره كرايا- ميں لينے كام كے أو صيط بن ميں ہول ؛ جا اورول نے دو باره كها: "ای زروشت ، یہ تو الیے شخص کی سی باتیں ہیں جس کے پاس ایچی چیزوں کی افراط ہو، کیا توخوش دفتی کی رنیلگو م جیل میں برا ہوا نہیں ہو ؟ " زردست نے مسکراکر جواب دیا: " ای مسخرو، تم نے کیسی اچتی تشبیع نی ہو! لیکن تم پیجی جانتے ہوکہ میری ' وڻ وفتي مشکل ہو ا ورسيال **مورج آ ب ک**ي سي نہيں۔ وہ مجھ پر لوجبل ہور ہي ہو اور میرے پاس سے مٹنے کا نام نہیں لیتی اور شل بھلے ہوئے کو لتارکے ہوئ نب اس کے حالور دوبارہ متفکر ہوکراس کے گرد مگومنے لگے اور پیراس کے سامنے ، ٱككونے ہوگئے اور كہنے لگے :"اى زر دُننت ،ا چھا توپ وجہ كر تو زيا وہ پيلا اور نیا دہ کا لا پڑگیا ہی۔ اگرچہ تیرے بالوں کوسفیدا ورسن کی طرح ہونے کا وعویٰ ہی ؟ دیج ترسی، توابنی مصیبت میں بھینسا ہؤا ہو!" زر دشت نے مہنس کرحواب دیا:"آخر تم كركيارت مو، اى ميرے جا اورو! واقعى مصيبت كا ذكركرك ميں نے كفران نعمت کی -میرا حال ان میو دل کا ساہرجو بیب گئے ہوں ·اس کی وج وہ شہد ہرجو

رگوں میں ہواور جس کی وجہ سے میرا خون بھی زیادہ گا شرصا ہوگیا ہو اور میری روح بھی زیادہ خاموش یہ جانوراس کی طرف بڑھ اور کہنے لگے : "بات بھی بہی ہو اکوروٹ الکین کیا آج کسی او جہنے بہاڑ پرچ شعنے کو تیرا دل نہیں چا ہتا ؟ ہوا صاف ہوا ور دنیا آج ہر روز سے زیادہ دکھائی دیتی ہو یا اس نے جواب دیا : ' کی ہمیرے جانورو، آج ہر وقتی ہوئی ہوئی وی اور میرے دل کی بات کہی ۔ بیں آج ایک او نے بہاڑ پر چرف مناچا ہتا ہوں لیکن اس کا انتظام کرو کہ دلی میرے بیے شہد مہیا ہو، زرد سفیدا چھا اور برف کی طرح تا زہ جھتے کا سنبرا شہد کیوں کہ تم کو معلوم ہونا چا ہیں کہ میں وہاں شہد کی قربانی کروں گا یہ

لیکن جب زر دوست بلندی پر پنچا تواس نے اپنے جانوروں کوجواس کے ہمراہ آئے نے گھر واپس کر دیا۔ اوراس کومعلوم ہُواکداب میں اکبلا ہوں ۔ تب وہ دل کھول کر مہنسا اور اپنے گر دو پیش نظر ڈالی اور بیرں کہنے لگا:

یم محض میری تقریر کی چالبازی محتی که میں نے قربابیوں اور بالخصوص شهد کی قربابیوں کا ذکر کیا اور واقعی ایک کارآ مدبے وقونی ایہاں بلندی پر میں زیادہ آزا دسی کے ساتھ گفتگو کرسکتا ہوں بہنسبت گوشہ نشینوں کے غاروں اور گوسشہ نشینوں کے گھر ملاج بالزروں کے سامنے کے ۔

کس چیز کی قربانی کرنی! جوچیز مجھے عطا ہوئی ہویں اس کا اسراف کڑا ہوں میں سزار ہائھ کے ساتھ اسراف کرنے والا۔ اس کا نام میں قربابی کیوں کر رکھ سکتا ہوں!

ا درمیرا شہدی خواہش رکھنا ہے معنے رکھتا تھا کہ میں چارے اور میٹھ دس دار اور آس دار چیزوں کا خواہش مند تھا جس سے غرّانے والے رکھیوں اور عجیب وغرمیب ترش رو اور ڈرا و نے پرندوں کی دال ٹیکنے لگتی ہی، خوا ہمند تھا بہترین جارے کا جن کی شکار بوں اور ماہی گیروں کوضرورت پڑتی ہو۔کیوں کہ حب ساری دینا حیوا ناست کے تاریک حکل کی طرح ہواور وُششی جانوروں کے لیے بننرلڈ کلستان تو وہ مجھے اور بھی زیا دہ بہتر بے بھا ہ کے متول سمندر کی طرح معلوم ہوتی ہی،

اس سندر کی طرح جو رنگ برنگ مجھلیوں اور کیکڑوں سے پُر ہو اور خداؤں کا بھی یہ جی چاہیے ۔ کا بھی یہ جی چاہیے گئے کہ اس کے ماہی گیراور وام انداز بنیں۔ دنیا میں اس قدر جھپولے اور بڑے عابت المخلوفات پائے جاتے ہیں!)

بالخصوص انسانی می نیا ، انسانی سندر میں ۔ اسی میں تیں اپنی سنہری منبی کھیئی پتا ہوں اور کہتا ہوں ؛ گھل حا ، ای تعر انسانی !

کھل جا اور میری طرف اپنی مجھ آبیاں اور حبکدار کیکر اسے پیدنک إیس اسپنے بہترین چا در میری طرف اپنی مجھ آبیاں اور حبکدار کیکر اسے مجھ البوں کو کھا است عجیب دغریب النسانی مجھ البوں کو کھا النہاں خوش وقتی کو دؤر دراز حکم ہوں میں کھینکوں گا جومشرق نصف النہار اور مغرب کے در میان واقع ہیں کہ آیا بہت سی النسانی مجھ ایاں میسسری خوش وقتی کو کھینچتی اور ترابی ہیں کہ نہیں ،

یہاں تک کہ وہ لؤک دار بوسٹ میدہ کانٹوں پر منہ مارکرمیری بلندی پرآنے کے لیے مجبور موجا نیں ہمرکی تھا ہ کی رنگ برنگ ترین مجھلیاں تمام النانی مجھلیوں کے ماہی گیروں ہیں سے بدترین شخص کے پاس -

یمی کمیرا دل جا بتا ہی اورابتدا سے جا بہتا ہی کھینیتیا ہؤا، ابنی طرف کھینیتیا ہوا، ابنی طرف کھینیتا ہؤا، افر کی طرف کھینیتا ہوا، تربیت دیتا ہؤا، ایک کھینی والا، تربیت دیتا ہوا، ایک کھینی والا، تربیت دیتا والا اور استا دجس نے ایک بار اینے آپ سے کہا تھا اور عبت نہیں کہا تھا: "ہوجا وہ جو تو ہی ! "

ہذااگراب ہوگ جاہیں تومیرے پاس طبندی برآئیں اکیوں کہ میں ہوزاس نشانی کا انتظار کررہا ہوں جومیرے وقت نزول کی ہی۔ابھی میں خود اُثر کرینیچ انسانوں کے پاس نہیں جاتا جیسا کہ مجھے ایک روز کرنا پڑے گا۔

اسی کا میں بہاں انتظار کرریام ہوں ، جالمبا دی کے ساتھ اور مقارت کے ساتھ، او بنچ بہاڑوں پر۔ میں بے صبر مہوں نہ باصبر ملکہ وہ جو صبر کرنا تجول گیا ہو، کیوں کہ اس کواب زیادہ "برداشت نہیں "

میرے مفدّرنے مجھے ڈِسیل دے رکھی ہو۔ نتا بدوہ مجھے کھول گیا ہو؟ یا وہ ایک بلیری پٹیان کے پیچھے ساتے میں مبٹھا ہوا کھمیاں مارر کا ہو؟

اور دافعی میں اس وجہ سے اس سے خوش ہوں ، لینے دائمی مقدّر سے ، کہ وہ میر سے ساتھ جلدی ہنیں مچاتا اور مذمجھ کومجبور کرتا ہی ملکہ اس نے مجھے نمسخز اور برائیاں کرنے کے لیے وقت دے رکھا ہی ، اس طرح سے کہ میں آج مجھِلیاں مکڑنے کے لیے ایک او نیچے بہا ڈیر حرط ھا ہوں -

کیاکوئی ایراشخف ہون نے اونے پہاڑدں پرٹھپلیاں کڑئی ہوں ؟ اوراگر چرکھ میں پہاں چا ہتا ہوں اور کر رہا ہوں ایک حاقت ہوتا ہم بیبہتر ہی اس بات سے کہ وہاں پنچے انتظار کرتے کرتے قالن تنظیم ہو جاؤں اور ہرا اور پیلا بڑجاؤں ،

انتطاری وجه سے ایک ذی رنته عصته انگلنے والا ہوجا وَں اورایک متبرک شور مجانے والی بہاڑی آندھی اورایک ایسا بےصبر حووا دیوں میں چلاتا بھرتا ہی "سنومیری ، درنہ میں تنقیس خدائی چا بک سے تنھیک کروں گا!"

یہ بات نہیں ہو کہ میں ایسے عضے والوں سے نا راض ہوں۔ مجھے نہی دلانے کے لیے وہ ایچے فاصے ہیں بے صبری توضرور کا مہیں لانے ہیں ، یہ مرجے شور مچانے والے ڈھول جو ماتو آج بولیں گے ور نہ کہی نہیں - گریس اور میرا مقدّر: ہم آئ کو خاطب کرکے باتیں نہیں کرنے اور نہی نہیں کو خاطب کرکے باتیں نہیں کرنے ہاتیں کرتے ہیں۔ بولنے کے لیے ہم صبر رکھتے ہیں اور وقت اور وقت اور وقت سے بھی زیادہ کچھ اور۔ کیوں کہ ایک نہ ایک دن وہ آگر رہے گا اور آگر مض چلتا نہ ہوگا۔ وہ کون ہو جو ایک نہ ایک دن آگر رہے گا اور آگر مض حلبتا نہ ہوگا ؟ ہما دی بڑی ہزار لینی ہما ہوی بید حکومت النائی، ہزار سالہ حکومت زر دوشت ۔ بڑی ہزار لینی ہما ہوی گئی و دور ہے جھے اس سے کیا مطلب الیکن اس وج سے اس کے بینی ہونے ہیں کوئی کمی نہیں آئی۔ بیں اس حگر پر دونوں قدم جائے مضوطی اس کے ساتھ کھڑا ہوں ،

ایک دائمی حکمہ پر، سخت اور کہنہ پیقر بر، ان بلند ترین اور سخت ترین کہنہ در پہاڑول پر بن مکہ جائے ہا۔ پہاڑول پر بن کے بادل ایک دوسرے سے حدا ہو تے ہیں، پوتھیتی ہوئی کہ کہاں ؟ اور کہاں سے ؟ اور کہاں کو؟
مہنس، اس جگہ ہنس، ای میری روشن اور تمن درمت بدی ! او پنچ پہاڑوں پرسے اپنی حقارت کی جگہتی ہوئی ہنسی بنچ بھینک ! اپنی چک کا حیال دکھا کڑو بصورت النانی مجھلیوں کو کھا نش !

ا درجو کچه تمام سمندرول میں میری ملکیت ہی ا در تمام حیزوں مین میری زندگانی کاعرض: بیرمیرے لیے بچائس کر تکال لا ، میرے پاس ا و پر ہے آ! - آس کا مجھے انتظار ہی ، مجھ بدترین ما ہی گیر کو۔

باہز کل ، باہر کل ، ای میرے کانے ! اندرجا ، پنچ جا ، ای میری نوشوقی کے چارے ! ٹیکا اپنی شیری ترین سندہنم ، ای میرے دل کے شہد ! کاٹ کھا ، ای میرے کانے ، ہرسیا ہ مصیب کے پیٹ میں!

بامرتكل ، بامرتكل ، اى ميرى أنكه إميرت آس پاس كنن كيم مندرين! اور

کیے کیسے طلوع ہونے والے النانی منتقبل اِ اور میرسے اور پر :کیبی لیے بادل کی تیب اِ

### واوملا

دوسرے ردز زرد شت بجرفار کے سامنے اپنی چان برآ بیٹھا اوراس کے جا نور اس گر دونواح میں اور زیا د ہ *خوراک لینے کے لیے گشت* لگانے لگے ،اور اورز ما وہ مثمد کے لیے بھی ۔ کیوں کہ زراد شت نے پہلا شہر فضول خری کرے باکل ختم کردیا تھا۔جب و ہ اس مگیہ اس طرح بیٹھا ہؤا تھا اورا س کے اسھ ہیں ایک اکر پی متى جس سے وہ اپنے قد کے سانے كا خاكد زمين پر يحني را اورمنفكر نظراً "ما كا يكن اس کا یہ تفکر اپنے اویریا اپنے سانے کے اوپر ہرگرد ندھا۔اس وقت وہ یک بیک خون ز دہ ہوگیا اور سہم گیا۔ کیوں کداس نے اپنے سائے کے قربیب ایک ادر سابھ و کھیا ۔ اور جول ہی اس نئے فورًا پھر کر د مکھا اور کھڑا ہوگیا تو کیا و بھینا ہو کہ وہی بٹین کو ا من کے سامنے کھڑا ہو، وہی جس کواس نے ایک باراسینے وسنر نیوان برکھانا کھلایا اوریا نی ملا با نفا ، طرسی بمکان کا میشین گوجس کی بینعلیم هنی : " تمام حیزین کمیسال مین. سب کچذہبےسود ہو۔ دنیاہے معنی ہو۔علم گلا گھونٹ دنیا ہو یوں کی اس اثنا ہیں اس کاچېره متغیرېوگیا کفا ـ اورحب زرد شٺ نے اس کی آنکھوں کی طرن نظر ڈالی تو اس کا دل دوبارہ دہل گیا، اس کے جبرے پر ٹری پیٹیین گوئیوں اورخاکنٹری زنگ كى كبلبول كااننا انزيخا!

پیشین گو تا ڈگیا کہ اس وقت زر دسنت کے قلب پرکیا کچھ گزر رہی ہم اور اپنے نامقے اپناچہرہ اپڑنجھنے لگا گویا کہ وہ اس اٹرکو زائل کر دینا جا ہتا تھا ذررہ بھی اس کی نقل کرنے لگا۔ا دراس طرے سے جب دونوں چیپ جیارپ سنبعل گئے اوران میں قوتت آگئی تو انفوں نے مصافحہ کیا جس کے مضع میں نظے کہ وہ ماہم تعارف کرانا جا ہتے ہیں -

زرُوشت نے کہا:"مرحا، ائ کان عظیم کے پیٹین گو! تیرا ایک مرتبہ کامیرا بم اوالہ اورمهان ہوناب سود نابت نہ موگا ،آج بھی میرسے سائھ کھا اور یی اوراس بات کو معاف کرنا که ایک خومنشنو د بو ژها آ دی تیرے سائھ دسترخوان پر میٹیا ہی ایسینیسن گو نے اپنا سر ملایا اور کہا ،" ایک وشنو د بوڑھا آ دمی ؟ تو کچھ ہی کیوں نہوا در کھیے ہی کہو<sup>ں</sup> نه بوناچا مبتا جو، ای زرد د شت، تو بدت نک پهال مبندی پرزندگی بسرکر دی کای نیموری لدن نے بعد تیرا جرافظی پر نا کھیرے گا " زردشت نے منس کر نوٹھیا :"کیا ہیں نحشکی پر مطیرا ہوا ہوں؟ یا پیٹیین گوئے جواب دیا: تبرے پہاڑ کے آس پاسس موجیں چرهتی جلی آرہی ہیں ، برسی تکلیف اور مصببت کی موجیس یعنقر سبب وہ ترے بجرے کوبھی اعثا کرنچھے بہالے جائیں گی " اس پر زر دست حیب جاتے جب كرف لكا - مريشين كوف سلسلم كالم ما رى ركت موت كها الكيا تيم المين أب كيد سَائ نهيں ديتا ؟ كيانشيب كى طرف سے شور وغل نهيں اُعظ ريا ہى ؟ يو كيكن زردشت پر بھی خاموش رہا اور کان لگا کرسننے لگا۔ تنب اس نے ایک بہت طول شورساج كونشيب ابك ووسرك سي كيني تني اور اكرينيات سكت -کیوں کہ نشیبوں میں سے کوئی اس شور کو اپنے پاس رکھنا نہیں جا ہتا تھا۔اس قدر تحبيانك مقاوه شور!

بالآخ زردد شت نے کہا: "ای خبر بدلانے والے، یہ ایک صدائے وا و بلا ہواں اس الآخ زردد شت کہا: "ای خبر بدلانے وا و بلا ہواں کی الدانہ کی آواز۔ خالبًا وہ کسی کالے بائی سے آرہی ہو۔ تسکین النمان کی مصبیبت کی مجھے پر واکیا استجھ معلوم ہو کہ میری آخری گھڑی کا کیا المہوس سے میں اب کک محفوظ تھا ؟ "

پښين گونے اپنے دونوں المحق أعظاكر مجرے موتے دل سے جواب ديا جهروى!
اورد وشت، ميں اس ليے آيا موں كہ تجھے ميسلاكر تيرے آخرى گناه پر آماده كروں "
اور البحى يا الفاظ ختم مذہونے پائے سے كه وه چلانے كى آواز دوباره الحقاور پيلے سے زياده دير تك رہى اور زياده و مخت سناك متى - نيز بيكه وه اب زياده
نزديك معلوم موتى منى مينين گونے با واز لبند كها ، "كيا توسنتا ہى ؟ كياتو، اوردوشت
سنتا ہى ؟ چلانے كى آواز كامقصد تو ہى، وه تجھے ملار سى ہى على، چل، چل، وقت
قريب ہى، وقت سرير آبنجا ہى ! "

اس پر زردوسنت برایشان مهوکرا ورگھبراکرحیپ موگیا۔ بالآخراس نے اس شخص کی طرح جو پس و پیش کرر یا مهو لوچها: "اوروه مهرکون جو ویال مجھے مبلار با ہم ؟" پیشین گونے تیز مهوکرجواب دیا: " تو تو اسے جا نتا ہم۔ تو اپنے آپ کوکیوں چھپانا ہم؟ یہ انسان برتر ہم جو تجھے زورسے کھا رو ہم ؟

زر دُوشت خوف ده موگیا اور حلّا کرکے لگا:"انسانِ برتر ؟ وه کیاچا مهنا ہو؟ وه خا مهنا کیا ہو؟ انسانِ برتر ؟ وه یمهال کس لیے آیا ہو؟ " اوراس کا بدك ليدنے ليد مهرگیا -

بیشین گونے زر دُسٹ کے ان خوف زدہ الفاظ کا کوئی جواب نہ دیا۔ بلکہ وہ کان لگا کرنشبیب کی طرف سننے لگا۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعداس نے اپنی نظر کھیری اور د کمھا کہ زر دُشت کھڑا کا نب راج ہی۔

اُس نے افسوس ناک آ وازسے کہا:" اُن وزر کوشت، تو یہاں اسٹیفس کی طرح کھڑا نہیں ہوجس کی خوش وفتی نے اس کا سرکھیردیا ہو۔ تجھے اس قدر رقص کرنا عیاہیے کہ وگر رئیسے!

لیکن خواه تومیرے سامنے رقص ہی کیوں نہ کرے اور اپنی تمام چال بازمان

ہی کیوں نہ دکھائے تا ہم کسی کو مجھ سے یہ کہنے کاحق نہ ہوگا ،" و کھیے، یہ خوشتو وانسان رقص کرر ہا ہی ! ؟

اس کوتلاش کرنے کے لیے کسی کا اس مبندی پرآنا مالکل بے سودہ ہے۔ بیہال تو اسے نصن غارا ور بوشیدہ غارملیں گے اور بھینے والوں کے لیے چھپنے کی تھہمیں، مگر نہ خوش وقتی کی سنہری رگیں۔ نہ خوش وقتی کی کا نیں اور مذخزا نوں کی کو تھر بال اورخوش وقتی کی سنہری رگیں۔ خوش وقتی کہاں سے خوش وقتی کہاں سے آئی اکیا آخری خوش وقتی ڈھو ناڑ سنے کے لیے مجھے میا رک جزیروں اور دؤر وراز فراموش کردہ سمندروں میں جانا جا ہے ؟

گرتمام باتیں کیساں ہیں۔ سرحیز لاحاصل ہو۔ ڈھو نڈ نابے سود ہو مبارک جزیروں کا بھی اب نام ونشان باتی نہیں!"

پیشین گونے سرد آہیں بھرکر ہر بائیں کہیں ۔لیکن اس کی آخری آ و سرد پر زر قرشت چو نک بڑا اورسنجل کر ہیھ گیامٹل اس شخص کے جو تا ریک غار ہیں سے کل کر ردشنی میں آیا ہو۔ اور اس نے اپنی ڈاٹھی پر ہا بھڑ پھیرااور با و از ملبند کہنے لگا :"نہیں ،نہیں ،تین با رنہیں! یہ میں بہتر جاننا ہوں ۔مبارک جزیر ہے ابھی نک موجود ہیں۔ یہ مت کہ ، ای آ ہے سرد بھرنے والے غم زدہ!

اس پر نئی تربی مت کر، الاصبح کے ابر باراں اکباتو مجھے اپنی رنجیدگی سے ترمبز اور گئے کی طرح بھیگا ہؤا یہاں استادہ نہیں دکھیتا ہو ؟

لے، اب میں ا بینے آپ کو حبشکتا اور نتجہ سے بھا گتا ہوں تا کہ میں پھرخشک ہوجاؤں -اس پر بچھ نعجب نہ کرنا چاہیئے اس کیا نوٹیجے قابلِ دربار بائمیز نہیں پاتا؟ گریماِں نومیرا دربار ہی -

اب رہا تبرے انسانِ برتر کا فصتہ: انتجا! میں انھی اس کو ڈھونڈنے کے

لیے سامنے والے عبگل میں جاتا ہوں۔ وہیں ہے اس کے حلّانے کی آواز آئی ہو۔ شاید کوئی ستر سرجا نوراسے وہاں تنگ کرر ما ہو-

دہ میری حکومت کے اندر ہی اس میں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچنی چاہیے! اور پرسے ہی کہ میرے پاس بہت سے شرر جا اور بیں "

یہ باتیں کہ کر زروست جانے کے کیے بھرا۔اس وقت بیٹین گونے اس سے کہا: "ای زروسٹت او مواید واست ہی !

یہ مجھے بیلے سے معلوم کھا: تو مجھ سے پیچیا چھڑا نا جا ہنا ہی اِنتجے یہ زیادہ مرفوب ناطر ہو کہ جنگلوں بیں حاکر مشریر جا نوروں کا پیچھیا کرے !

کیکن اس سے تھے کیا فائڈ ہ لئے گا؟ نثام کو تو بچرمیرے ہی سابھ ہوگا ہیں تیرے ہی غادمیں جاکر بیٹوں گا،صبر کے سابھ اور بھیر کی طرح جم کر، اور نٹیرا اُنتا ا کروں گا ﷺ

زر دُشت نے جاتے جاتے ہار کر کہا:'' اچھا یوں ہی ہی اور جو کچھ میرے خار میں ہے وہ تیری بھی مکیت ہو ایسی میرے مہمان کی -

اوراگر شخیے وہاں شہد ملے تو اچھا! اسے بھی چاہے جانا ، ای عوّانے والے رکھیے؛ اور اپنی روح کوشیری پہنچانا! شام کو تو ہم دولوں پھر دوست بن ہی جانیں گے ، دوست بن جائیں گے اوراس پرخوش ہوں گے کہ یہ ون حتم ہوگیا۔اورمیرے گیتوں کی ہمراہی میں توخو دمیرے ناچے والے رکھے کی طرح ناجے گا۔

عَنِي اللهِ ال اللهِ يسمِي تواكِ بنين كومهو ل " الله يسمِي تواكِ بنين كومهو ل "

بر تقبی بانیں زر دسشت کی ۔

# بادشا ہوں کے ساتھ گفتگو

اجى زردشت البني بها دول اور مبتلوں بين ايک گفاشا بھر بھی نہ جلا ہوگا کہ ہن ايک کھنشا بھر بھی نہ جلا ہوگا کہ ہن ان يک بيک ايک عبب وغريب جلوس و کھيا: عليک اسی راستے پر جہاں وہ جانا چاہتا تھا دو باد شاہ چل آرہے ہے جو تاجوں اورا رغوانی پيشوں سے آراستہ اور رئگين چرا يوں کی طرح رنگ برنگ نظر آنے سے اورا بہنے آگے آگے آگے ايک گرھ و مائيجة ہوئے تا يہ باوشاہ ميری باد شاہی بيں کبوں آئے ہيں ؟ نرد شت نے منتجب ہو کراپنے دل بین کہا اور فورًا ایک تھا اللہ تھا اللہ کے ایک چھے تھب گيا ليکن جب باد شاہ اس منتب کہا اور فورًا ایک تھا اس شخص کے جو ابنے آپ کہا ہیں جب باد شاہ اس مار مراب آب بھی کہا اس جب اس بات کی چول کس طرح ہمیں کہا ، جب اس بات کی چول کس طرح ہمیں ہو کہ جب اس بات کی چول کس طرح ہمیں ہو کہ جب اس بات کی چول کس طرح ہمیں ہو کہ جب اس بات کی چول کس طرح ہمیں ہو کہ جب اس بات کی چول کس طرح ہمیں گرصرون ایک گدھا ایک

تب دو بون با دشاه عثیرت اور مسکراکراس طرف دیجینه کی عبد هرسے آواند آئی تنی اور بھرا کیک دو سرے کا منت بھے لکے اور دہنی طرف والا با دشاہ کئی لگا: "ہمارے بہاں بھی بوگ ایسا ہی خیال کرتے ہیں مگرز بان سے نہیں مکالیت " بائیں طرف ول با دشاہ نے اسپنے کا ندھوں کو خبیش دی اور کینے لگا! "میا شاید کوئی کمرلوں کا چروا ہا ہو گا یا کوئی گوشہ نشین جس نے زما منر دراز تکسب چٹالوں اور درختوں کے سابھ زندگی لیسرکی ہو مطلب یہ بچ کہ عدم صحبت سے بھی ایچھے اطوار خراب ہوجائے ہیں "

دوسرے با د شناہ نے ناراض ہوکرترش روئی سے جواب دیا آ اچھے اطوار؟ آخر ہم کس چیزے بھاگ کر بھان آئے ہیں ؟ کیا انٹییں ' ایچھے اطوار'' سے بھاگ کر نہیں آنے ؟ اپنی "صبت نیک "سے ؟

گوشہ نشینوں اور کمریوں کے چروا ہوں کے ساتھ رہنا واقعی بہترہ یو بدنیت ہا دے ملح کیے ہوئے جمد شے اور غازے سے لیے ہوئے عوام الناس کے ساتھ رہنے کے اگرچہ انھوں نے اپنانام" صحبت نیک " دکھر چھوٹرا ہی ' اگرچہ وہ ابنے آپ کو منرفا کے نام سے یا د کرتے ہیں۔ اگرچہ با ایس ہمال کے اگرچہ وہ ابنے آپ کو منرفا کے نام سے یا د کرتے ہیں۔ اگرچہ با ایس ہمال کے

اگرچ و ه اپنے آپ کو منٹر فائے نام سے یا د کرتے ہیں۔اگرچ با ایس ہمال کے یہاں ہرحیز بھوٹی اورنجس ہی، بالخصوص ٹولن جس کی دجہ کہنہ اور خراب ہماریال اور خراب نرطیبیب ہیں ۔

آج میرایه خیال بوکه بهترین اور میوب ترین چیز ایک شند رست کسان بوک نا تراست بده صندی اور نا بت قدم مشرفیت ترین رنگ آج کل یهی بور -آج کل کسان بهترین شخص بور اور کسانی رنگ بهی کی حکومت بونی چیا ہیں! گرہی حکومت عوام الناس کی اس با رہے میں کوئی تیجے وہو کا نہیں وسے سکتا۔ اور عوام الناس: اس کے معنے ہیں گڑ بڑ۔

عوام الناس کی گڈمڈ؛ اس میں سرچیز سرچیز میں خلوط ہی ، ولی اور بدوار بیں ، شریف اور بہو دی ، اورکشتی نوح کے بھانت بھانت کے جانور -

سرطیا اور پہو وی ۱۰ ورسی وں سے بھائی اور نہیں ہو۔ اب کوئی شخص عزّب کرنی نہیں ما نتا۔ ایسے ہی لوگ سے توہم بھاگ کر آئے ہیں ۔ یہ ایسے گئے ہیں جو بیا رسے گئے ہیں۔ وہ کھجور کے بیوں پرسونے کا پانی چڑھا آئے ہیں۔ وہ کھجور کے بیوں پرسونے کا پانی چڑھا آئے ہیں۔ میرا گلا اس عفو منت سے گھٹے لگتا ہی کہ خود ہم با دشاہ جھو ٹے ہو گئے ہیں، اور ہا دے او پر ہما دے پڑ دا دا وں کی وہ زرق برق جبولیں پڑی ہوی ہیں جن کا در ہما دے پڑ دا دا وں کی وہ زرق برق جبولیں پڑی ہوی ہیں جن کا دور است زیا دہ جالاک لوگوں کے لیے جو توت کا سوواسات

سرقین-

ہمان ہوگوں میں سے جہلے نہیں ہیں تا ہم ہمیں بھی اس کاخمیا زہ تھگتنا پڑتا ہی۔ الغرض ہم اس دھوکے بازی ہے سیراورمتنفر ہوگتے ہیں ۔

ان بر ذا نوں سے ہم کنا رہ کش ہو چکے ہیں بینی ان گلا بھاڈ کر حیِّانے والوں اور لکھنے والی مکھیوں اور بینے بقالوں کی گندگیوں اور ہوسنا کیوں کی دوڑ دھو ب اور بدبود ارسانسوں سے ۔ نُف ہم بدنو اتوں کے سامقر سہتے پر،

تف ہو بد ذا توں میں درجہ اول رکھنے پر الم تے ،گھن اگھن اگھن ا۔ اب ہم ہا دشا ہوں میں دھراکیا ہی ا "

تب بائیں طرون والے با د شاہ نے کہا:" تبری پرانی بیا رسی کا بھر د و رہ ہؤا ہی۔تیری نفرن بھرغود کرآتی ہی، اسی میرے بے چارے بھائی الیکن میا نوشجھ معلوم ہی نہ ، کہ کوئی ہما رسی باتیں شن رہا ہی ہے

رُرُوسْت جوان بانوں میں ہمہ نن گوش دھیٹم ہور اس کھیا اپنی کمین کا ہسے فورًا اسکور کا ہے فورًا اسکوں کے پاس کیا اور دوں کہنے لگا :

جوشخص تنمها ری با تیں سن رہا ہو ، جوشخص منها ری با نیں خوشی سے سن رہا ہو' ای با دشا ہو ، اس کا نا م زردُ سنت ہی -

یں وہی زرڈنشٹ ہوں جسنے ایک بار کہا تھا:"اب باوشا ہوں میں طرا کیا ہی!" سیجیے معادت کرو کہ میں اس بات سے خوش پڑواکہ تم ایک دوسرے سے کہ رہے تھے :"ہم یا دشا ہوں میں دھراکیا ہم!"

لیکن بہال میرا ملک ہو اور میری حکومت - آخرتم میرے ملک بین کیا ڈھونڈنے آئے ہو ؟ اور شایدرا ہیں تھیں وہ شخص ملا ہوجس کی مجھے تلاسٹس ہو یعنی انسانِ برتر » جب با دشا ہوں نے بیسنا تو وہ اپنے سینے پیٹنے لگے اورائفوں نے میر نبان ہوکر کہا: "ہما را را زناش ہو گیا!"

ان الفاظ کی بلوا رہے تونے ہما رہے دل کے تاریک ترین اندھیرے کو پاش پاش کردیا۔ تونے ہماری صرورت کا پنا لگا لیا۔ کیوں کہ دیکیے، ہم اسی لیے گھر سے چلے ہیں کہ انسان برتر کا پنا لگا ہیں ،

اس انسان کا جو ہم سے برتر ہو اگر چر ہم بادشاہ ہیں ۔اسی کے لیے ہم بیر گدھا کے جار سے ہیں ۔اسی کے لیے ہم بیر گدھا کے جار سے ہیں ۔کیوں کہ برترین انسان کو زمین پربرترین حاکم بھی ہونا چاہیے!

انسان کے سارے مقدّر ہیں اس سے زیادہ سخنت برتین کوئ نہیں کہ زمین کے توسی تریین لوگ درج اوّل کے انسان نہوں ہی وجسے ہرجیز جو ٹی اور شیر شی

اوراگروه در حراسفل کے انسان ہوں اورانسان سے زیا دہ جا لارتو بدؤات<sup>وں</sup> کی قدر و نیمیت بڑھتی چلی جاتی ہوئی کہ بد زاتوں کی نیکی کو یہ دعویٰ ہونے لگتا ہو؛ '' دیکیے' نیکی صرف میں ہوں!''

زرد شت نے جواب دیا : " میں کیا شن را ہوں ؟ با دشاہ اور بردانشمندی ا مجھے بڑسی مسترت ہی اور واقعی میرا دل یہ چاہنے لگا ہی کہ اس پراکی نطب متیار کر دوں یہ

خواہ وہ ایسی ہی نظم کیوں مذہوع منتخص کے کان کو بھبلی نہ لگے ۔ لیبے کا نوں کا لحاظ کرنا میں عرصے سے بھبول حیکا ہوں ۔ انتہا ! چلو!

ربیاں بیواقعہ بیش آیا کہ گدھابھی کیے کہنے لگا۔اس نے صاف صاف مگر برختی سے کہا: { اَل )

ابک مرتبه، غالبًا سبارک سنه ایک میر

رسِل نے بے ستراب پیج مدہوش ہوکرکہا:
"افسوس، ہرچیز بُری ہوگئ ہو!"
"تاہی ! تناہی ! دنیا کھی پہلے اس قدر نہیت نہتی !
"رومة الکبری پست ہوکر رنڈی اور رنڈی خانہ بن گیا ہی،
"رومة الکبری کا با دشا ہ لہست ہوکر جا قورا ورخدا خود ہیو دی ہوگیا ہی !"
(ام)

زردست کی اس شاعری پر بادشاہ بہت خوش ہوئے اور دہنی طرف والے بادشاہ نے کہا: "ای زردشت ،ہم نے نوب کیا کہ تجھے دیجھنے کے لیے گھر تھیوڑا! بادشاہ نیزی کل تیرے وشن تو نیری تصویر اپنے آئیے ہیں ہیں دکھاتے تھے۔ اس میں تیزی کل شیطان کی سی بھی اور تو وانت بھالے ہنتا تھا حتی کہ ہیں تجھسے ڈرمعلوم ہوتا تھا۔ میکن اس کا کچھاٹر نہ ہؤا۔ تیری ضیعتیں آئے دن ہمارے کا نوں اور دلول ہی مرایت کرتی جاتی گوں العرض ہم نے اس وقت کہا: ہمیں اس سے کیا بحث کہ اس کی کی کہ اس

ہیں آواس کی ہاتیں شدنی چاہییں، اس کی جو یہ تعلیم دیتا ہی، ہمتھیں صلح سنة محبّت کرنی چاہیے کیوں کہ وہ سبب ہونتی حبگوں کا ۔اور مبنسبت بڑی سلحوں کے چوٹی صلحوں سے مجبت کرنی چاہیے!"

کھی کسی نے ایسے جنگجوالفاظ استعمال نہیں کیے :"اچھاکیا ہو ؟ بہا در ہونا اچھا ہی۔اچپتی جنگ ہی وہ نٹی ہی جو ہرجیز کو مبارک بنا دیتی ہی <sup>ی</sup>

ای زردشن، ایسی تقریروں سے ہم میں باپ دا داؤں کا خون جوسشس مارنے لگتا ہو۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو موسم مہار سٹراب کے پرلنے خموں سے کرنا ہو۔ جب المواریں ما رسرخ کی طرح ایک دوسرے میں گھستی تفییں اس وقت ہمارے بزرگوں کوزندگی ہیں بطف آتا تفا۔ سرطلح کاسورج انفیں پڑمردہ اور نیم گرم معلوم ہوتا تفا۔ اورطوبل صلح سے توانفیس سٹرم آنے لگئ تھی ۔

وه کسی آ و سرد کھینچے تھے ، ہمارے باپ دا دا ،جب کہ وہ عکمی ہوئی اور سوکھی ساکھی تلواری ہوئی اور سوکھی ساکھی تلواری دلواری ہی خبگ کے سالھی تلواری دلواری ہی خبگ کی سیاسی تھیں الغرض تلوار بھی تون مینے کی خوالال ہوتی ہی اوراس اشتیات میں وہ تیکئے لگتی ہی ہے

جببا دشاہوں نے اس جوش وخودش کے ساتھ اپنے باپ داداؤں کی مسر کا ذکر اور بیان کیا تو زر گوشت کے دل نے جا پاکہ ان کے اس جوش وخروشس کا نوبہ مضحکہ اڑائے کیوں کہ وہ با دشاہ جواس کے سامنے مخفظ اہرا نہایت صلح پندمعلوم ہونے کئے ، الب بزرگانہ اور شاندار چپروں کے ساتھ ۔ لیکن اس نے ضبط سے کام لیا اور کہنے لگا : ساتھا او کھیو وہ بک ڈونڈس جاتی ہوا ور وہ و مل زر گوشت کا غار ہج ۔ اور آج کی شام لمبی ہونے والی ہی ۔ اس وقت ایک دا ویلا مجھے تم سے فراً دور ہے جارہی ہو۔

یہ میرے غار کے لیے باعث فخر ہوگا اگر با دشا ہ اس میں مبیطے کرانتظار کریں. مگریہ صرور ہے کہ تنفیں بہت دیرانتظار کرنا پڑے گا۔

اچّها، تواس میں ہرج کیا ہو! آج کل درباروں سے بہتر انتظار کرنے کی تغلیم کہاں ہوئی ہو؟ اور کیا با د نشا ہوں کی ساری تصلیب نیک کا جو بانی رہ گئی ہو یہ یہ یہ یہ نام نہیں ہو:" انتظار کرسکنا ؟ " ہی یہ نام نہیں ہو:" انتظار کرسکنا ؟ "

## 69.

اورزر وشت اپنے خیالات میں ڈوبا ہؤا جنگلوں میں سے اور دلد لول کے باس
سے گرز رتا ہُوا آگے اور پنچ کی طرف بڑھا جس طرح کہ ہراس شخص کو ہین آتا ہو جوشکل
باتوں پرغور کر رہا ہوزر وشت کا پاٹو بھولے سے ایک اور شخص کے پاٹو پر ٹر گیا۔ اور
کیک بیک اس پرایک چیخ اور دو بدعاؤں اور ہیں گالیوں کی لوچھا ٹر ہونے لگی۔
یہاں تک کہ اس نے ڈنڈ اا تھا یا اور جس کے پاٹو پراس کا پاٹو پڑگیا تھا اسے خوب مارا۔
اس کے بعدوہ فورًا ہوش میں آگیا اور لینے جنون پر جو ابھی اس سے سر زر دہؤا تھا۔
دل کھول کرمہنا۔

اس نے اس شخص سے کہا جس پراس کا پا او پڑگیا تھا اور چ خضب الک ہوکر اس نے اس شخص سے کہا جس پراس کا با اور پر گیا تھا اور چ خضب الک ہوکر اضااور پھر بیٹے گیا تھا: "معاف کر، معاف کر، اور سب سے پہلے ایک تشبیب سے ایک معان کر، معاف کر خیالات میں ڈو با ہوا ہوایک سنسان کی میں بھولے سے ایک سوتے ہوئے کتے سے مکر کھا جائے، ایک الیے کتے سے محکر کھا جائے، ایک الیے کتے سے جو دھوپ میں پڑا ہوا ہو:

جنسے وہ دونوں چونک پڑتے ہیں اورجانی دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کے در پر ہوجانے ہیں، بین سے دو لؤں جن کی خوٹ کے مارے جان کل جاتی ہو: یہ ہی حالت ہم دونوں کی ہوئی ۔

گر! گر ایکس قدر فرسب تفاکه دونون آپس میں بنبل گیر موحائیں، و مکتّااور وہ تنہاشض ! آخر دونوں تنہا ہی ہیں <sup>ہی</sup>

ج شخص کے اور پا نو بڑا تھا وہ اب تک عضیب ناک تھا اور اس نے کہا: "مجھے اس سے مطلب نہیں کہ نو کو ن ہو مگر تونے محض اپنے پا فرسے میرا پانو نہیں كجلا ملكه ابني تشبيه سے ميرا دل بھيمَسَل ۋالا-

«لیکن بمجدمین نہیں کا تاکہ تو کیا کردیا ہی !" زرد شنت نے سہم کر یا وا زیلند کہا کیوں کہ اسے اس کی برہنہ یا نہوں پر مہبت ساخون بہتا بہوا نظر آیا، " جمھ سر کیا مصیبت پڑی ہی ہی کیا شجھے ، اسی برنجنت کہی جا لارنے کاٹ کھایا ہی ؟ "

جن شخص سے نون جاری مخنا وہ سبنے لگالیکن منوز خضب ناک مخفا "شجھاس سے کیا مطلب!" اس نے کہا اور جا ہتا مخا کہ آگے جائے، "میں بہاں اسینے گھر بیں ہوں۔ جو جائے، "میں بہاں اسینے گھر بیں ہوں۔ جو جا ہے تجہ سے لوجھے لیکن ایک حبد کو بین شکل سے جواب دوں گا " " تو خلطی پر ہم " زر دشت نے ہمدر دی سے کہا اور اسے مضبوط پچڑ لیا، " تو فلطی پر ہم ۔ بہاں تو اپنے گھر بیں نہیں ہم ملکہ میری حکومت کے اندر اور بہاں کسی کو نفضان نہیں بہنے گھر بیں نہیں ہم ملکہ میری حکومت کے اندر اور بہاں کسی کو نفضان نہیں بہنے سکتا۔

توجوچاہ مجھ سے کر میں وہی ہوں جو مجھے ہونا پڑا ہی میں اپنے آپ کوزروشت کہنا ہوں ۔

ا چھا! یہ او برجانے والی کی ڈنٹوی زردشت کے غار کو جاتی ہو جو دور بہیں ہو کہا تو بہہیں چا ہتا کہ میرے بہاں اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرے ؟ ای بدیجنت ، اس زندگی میں تیری ٹری گت بٹی ، پہلے تحجہ جا نورنے کاٹ کھا یا اور پچر تیرے اوپر النان کا پا ٹو بڑگیا ہے

ليكن حب الشخص في من كايا نؤكيل كيابها زردشت كانام سانواس

کی حالت کچھسے کچھ ہوگئ اور اس نے با واز ملبند کہا: "اُ خرجھ برکیا گزررہی ہی ! اس زندگی میں مجھے کسی کی کیا پر واسوائے اس ایک آدمی کے جس کا نام زر دست ہی اوراس ایک جانور کے جونون بی کرزندگی بسرکرنا ہی کیعنی جونگ ؟

جونک کی خاطر میں بہاں دلدل میں شل ماہی گیرے پڑا تھا اور میرا بازو دس بار کا ٹا جا چکا تھا کہ ایک اور زیادہ خوب صورت جونک بینی زر دست نے میرا خون بینے کے لیے تجھے کاٹ کھا یا -

ای منفذر! ای عجب وغریب چیز! مبارک ہو وہ دن جو تھے اُاس دلد ل میں لایا! مبارک ہووہ مہترین اور زندہ ترین سینگی جوآج کل زندہ ہی مبارک ہو ضمیر کی عظیم النبّان جونک یعنی زروشت!"

یظیل با نیس استخص کی جس کا پانو کچلا تھا۔ اور زر دست اس کی با تول اوران با نوں کے مود بانہ انداز برخوش ہؤا اوراس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا یا اور اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا یا اور پوچھا : " تو ہو کون ؟ ابھی بہت سی باتیں ہمارے درمیان باتی ہیں جن کی تشریج اور صفائی کی صرورت ہو لیکن میراخیال ہو کہ صاف اور روشن دن تکلنا مشروع ہوگیا ہے ۔ مسلم خواب دیا !" ہیں دل سے صا دنے شمیر ہوں اور دل کے معاملات ہیں شکل سے کوئی شخص مجھے سے زیا وہ مضبوط اور کھا ہؤا اور سخت ہوگا۔ سوائے اس شخص کے جومیرا استا دہی ، یعنی زروشن ۔

ہمت میں باتوں کو ا دھورا جانے سے کچھ نہ جا ننا بہتر ہو البے وقو ف ہونا اپنی ذمّہ داری پر مہنبر ہی بہنسبت عقلمند ہوئے کے دوسروں کی رائے کے موافق۔ میں مقا ہ تک بہنچ گیا ہوں :

اس کی مجھے کہا پر واکہ وہ چوٹی ہویا بڑی ؟ خواہ اس کا نام دلدل ہو یا آسمان ؟ ایخ مجرزین میرے سلے کافی ہی بشرطیکہ وہ واقعی زمین ہو، ایم به به نور نین : اس پر آ دمی کھڑا ہوسکتا ہی علم کے صبیح ضمیر کے موافق نہ کوئی چیز بڑی ہی نہ چیو ن ع

زرگوشت نے اسسے پوچا:" تو کیا تُو جو نکوں مکا ما ہر ہو ؟ اور تو جُر نکول کی تحنیق آخری تھا ہ تک کرنا ہو ، اس صاف ضمیر ؟ "

جس کا پا نو کچلائھا اس نے جواب دیا : ''ائ زروشت' میہ تو بٹری شکل بات ہو بیں کس طرح اس کا دعو کی کر سکتا ہوں!

گرجس چیز کامیں اُسٹا دا ور ماہر ہوں وہ جو نکک کا دماغ ہو۔ یہ ہو میری دنیا! اور یہ ہو بھی ایک دنیا! نکین مجھے معاف کر کہ میراعزور باتیں کرتا ہو کیوں کہ اس بیں کومتی میرا ہم للّہ نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا:" یہ میرا گھر ہو یُ

یں کتنے و نوں سے اس ایک چیزے پیچے پرا اور ،جو نک کے دماغ

کے تاکہ بھسلونی سجائی مجھ سے میسل نمائے۔ بیمیری حکومت ہو،

اس کے پیچے ہیں نے اور ساری چیزیں چھوٹر دی ہیں۔ اس کی وجسے میرے لیے باقی سب چیزیں بیچ ہیں ۔ اور میرے علم کے بیلو بر بہلو میرا تا ریک جہل پڑا ہؤا ہی۔

میرے دلی ضمیری مجھ سے یہ ارز و ہو کہ میں مض ایک چیز جانوں اوراس
کے علاوہ اور کوئی چیز مذ جانوں مجھے گھیں آتی ہو تمام ادھوری دور والول سے
تمام دھندلول اور بس و بیش کرنے والول اور خیالی بلاؤ کیانے والول سے جہال میری ایمان داری ختم ہوتی ہو وہاں میں اندھا ہول اورا ندھا
ہی ہونا بھی چاہتا ہول لیکن جہاں میں جاننا چاہتا ہول وہال ایمان دار
میونا چاہتا ہول تعنی سخت اور مضبوط اور کھا ہؤا اور سنگ دل اور قنی القلب و نزدگانی ہونی جو ایک بار بیاب کہی تھی: "دوح وہ زندگانی ہو

جوخود زندگانی کوچېرتی ہی وی مجھے تیری تعلیمات کی طرف لے گئی ہی اوران کا گردیدہ بنا دیا ہی۔ اور واقعی میں نے اپنے ہی خون سے خود اپنا علم بڑھا یا ہی "

"ظا ہرالامرے اس کا نبوت ملتا ہی" زر دشت نے قطع کلام کرکے کہا ' کیوں کہ اس صا مضمیر کے مرمہ ماز دوک میں سے نہوزخون جا ری تھنا ، کو تی دس جوٹکوں نے ان کو کاملاتھا -

"ای عجیب وغرب آدمی، اس ظاہرالامرے مجے س قدرسبق حاصل ہونا ہو، لینی بچہ سے اور تیرے تعانی چاہیے!

ہونا ہو، لینی بچہ سے! اور تیرے ہے نے کا نوں ہیں شاید مجھے سرچیزی ڈالنی چاہیے!

اچھا! توہم اس مگہ رفصست ہونے ہیں۔ لیکن میری خواہش ہو کہ میں بچرتھ سے ملوں۔ وہ پک ڈنڈی جوا وہرکی طرف جارہی ہو میرے غارکا داستاہی۔ آج سفی کو شخصے میراع نزمہان بننا پر سے گا!

میری بیری بیری میری این بهر کدیں تیرے جم کے ساتھ اس بات کی تلافی کروں کے زرد بشت نے بیجے پائو سے کہلا ہو۔اس کے متعاق میں غور کروں گا ۔اس وقت تو مجھ ایک صداے وا و ملا سیجھے جھوڑ سنے پر مجبور کرتی ہی ؟

يه عنى تقرير زر دسنت كى -

## ها د فکر

اور جب زردست ایک چان کے پاس سے گھوما تواس نے اسی پکرنڈی پراپنے بینچے ایک خص کو د کھھا جو ایک مٹری کی طرح اپنے کا تھ پا تو بھینیک دلا تھا اور بالآ خربیٹ کے بل زمین پر گرم چا۔ زردست نے اپنے دل س کہا تا تھیرجا! جونہ ہو یہی انسان برتر ہی ۔ وا و بلاکی کربہہ آ واز اسی سے تھی ہوگی ۔ د کھھوں اس کی کچے مدد کی جاسکتی ہی اور جب وہ دوڑ کر اس جگہ ہنچا جہاں وہ شخص زمین پر ٹرا ہو کھا تواس نے اسے اس حالت میں پایا کہ وہ تھر تھڑکا نب رہا تھا اور اس کی گھٹی بندھی ہوئی تھی۔ اور زر دشت نے حبّنی بھی کوسٹسٹ کی کہ اس کوا تھائے اور پانوے بانوے بانوے بانوے بانوے بانوے بانوے بان کھڑ اکر سے سب بے سوڈ تکلی ۔ اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس برنصیب کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ کوئی اس کے پاس ہو۔ بلکہ اس کی نظر اُس پاس اس طرح مشکنی تھی کہ اس بردھ آتا تھا مثل اس شخص کے جبے سا دی دنیا نے جھوڑ کر الگ تھا گھا کہ دو اور انگر ایس کے بعد وہ دردناک تھاگ کر دیا ہو۔ بالاً خربہت کچے تھڑ ان اور انگر ایسے اس طرح کہنے لگا:

کون شجھ گرمی پہنچا رہا ہی ؟ کون شجھ اب تک پیا دکرتا ہی ؟ دے گرم ٹائھ ! دے دل کی آگیشی!

افنا ده ، ارزال ، مشن نیم جال کرمس کے پانڈ گرمائے جارہ ہوں ، جھوڑا ہو ا ، آ ہ ! نامعلوم بخاروں سے ، مسردی کے تیز اور گفنڈ ہے نیروں سے کا نیتا ہوا ، بخصص ، ای تصور ، مکال باہر کہا ہؤا ، ای جہنام! ای جہنام! ای جہنام! ای جہنے والے شکا رسی!

ای طعنه زن آنکه جو بیجه اندهبری میں سے جھانگی ہو: اس طرح میں افتادہ ہول، تجھ کا جھ کو، مروڑ مجھ کو، جو میں تکلیف زوہ ہوں تمام دائمی تکلیفوں کا،

زخم خور ده تیرا ، ام سنگ دل ترین شکاری ، اي امعاوم غدا! گهرا زخم لگا! دوباره زخم لگا! حيلني كر ڈال ، إش إش كر ڈال اِس دل كو! أخركيا مقصد بواس ايذا رساني سے گند تیروں کے ساتھ ؟ نواب بيركبا ديكيه رالم بيء النانی ایدا رسانی سے نه تفکینے والے ، نقصان يزنوش بونے والى خدائى حيكدار أنكھوں سے ؟ توقتل كرنانهين جابتا، ملكه محض تحليف بينجانا ، بمحليف بينجانا ؟ توميم كيون كليف بنجارا مي ا مو نفضان برخوش ہوئے والے نا معاوم خدا ؟ لالإ إنويك حِيك لمساحلاً تا هو؟ الیمی آ دهمی رات میں توكياچا بتا ہى ؟ كم ! توحيطها جلاآتا ہى المجھے دبائے جلاجاتا ہى ، . لم إ توبهبت قربيب آ چكا بو! دور بوا دور به

توجي سالن ليت موت منتابي تومیرے ول یرکان لگائے ہوئے ہی، ا از د قابت کس بات کی ہی ؟ دُور بهو! دؤر بهو! آخر سيره هي كاكبيا كام بهو؟ كيا تواندرآ ناجا ہتا ہح میرے ول س، دافل ہونا جا ہا ہی، میرے لیمشیدہ ترمین تصورات ميس وافل بوناجا بها ہو؟ ا كيا! اى غيرانوس چرد! توكيا محرا نا جا متا ہو ؟ توكس بات كالشراغ لگانا جا بهتا ہو 9 ایذارسانی سے تیراکیا مقصدہی، اى ايدارسال! الرجلاد خلا! يا توبه جا بها ہوكه يس كُتّ كى طرح تيرے سامنے لوٹوں ؟ فرمال بردار بهوكر، آيے سے بانبر بهوكر، ترے آگے پیار سے ڈم ہلاؤں ؟ بيسود إفرك مارك حلاعا ا و ساك دل ترين دنك ا بنيس ،

گتانهیں ملکہ میں تیرا نشکا رہوں <sup>،</sup> ای سنگ دل ترین شکاری! تيرامغرور ترين قيدي ای با دلوں کے پیچے والے ڈاکو! آخر بول توسى! ای کمیں گا ہیں بیٹینے والے ، توجھ سے کیا جا ہتا ہو؟ ای بجلی میں لیٹے ہوئے! ای نامعلوم! اول ، كه تو، اى نامعلوم خدا ، كياچا بسّا بى ج کيا ؟ زرنديه ؟ كتنا زرينديه جا ہتا ہو! زیاده مانگ، بهمسری غیرت کا تفاصل بو! اور بات کم کر، به نقاصا هومیری دوسری غیرت کا! 1 6 6 یے میری خواہش ہو ؟ میری ؟ ميرى ، بالكل ؟ 144 اور تو مجھے تکلیف پہنیا تا ہم کیوں کہ تو نا سمجر ہم ادرمیری غیرت کولیسیا کرڈ التا ہی ؟ بادكر مجه إ مج اب ك كون كرارا او ؟ مجے اب مک کون سارکتا ہو؟ دے گرم اعتم! دے دل کی المبیشی!

دے مجھے! عجم تنہا ترین کو جے وہ برف، آہ! سات گُنا برف خود د شمنول کا د شمنول کا آرزومند بنا تا ہی۔ دے ، ال فرال برداری کر، الوظا لم ترين دسمن • ميري ، تو! دمكيروه طبتا هؤا میرا آخری اکلو تا ساتھی ، ميرا برط وشمن، ميرا فالمعلوم، ميرا علاد خدا ! نبين إلوث آ مع اپنی تمام ایذا رسا نیول کے ! سب گوش نشینوں میں سے آخری گوسٹ بنتین کے پاس ارے لوٹ آ! میرے تمام آنسووں کی ندبیوں کا بہاؤ ترى طوت أو! اورمیرے فلب کا آخری شعلہ تېرى طرف د كې رايم ا

ارسے لوسل آ ،

ای میرے نامعلوم خدا اِ ای میرے درد اِ ای میری آخری خوش وقتی اِ (الله)

اب زردست کوبالکل تاب نه رمی اوراس نے اپنا ڈنڈا اُٹھاکر انتہائی قوت سے اس گریم وزاری کرنے والے پر مارا اور غضے کی مہنی کے سائھ للکا دکر کہا:
سب چپ رہ ابس چپ رہ ، ای بھانڈ! ای جعلی بیکر ساز! ای سرتا پا بھوٹ!
میں شخص سے محتا ہوں!

و مکھہ ، میں ابھی ننیرے پانو گر ماتا ہوں ، ای مشر مرجا دوگر ایم پھتے چیدیول کھ گرمانا خوے آتا ہی ا''

وه شدها زمین برسے انھیل بڑا اور کہنے لگا: "بن اب جانے دسے! اور زیادہ ندمار ، ای زر دشت! بیرسب کچھیں نلاق سے کہ رہاتھا۔

ایسی بانیس میری صنعت وحرفت کاجرو بیری بیری بحود تیرامتان لبسنا مهاستا مخنا جسب بیری سنه بینش نیرسه ساسته بیش کی با در واقعی نوشجی بحوستا ترکها! نکین نوبه نیری جونفل میسب ساسته بیش کی وه کوئی بحجود شفل نهیس: نو سخت بور، ای دانشند زر دشت با نوبنه این دسچانیوں سے سخت سخت چیس دکائی بیر ستیرے دیڑھے نے مجھ اس سچانی برمیور کیا ہی۔

زر دشن جواب تک برانگینه اور غضب ناک تفاکینه لگا از جا بلوس مت کر، ای سرتا یا تجاناته از توجود ایس- تو اور جهاتی کا دعولی ا

ای مؤرول کے مور ، ای گھمنڈ کے سندر ، تومیرے سامنے کیا کھیل کھیل رہا تھا ، ای بد ذات بھانڈ ؟ جب توخوداس اندا زستے گریہ وزاری کرتا ہج تو بھڑس اورکس کا لِقین کرول ؟ " مترسے نے کہا :'ہیں تائب روح کی نقل اُ تا رر ہا تھا۔ یہ نفظ نیرا ہی ایجا دکردہ ہو' شاعرا ور حا دوگر کی نقل اُ تا رر ہا تھا جو بالآ خرابنی روح کوخود ا پہنے ہی خلاف اُ بھار 'نا ہی۔ بدلے ہوئے شخص کی نقل اُ تار تا تھا جو اپنے مُرسے علم اور ضمیر کی وجہ سے مشیھر رہا ہو۔

اور یہ میں تسلیم کرلے : میری صنعت اور جبوٹ کے بتالگانے میں تیجیے بڑی دیر لگی ، ای زر دست اجب تو میرے سرکول بنے دونوں ہا تفوں سے پکھٹے مہوئے مقا تو تیجے میری کالیف کا یفین تھا۔

یں نے تھے گریہ وزاری کرتے ہوئے سنا ہی: '' لوگ اس سے بہت کم مبت کرتے ہیں ، بہت کم مبت کرتے ہیں !'' میری بدی اندراس بات پر خوش ہوتی تھی کہ میں نے تیجے اس قدر دھو کا دے دیا "

زر دسنسٹ نے سختی سے جواب دیا ہی تو مجھ سے باریک بین ترلوگوں کو دھوکا دے سکتا ہی - میں اپنے آئپ کو دھوکا دینے والوں سے نہیں بجہانا ۔ مجھے بغیر خبردا رہی کے رہنا بڑتا ہو - یہ میری قسمیت کا لکھا ہی ۔

کین توبغیرد هو کا دیدے نہیں رہ سکتا۔ اس قدر میں تجھے بہجا نتا ہوں۔ تیری باتوں میں ہمیشہ دو دو مین بین چار چار اور پانٹے پارٹے معنے ہوتے میں۔ وہ بات بھی میں کا توتے ابھی اقرار کیا ہو میرے نز دیک رہے سے بھی بہت دور ہی اور جھوٹ سے بھی۔

ای بدندان جلی سکه ساز، تواس کے علاوہ کرہی کیاسکتا تھا! اگر تواپنے طبیب سے اپنا معائنہ برہنہ کرائے تو تُو اپنی بیاری پرتھی دبگ چڑھا دیے گا۔ اسی طرح تونے میرے سامنے اپنے جھوٹ پر رنگ چڑھا دیا تھا جب کہ تونے کہا تھا: "میرسب کچھ میں نداق سے کہ رہا تھا یہ اس میں بھی شجیدگی پائ

جا ئى ہىء بھىي تائب رۈن كاڭچە نەڭچە ھىتىەھنرۇر ہى -

میں تجھے خوب تا ڈگیا ہوں: تونے ہڑخف پر جا دوچلا یا ہی۔ اب تیرے خلاف کوئی جبوط اور کوئی دھو کا باتی نہیں رہانے حوتیرے اوپر سے تیرا جا دوا ترگیا ہی۔

ایک ہی سپائی تونے کمائی ہرداور وہ ننقر ہو۔ سوائے تیرے منہ کے اور تیری کوئی چیزاصلی نہیں ، بعنی سوائے اس تنقرکے جوتیرے منہ پر حیکا بہوا ہر ؟

بیر سی با دوگرنے عضے سے چلا کر کہا:" آخر توہو تا کون ہی ! مجھ سے کون اس بلیسے عبا دوگرنے عضے سے چلا کر کہا:" آخر توہو تا کون ہی ! مجھ سے کون اس

بدسے ہو دوری سے میں موجودہ انسانوں میں بزرگ ترین ہول ؟ "اور طرح نطاب کرسکتا ہی مجھ سے جومیں موجودہ انسانوں میں بزرگ ترین ہول ؟ "اور اس کی آنکھوں سے ایک سنریجلی زرد شت کی طرف نکلی ۔ نگر وہ فورًا بدل گیا اور غم زوہ ہوکر کہنے لگا :

" ای زر دونشت ، میں اس سے عاجزاً گیا ہوں ، مجھے اپنی حرفتوں سے گھن ان ہی۔ میں بڑا نہمیں ہوں ۔ میں کیا ہوں اور کیا بنتا ہوں اکیکن توخوب جا نتا ہوک میں بڑائی کی تلاش میں ہوں!

میں اپنے آپ کو ایک بڑا آ دمی ظام رکرنا چا ہتا تھا اور بہتیرول کو منوا بجا تھا لیکن پر چھوٹ میری قوت سے بڑھکر نکلا۔اسی کی وجہسے میں پجنا چور ہور الم ہول۔ ای زر دسشت، میری ساری ہاتیں جموٹ ہیں۔مگریہ کہ میں حکینا چور ہور ما موں۔میرا پر چکنا چور ہونا اصلی ہی ہے

زر دسنت نے نئوری بدل کراورکن انھیوں سے نیچے دسکھتے ہونے کہا:''میر نیرے لیے باعث عرّت ہی یہ باعث عرّت ہی تیرے لیے کہ تو بڑائی کی تلاش میں ہو میکن اسی سے تیرا کھا نڈا بھی کھل جا تا ہی: 'لوبڑا نہیں ہی۔

ائد بدزان بوڑھ جا دوگر، یہ تیری سب سے انھی اورایمان داری کی بات ہی جس کی میں تجدمیں قدر کرتا ہوں بکہ کو اپنے آپ سے اکتا گیا ہجاور پیطی الاعلان

كها ايو: "ين برا بنين بون "

اس وجسے میں بحیثیت تا تب دوح کے تیری عزّت کرتا ہوں۔ اور اگر چر ایک دم اور ایک لیے ہی کے لیے یہ عزّت تھی تا ہم اس لیے کے اندر تو اصلی تھا۔ گربتا تو ہی کہ تو بہاں میرے جنگلوں اور بہاڑ لیوں میں کیا ڈھو نڈنے آیا ہو؟ اور حب تو میرے لیے کمیں گا ہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میرا کیا امتحان لینا جا ہتا تھا ؟ تومیراکس بات میں تجربہ کرنا جا ہتا تھا ؟

یه مقی تفزیر زر دسشت کی - اوراس کی آنتھیں جیکنے لگیں۔ بوڑھا جا دوگر عقورت دیدخا موش دہ کر لوں گویا ہؤا: " میں نیرا تجرب کرتا بخا! نہیں ، میں محض ڈھونیڈ تا بخا -

ای زردشن ، میں ڈھونڈ تا ہوں ایک اصلی بیتے سیدھے سا دیےصاف گو کو، ایک الیسے آ دمی کو حبر سرنا پا ایمان دا رسی ہو اور دانشندی کا گیپا اورمعرفت کا دلی اللہ، بینی ایک بیٹراانسان -

کیا تو، ای زردست، نہیں جانتا ؟ میں زردست کو ڈھوں ٹا ہوں " یہاں پہنچ کر دولوں پراکیب طولی خاموشی طاری ہوگئی۔اورزر دسست محود اپنے خیالات میں غرق ہوگیا حتی کہ اس نے اُنکھیں بندکریس ۔لیکن پھروہ اپنے ہم کلام کی طرف مخاطب ہُوا اور جا دوگر کا ٹائھ کی گیٹر کر نہا ہیت مشرافت اور آیت سے کہنے لگا ،

' انتجا ! وه راستا جوا و برکی طرمت جا را م ہو اُسی پر زر دشت کا غا روا فع ہی جب شخص کے بانے کی مجھے آ رز و ہی اسے اسی غار میں تلاش کر!

اور میرے جانورول سے مشورہ لے ، میرے عقاب اور میرے سانب سے۔ وہ الماش کرنے میں تیری مدد کریں گے ۔ مگر میرا غار مہت وسیج ہی ۔ یں نے خود تواب کک واقعی کسی بڑے انسان کو نہیں دیکھا۔ جوجیز برط ی ، ہی اس کے دیکھنے کے لیے آج بار کیک بین ترلوگوں کی آنکھ کھی بھتدی ، ہو۔ یہ عوام کی حکومت ہی۔

ایسے تو بہتروں کو میں نے دیکھا ہم جوانگڑا ئیاں لینے اور بھول کرکہا ہو جانے ہیں اور عوام شور بچانے ایک ان تمام میکنیدیں اور عوام شور بچانے لیگئے ہیں: " دیکھو، وہ ہم برا انسان!" لیکن ان تمام میکنیدیں سے فائدہ کیا! افر کا رہوا بحل جاتی ہی -

جو مینڈک بہت دیرتک مجھولارہتا ہو وہ بھیٹ جاتا ہو: اس طرح اس کی ہوا نکل جاتی ہی۔ مجھولے ہوئے شخص کے پیٹ میں چیدنا: یا ایک اچھا مشغلہ ہو۔ شن رکھواسے ، اسی لڑکو!

یهٔ ج کا ون عوام کی مکیت ہو۔اس بات کی اب کس کوخبر ہو کہ کون سی چیز بڑی اور کون سی چھو ٹی ہی ! ایسی حالت میں بڑائی کی تلاش میں کسے کا میا بی ہوئی ہی ! مض ایک احمق کو ، احمقول کو کا میا بی ہوتی ہی ہی۔

تی برای اور این باتون کی تلاش ہو، ای عجب وغرب امن ؟ یہ تعلیم تی کس نے دی ؟ کیا آج ان باتون کا وقت آگیا ہو ؟ ای بدوات تلاش کرسٹ و اسے، تومیراکیا تیم برکرتا ہو؟"

زردست نے اطہبان قلبی سے یہ باتیں کیں اور سہنتا ہؤانے یا نو آگے بڑھا۔

# ( ) So Comment of the

اجمی عا دوگری چیپا چیم این زر دسشت کو زیا ده و برنه موئی نقی که اُس نے بچراکی اور خص کو اس را ه کے کنا رہے مبٹیا ہوا دیکھا جس پروه عارم مخابی شخص سیاه فام اور دراز قدیمتا اوراس کا چہره زرد اور بے گومنشت-اس شخص کو دکھیکر وہ نہا بیت گڑ سا اور اپنے دل سے کہنے لگا :" افسوس ہمبیبت کپڑے پہنے بہتے ہو ۔ یہ با در بوں کی قسم کا کوئی شخص معلوم ہوتا ہی۔ ان لوگوں کا میری حکومت ہیں کیا کام ا کیوں! ابھی میں نے اس جا دوگر سے پچھاچھڑا یا ہی بھاکہ ایک اورگنڈ سے تعوید کرنے والا را ہ میں آ دھم کا ا

ایک ہا تھ رکھ کر سحرکرنے والا ، ایک ٹپر اسار مجزہ دکھانے والاحن داکی .
مہر بانی سے ، ایک چکنا چیڑا منکر ونیا کا سٹکے اس کا بالا شیطان سے پڑے ۔
لیکن جہاں شیطان کو ہونا چاہیے وہاں وہ کھی نہیں ہوتا ۔ وہ ہمیشہ وقت
گزرنے کے بعد مہنجتا ہی ، یہ ملحون بالشعبیدا ورفیل یا!"

اوں بے صبرتی کے ساتھ زردسنت اپنے دل میں اسے کوس راج تھا اور اس سون میں اسے کوس راج تھا اور اس سون میں نظا کہ کس طرح آنکھ بچاکر اس سیاہ فام سے آگئے تکل جائے ۔ مگر اس وقت ایک اور ہی وا تعدیمین آیا : لینی اسی لمجے میں اس جھیے ہوئے تھی کی نظر زر دشت پر جا پڑی اور شل اس آدمی کے جے کوئی غیرمترقبہ چیز ہا تھ لگ گئ ہو وہ تخض اچل بڑا اور زرد شت کی طرف لیکا ۔

اوراس نے کہا: "مجھاس سے غرض نہیں کہ توکون ہی، ابی را ہرو، گر مدوکرایک راہ گم کر دہ کی، ای تلاش کرنے والے ، ایک بوڑھے آ و می کی جس کو یہاں زراسی بات میں بحلیف ہمنچ سکتی ہو!

یهاں کی د نیا میرے لیے عنیرمانوس اور بعیدا زقیاس ہو۔اور میں یہا ل جُنگلی جالوروں کی آوازیں بھی سنتا ہوں ۔ اور دوشخص مجھے پنا ہ دیے سکتا تھاوہ خودمرحکیا ہیر۔

ین آخری پارسا آ دمی کی تلاش میں ہوں ، ایک ایسنے خص کی جو و لی اللہ اور زاہد ہوا ورجے لینے حبگل میں اس بات کی خبر نہ ہو جے آج سا رسی دنیا جانتی ہو " زردسست نے پوچھا:" وہ کیا بات ہوجواج ساری دنیا جانتی ہو؟ یہ تو نہیں کہ وہ بوڑھا خدااب مرحکا ہوجس براکیب زمانے میں ساری دنیا کواعتقادتھا!" بٹرسے نے ممکنین ہوکر کہا: "ستجھے میں علوم ہو! اور میں نے اس خدا کی مرتے وم تک خدمت کی تھی۔

کی اب میں ملازمت سے سَبُک دوش ہو حکا ہوں اور بے آقاکے ہول' تاہم آزاد نہیں اور کوئی گھڑی بھی مجھ پر خوشی کے ساتھ نہیں گزرتی۔ ہال اگر گزرتی ہی تو با دہیں ۔

اسی سلیے میں ان پہاڑوں پر کیا ہوں تاکہ میں ایک یا را بنا آخری بن مناول جس طرح کہ ایک بوائد کی ایک بوائد کے جس طرح کہ ایک بوائد سے لوب اور مسردار کلیسا کے شایانِ شان اور کیوں کہ بھے معلوم ہدنا چاہیے کہ میں آخری بوپ ہوں الین کی معلوم ہدنا چاہیے کہ میں آخری بوپ ہوں الین کی یاد کا حبضن ۔

اب نو وه خود مرح کا ہولینی وه پارسا ترین تض وه حبگل کا ولی اللہ جو خدا کی حمد نهیننه گاکرا ور گنگناکر کیا کرتا تھا۔

جب مجھے اس کی جھونیٹرسی ملی تو وہ نود اس میں مذکھا مگر و و بھیڑ ہیں سکتے۔ جواس کی موت پر حیلّا رہے گئے ۔کیوں کہ تما م جانور اس سے مجبّت کرتے گئے۔ تب میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوًا ۔

توکیا میں ان حنگلوں اُ وربہا ڑوں میں بے فائدہ آیا ہوں ؟ نہیں، اس وقت میرے ول نے فصلہ کیا کہ میں ایک دوسرے شخص کی تلاش کروں جواک تمام لوگوں میں پارسا تربی ہی جو خدا پراعتقاد نہیں رکھتے ، یعنی زر دستن کی " یہ کہ کر ٹربھے نے اس شخص کی طرف تیز تیز دیجھا جواس کے سامنے کھڑا ہم واتقا گرزر دست نے بوڑھے پوپ کا ہا تھ کیولیا اور اسے دیر تک تیجنب کے ساتھ دیکتا رہا۔ پهروه يون كنه لگا: " د كيد ، اى واجب التعليم ، تيرے با خركسية خوب صورت اور لبے بيں ! يه اليے شخص كے بائة بين حب نے ہميشہ بركت بائٹى ، يو- ليكن اس وقت وه بائذ اس شخص كو كمپڑے ہوئے بين حب كى شخصة للاش بري يعنى ميرى، زر دسشت كى -بين بهى ہول زر دست لمحاص كا يدمقوله ہم : كون ہم مجمس زيا ده ملحد تاكه بين اس كى تعليم سے فيضياب ہول ؟ "

زر دسٹنٹ نے میر گفتگو کی اوراس کی نگا ہیں ٹیسٹے پوپ کے خیالات اور پس خیالات میں گزرتی ہموئی حلی گئیں - بالآخروہ یوں کہنے لگا:

"اس خداسے جوشخص سب سے زیادہ ما نوس تھا اور اس پر قبضہ رکھتا تھا اسی کو اب اس کے کھو حالنے کا سب سے زیادہ الم ہو۔

د کبید ، غالبًا ہم دونوں میں سے اس وقت میں ہی زیا دہ ملحد ہوں ؟ مگراس پرخوش ہونا بے معنی ہمر!"

زر دست نے ایک گہری فاموشی کے بعد خیالات میں غرق ہوکر میسوال کیا : ایک تو تو ہوکر میسوال کی ایک تا رہا ؟ کیا تخصص معلوم ہو کہ اس کی موت کس اس کی خدمت کرتا رہا ؟ کیا تخصص معلوم ہو کہ اس کی موت کس طرح آئی ؟ کیا ہو ہے ہو جبیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ہمدر دی نے اس کا گلا گھونٹ ویا ،

اور بیکداس نے دیکھاکہ انسان کس طرح صلیب پرلٹکا ہُوا ہوا وراس کی برواشت اس سے نہ ہوسکی ۔ اور یہ کہ انسان کی مجسّت اس کے لیے ووزخ اور بالآخراس کی موت کا باعث ہوگئی ؟"

نگین بوڑھے پوپ نے کوئی جواب نہ دیا ملکہ سترم اور اندو ہنا کی اور زپردگی سے ایک طرف دیکھنے لگا۔

زردستن دیریک محوضیالات رفا اوراس بزرگ کی آنکھول ین آ جھیں

الله كركية لكا:"أس جلني دك!

أسے چلنے ہی دے! وہ عل باہر اور خواہ یہ تیرے لیے باعث عرات بی کیوں نہ ہو کہ تواس مُردے کو تحض ذکر خیرسے یا دکرتا ہی تا ہم ہم دو نول کو خوب معلوم ہو کہ وہ کون تھا اور میر کہ اس کی را ہیں عجبیب وغرمیب تھیں <u>"</u>

بوڑے لیرب نے خوش ہوکر کہا:"بر باست محض بین انھوں کے اگے کرنے کی ہو رکبوں کہ وہ ایک آنکھ سے کا ناتھا) کہ خدا کے معاملات میں میں زر دشت سے زیادہ سلحها بوا مول اورمونامهي لول مي جاسي-

میری مجت نے سالہاسال اس کی خدمت کی ہو۔میرے ادا دے نے اس کے ہرارا دیے کی ہروی کی ہو۔اچھے ٹوکر کوساری باتوں کی خبرہوتی ہی اور بهترى ان باتول كى بمى جواس كا آقا خود اسيخ آب سے جيباتا ہو۔

وہ ایک سندراور براز اسرار خدا تھا اور ہے تو یہ ہوکہ سبدھ طریقے سے اُسے مٹیا بھی نہیں ملا۔اس کے اعتقاد کے دروا زے برخلاف ورزمی تکاح استادہ ہو۔ جونٹخس اس کی تعربیت بحیثیت خدائے محبت کرتا ہی وہ نو دمجبت کوکوئی اعلیٰ درہے کی چیز ہنیں مجھتا کیا یہ درست نہیں کہ یہ خدامنصف بھی بناچا ہتا تھا؟ مگر مجتت كرين والے كى مجتب نواب وعذاب سے إلا تر ، كو-

حب وه جوان تقا ، يتني بيمشرقي خدا ، نو وه سنگ ول آوركىينه پرورتقااور اس نے ابینے عینیوں کو خوش کرنے کے لیے ایک دور رخ بنائی تھی۔ لیکن آخرکا روه بوژها اور نرم اور لمپلا اور مهدرو بن گیا اور باب سے زیاده داداسے مشابر ، مگرسب سے زیادہ بوڑھی دادمی سے جس کا سربل رہا ہو۔

تنب وه يز مرده مهوكرانكبيهي كے پاس كونے ميں جا بيھا اورايني كم زور انگوں پرافسوس کرتارہا ، دنیاسے تنگ ارا دے سے تنگ اور ایک روز توخود اپنی بیحد ہمدردی کی وجرے اس کا گلاھنٹ گیا ا

یہاں پرزردست نے قطع کلام کرکے کہا:" ای بوڑسھ بوپ کیا پیراپہتم دید واقعہ ہو ؟ مکن ہو کہ بیاسی طرح ہؤا ہو: اس طرح ایک ی اور طرح - جب خدا مرتے ہیں تو وہ کئ قسم کی موت مرتے ہیں -

گرخیر! وه اس طرح مراہم یا اُس طرح یا دو نوں طرح بہرصال وہ توجل نسا! میرے کا نوں اور آنکھوں کا ندا تن اس کے خلا ن بھا۔اس سے زیا دہ میں اس کی یا دِ ہد نہیں کرسکتا۔

بھے ان تمام لوگول سے محبت ہوجن کی ٹگاہ میں صفائی ا در با نو ل پیس ایمان داری ہو پگر، ای لوڑھ پا دری ، تو میصر در جا نتا ہو کہ اس میں تیرہے انداز کی کوئی بات تھی، پا در اوں کے انداز کی : اس کی باتیں موہوم تقیں ۔

اوراس کی باتیں مبہم بھی تھیں۔ وہ ہم سے اس بات برکٹنا نا داخس ہوا ہی، یہ عضتے کے جھاگ والا ، کہ ہم اس کی باتیں ایھی طرح نہیں سیجھے السکین اس نے زیا دہ وضاحت سے کیوں نہیں بیان کیا ؟

ادراگریہ ہمارے کا نول کا قصور تھا تو پھراس نے ہمیں لیسے کان کیول وہیے جن کی ساعت خراب بھی ؟ اگر ہمارے کا نول میں تیل تھا ، خیر! نوان میں بیل کس نے ڈالا ؟

بہت سے برتن اس سے بگرطگئے ، اس کھھار سے بس کی تعلیم اوھوری رہ گئی تھتی ۔ گرید کہ اس نے اپنے برتنوں اور مخلو قات سے کیبنہ ٹکالا اس وجہ سے کہ وہ اس سے تھیک نہ بن سکے : یہ گنا ہ تھا ذو تی سلیم کے خلاف ۔

پارسائی میں بھی ذوقِ سلیم ما پا جاتا ہوجس نے بالآخر ریکہ ہی ڈالا ؟" دورکر ایسے خدا کو ! اس سے تو بیا تھیا ہو کہ کوئی خدا نہ ہو اور انسان اپنی قسمت خود بنائے اور دایوا ند ہو اور خود خدا بن بنتی ! "

بوڑسے پوپ نے اس کی طرف کان لگائے اور کہنے لگا ، تو بیکیا کہ رہا ، کو ا ای زردُرشت ، تو تو اس سے زیادہ پارسا ہو جتنا کہ تجھے بیتین ہوائیں ہے اعتقادی کے ساتھ! بیرے اندر کوئی ندکوئی خوا ہوجس نے تجھے موجودہ خدا تمرکی ہیں مبتدل کردیا ہو۔

کہا یہ خود نیری ہارسائی نہیں جو شجھے کسی خدا پراعتقا دلانے نہیں دیتی ؟ اور تیری عظیم النّے ان صاحت گوئی شجیم نیک و مدے پار مہنجا دے گی -

دیجہ توٰہی ،میرے لیے اب را کمکیا ہی ؟ تیرے پاس آنھیں ہیں اور ہا تھ اورمند جن کی قسمت میں ازل سے متبرک بنا ٹالکھا ہؤوا ہی محض تا تھے سے متبرک نہیں بٹایا جاتا -

اگر چہ تجھ المحد ترین ہونے کا دعویٰ ہوتا ہم تیرے پاس مجھے ایک طویل تبرک کی ندہبی خوسٹ بوآرہی ہو۔اس سے مجھے بیک دفت خوشی اورغم حاصل ہوتا ہو۔

مجھے اپنی ہمانی میں قبول کر، ای زر وسٹن ، محض ایک رات کے لیے! تبرے ہاس سے زیادہ دنیا میں کہیں اور مجھے آرام ہنیں ملتا ؟

زر وست فی منت منتج تب موکر کها: "آمین ا ایسا هی مو! دیچه ، وه راستا ادیر کی طرف جار الم هر-اسی میزر دوشت کا غار مهر-

ين خود نخوسنى تبري سهراه حليتا ، اى واحب التعظيم ، كيوں كەمجھة تمام ماكِماً، لوگوں سے مجتب ہى دىكين اس وفت ابك، صدائے وا ويلا بھے تھے كو حپوڑنے بر

جبولكررسي آد-

میری حکومت کے اندرکسی کونقضان نہیں پنجنا چاہیے۔میرا غا رایک اچھا

بندرگاہ ہو۔ اورمیرے لیےسب سے دل بیندجبزیہ ہو کہ میں ہرحزین کواس کے پانڈ پرسنبھال کراہے کسی مضبوط زمین پراستا دہ کردوں۔

لیکن نیرے کا ندھوں سے تیری محزونیت کو کون اُ تا رسکتا ہی ؟ میں اپنے آپ کواس کے لیے مہت کم زور پا تا ہوں ہمیں واقعی بہت دمیرتک اُ تنظار کرنا جا ہیے قبل اس کے کہ کوئی شخص تیرے خدا کو بھر حبگا دے۔

> مطلب به بهی که وه بوژها خلازنده تهبین - وه دراصل مرحکا بهی به . به تقیی بانین زر دسنت کی -

#### برصورت نرس النال

پھرزر دشت کے قدم حنگل اور پہاڑ ہیں پڑنے لگے اور اس کی آنھیں رہ رہ کر ڈھونڈ تی تھیں گرجی کو وہ دیجینا چا ہتی تھیں وہ کہیں نظر نہ آتا تھا لینی وہ خض جوبڑی مصیبت ہیں مبتلا تھا اور وا دیلا کر رہا تھا۔ لیکن راستے بھروہ اپنے دل ہیں بہت خوش اور سننگر گزار تھا اور کہتا تھا :'آج کے دل مجھے کسی کسی اچتی چیزیں بلی ہیں اس کے بدلے میں کہ اس کا شکون بُڑا ہُوا ہی ! کیسے کیسے نا ور باتیں کرنے و الے محھے ملے ہیں!

ان کی باتوں کو اب میں ویر تک جِباؤں گا جیبے کہ عمدہ غلّہ چایا جا تا ہو ہیں ۔ دانت ان کو چباکر پس ڈالیں گے بہاں تک کہ وہ دو دھ کی طرح میری روح کے اندر ہینے لگیں گی "

لیکن حب داستا بھراکی چٹان کے آگے سے گھوما تو آ نّا فانا سماں کچھ کا پکھ ہوگیا اورزر دسنت موت کی عمل واری میں واخل ہوّا۔ یہاں کالی اور لال چٹا میں مکتکی با ندھے ہوئے اوپر کی طرف دیکھ رہی تقیس : شگھاس تفتی نہ درخت نہ پرندے کی آواز ۔ بینی وہ ایک ایسی وا دی بھتی جس سے تمام جا نور حیّٰ کہ ورندہے بھی گریز کرتے سے بھن ایک قسم کے برصورت بھترے اور ہرے سانپ بوڑھے ہوکر بیاں مرنے کے لیے آتے ہے ۔ اس لیے چروا ہول نے اس کا نام دکھا تھا ؛ مرگ ِ مار ۔

گردب زردشت ایک دهندلی می یا دمین غرق مخاکیون کداسے ایسان بال پر نا کفاکد وہ ایک با رہے ہی اس وادی میں مخیر حکا ہی - اور اسے اپنے د ماغ پر ایک بڑا ہو ہو محدوس ہوتا کھا یہاں تک کداس کے قدم آ ہستہ پڑتے گئے اور آہستہ تر اور است اپنے د ماغ پر اور بالآخر وہ کئیرگیا ۔ گردب اس نے آنھیں کھولیں تو را ہ کے کنا رہے کوئی چیزدھی اور بالآخر وہ کئیرگیا ۔ گردب اس نے آنھیں کھولیں تو را ہ کے کنا رہے کوئی چیزدھی جس کی شکل انسان کی تھی ، ایک ناگفتہ ہو چیز اور زوشت برجیز اور زوشت برجیز اور نازوشت برجی اس بات سے کہ اس نے ایسی چیزاین آنھوں سے دیجی ۔ اس کا چہرہ سفید بالوں کک مرخ ہوگیا اور اس نے ایسی چیزاین آنھوں سے اکھائے کا کہ وہ اس کا چہرہ سفید بالوں کک مرخ ہوگیا اور اس نے اپنی نظر بھیری اور قدم اکھائے نگی اور قدم نظر نور کر اس خور کر کے وقت بائی نے کے بندئل میں خور کر امر خوا ہو اور کر کر گرا ہمٹ کی آ واز النا نی اور کلام انسانی میں مبترل ہوگئی ۔ اور وہ آ واز سے بالا خروہ آ واز آ واز النا نی اور کلام انسانی میں مبترل ہوگئی ۔ اور وہ آ واز یہ تھی ؛ اور وہ آ واز سے بالا خروہ آ واز آ واز النا نی اور کلام انسانی میں مبترل ہوگئی ۔ اور وہ آ واز یہ تھی ؛ اس کر کر کر اور وہ آ واز سے بالا خروہ آ واز آ واز النا نی اور کلام انسانی میں مبترل ہوگئی ۔ اور وہ آ واز یہ تو ہی ؟ اس خور کر انسانی اور کلام انسانی میں مبترل ہوگئی ۔ اور وہ آ واز یہ تو ہیں ؟ اس کو کہنے ہیں ؟

میں شجھے تھیسلاکر سیچھے کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہاں تھیسلونی برف ہی ۔ دیکیہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں نیرنے گھمنڈ کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں!

تولینے آپ کو دانشندسمجتا ہی، ای مغرور زر دست ! للمذا ذرا اس چیتال کوحل توکر، ای مغرورا خروث تو ژنے ولیے! چیتاں، وہ میں بحود ہوں ۔پس کہ تو سہی : میں کون ہوں!" اورجب زردشت نے یہ ہمیں تین توٹم کیا خیال کرنے ہوکداس کی رون پر کیا گزری ہوگی ؟اس پر ہمدر دی کا غلبہ ہؤا اور وہ بکا یک بدیٹے گیا ، مثل اس بلوط کے درخت کے جس نے عرصے تک متعدد درخت گرانے والوں کا مقابلہ کیا ہو وہ دھم سے اور یک بیک گریڑا جس کی وجہ سے جو داس کے گرانے والے سہم گئے کیکن وہ فوڈا زمین سے ایٹے کھڑا ہؤا اور اس کے چہرے سے نتی کے آثار نمایاں تھے ۔

اس نے مبتل کی سی آوا زے کہا:" میں تھے خوب بہجاتا ہوں ۔ تورخدا کا "قال ہو! مجھے حانے وے!

یجے اس کی برداشت نہ ہوتی جس نے سیجے دیجیا، جس نے سیجے ہمیشہ اوراً رہا ر دیجیا ال کیبصورت ترین انسان اتونے اس گوا ہ سے انتقام سے لیا اِ"

یا کہ کر زرادوشت جا ہتا ہمقا کہ چل وسے ملکن اس ناگفتہ ہے اس کے مباس کا ایک کو نا پچڑ لیا اورا زسر نوخر خرانے اورالفاظ کی تلاش کرنے رنگا۔ بالآخراس نے کہا: " تشیر جا!

عثیرها! حیلتا من موابین الرگیا ہوں کر کس کلھاڑی نے تجھے 'دین پر گایا ہی۔مہا دک ہو، ای زردُوشت ، کہ تو پھر ما توکے بل کھڑا ہوگیا!

مجھنوب معلوم ہو کہ تو تا اڑگیا ہو کہ اس شخص کے دل پر کیا گزر رہی ہوجس نے است قتل کہا ہو، بینی قائل خدا کے دل پر ۔ مظیر حالا میرے پاس بعید عالم اللہ علامہ فائدہ نہ ہوگا۔

اگریس تیرے پاس نہیں تو اورکس کے پاس جانا چاہتا تھا ؟ تھیبرجا۔ بدیٹے جا! گرمیری طرف دیکیومت ؛ بوں میری بیصورتی کی عزّت کر!

لوگ میرے در فی ہیں -اب تو ہی میری آخری جانے بنا ہ ہے ۔ بیکن وہ اپنی نف<sup>ق</sup> کی وجسے درسیے نہیں اور نہ لینے جاسوسوں کے فرسیع سے -ارسے ، اسپے در یو ہونے کو تو میں ندان میں ٹال دوں گا اوراس پر گھمنڈ کروں گا اورخش ہوں گا! کیا یہ واقعہ نہیں ہو کہ اب کے ساری کا میا بی انھیں لوگوں کو حاصل ہوئی ہجن کا غوب پیچیا کیا گیا ہی۔ اور جو خوب پیچیا کرتا ہو وہ بیروی کرنا باسانی سیستا ہی کیوں کہ آخروہ پیچیے تو ہم ہی امگریم ان کی ہمدردی ہی،

یان کی ہمدر دی ہوجس سے میں مجاگتا ہوں اور مباگ کر تیرے پاس اناچاہتا ہوں ۔ائ زروُنٹ ، ہنا ہ دیے مجھے ، ای میری آخری حائے بنا ہ ، ای وہ اکیلیڈ شخص جس نے مجھے حل کیا :

تونے بیمتماصل کردیا کہ استخص پرکیا گزری ہوگی میں نے لسے قتل کیا ہی۔ تغیرط! اور اگر توجانا ہی چاہٹا ہی، الحساب تواس رائٹ سے مستاحات سے سے بیس یا ہوں۔ وہ راستاخراب ہو۔

کیا تو مجھسے اس بات پرنا راض ہو کہ میں بہت دیر سے گفتگو کی ہا تگ نوازر ہا ہوں ؟ اور یہ کہ میں نے شخص شور ہ دیا ہو ؟ مگر جان لے کہ میں ہی و شخص ہوں : برصورت نزین شخص ،

اور وہ جس کے قدم سب سے بڑے اور ہما دی ہیں جہاں کہیں میرے قدم پڑے وہاں داستا خراب ہوگیا۔ میں تمام داستوں کو کیل کرمروہ اور تناہ کر دنیا ہوں۔ گراس وجہ سے کہ تومیرے پاس سے چیب چاپ گرزگیا اور اس وجہ سے کہ تو سنرماگیا ، ہیں سنے اسے خوب دیکھا ہی، ہیں جان گیا کہ تو زر دُدشت ہی۔

اگرا درکوئی ہوتا تومیرے لیے بھیک ڈال جاتا لینی اپنی ہمار رد مگا ہوں اور بات جبیت سے مگراس کے لیے میں کا فی مجمکنگا نہیں ہوں ۔ نواسے تا ٹرگیا ہو۔ ملکہ اس کے لیے بے حدا میر ہوں ، امیراس بات میں جومبیب ہوا ورخوفناک ادر مدصورت ترین اور سب سے زیا دہ ناگفتہ ہر! تیرا منٹر مانا ، ای زرگوسست ،

میری عزنت افزائی کرنا ہی ۔

میں ہمدر دوں کی بھیر میں سے بڑی مصیبت سے کل کرآ یا ہوں تاکہ میں اس ایک شخص سے ملوں جوآج یہ تعلیم دیتا ہو کہ "مهدر دی بے جا دخل درمنفو لات ہی " لینی بخص سے ملوں ، ای زر دسشت!

نواہ وہ خدائی ہمدر دی ہو باانسانی ۔ہمدر دی مخالف حیا ہو۔ اور مدوکرنے کی خواہ ن مدرکہ کا انسانی ۔ہمدر دی مخالف حیا ہو۔ اور مدوکرنے کی خواہن مندرکہ کا ہما کی خواہن مندرکہ کا مال کے خواہن مندرکہ کا میں برحی برختی برسی ہمدر دی کو۔ان کے دل میں بڑی برختی برسی برصور تی بڑی ناکامی کا کوئی احترام نہیں ۔

میری نظران سب کے اوپر سے گزرتی چلی جانی ہرجس طرح سے کہ گت مجیٹرون کے مجھنڈ کی مپیٹوں کے اوپرسے دیجیتا جلاجاتا ہو۔ یہ لوگ کم مابین حوب شیم اور خوبش ارا دہ اور کابل ہیں۔

جس طرح سے کہ ایک سوار با با ب تالا لول کو نظر حقا رہن سے د کیجھتا ہوا ور تَن جاتا ہو اسی طرح سے میں سست اور تھیو ٹی موجوں اورا را ووں اور روحول کے جگھٹے کی طرف د بھینا ہوں -

تر توں تک لوگوں کا ان برا میان را ہوئی ان بچروٹے لوگوں برد اور بالآخر قوت بھی ان کے سپر دکردی گئی ہو۔ اب ان کی تعلیم میں ہو :" اچھی بات وہی ہو جی ہو شے ایک لوگ اچھا کہیں "

اورائن کل" سپائ" اس کا نام ہر جو یا دری کیے ، یہ یا دری جو تو دا نفیس میں سے آیا ہی ، و چیب الخلقت اور ولی اللہ اور چیوٹے لوگوں کا شفیع اور جو لینے متعلق بیشہادت دیتا ہی کہ "سپائی میں ہوں "

يه بيه سبه حباشخص ابك مترت مع عيو للح لوگول كومتكتر بنا را ج العني وه

شخص جس نے بے صد غلط تعلیم دی جس وقت اس نے بہتعلیم دی کہ میں سچائی ہوں " کیا کسی بے حیا کو کہی اس سے زیادہ مہذب جواب دیا گیا ہی ؟ تو ، ای زر دسشت، اس کے پاس سے گزرا اور تونے کہا : «نہیں! نہیں! تین بارنہیں!"

تونے لوگوں کواس کی غلطی سے خبردار کیا۔ تو بہلاشخص بخفا جس نے ہمدردی کے خلاف آگاہ کیا، سب کو نہیں، کسی کو نہیں، بلکہ خود اپنے آپ کو اور اپنے ہم مشرلوں کو۔

برط سے مصیب نووں کی مشرم سے شجھے مشرم آئی ہو۔ اور واقعی حب نومیکہ تا

ہو کہ '' ہمدر دی کی طرف سے ایک بڑا ہا دل آر کا ہی نے خبردار ہوجاؤ، ای لوگو!"

ہو کہ '' ہمدر دی کی طرف سے ایک بڑا ہا دل آر کا ہی نے خبردار ہوجاؤ، ای لوگو!"

اورحب تو بینملیم دیتا ہوکہ ستام خلین کرنے والے سخت ہوتے ہیں-ہرٹری مجست ان کی ہمدر دی سے بالا ترہی " انو ، ای زردست ، مجھے معلوم ہوتا ہوگہ توکستا ایتھا موسم سنت ناس ہو!

انب رہا تو، اپنے آپ کو اپنی ہمدردی کے خلاف خبردا دکر کہوں کہ لبے صد مخلوق تیرس طرف آرہی ہو، مبہت سے مصیدیت زوہ شکی ناامید عزقاب اورلزال، تو میں اپنے آپ سے مبی تجھے خبردا رکڑتا ہوں ۔ تونے میری ہہرین اور بترین چیشان کو حل کیا ہو اور خود مجھ کو اور میرے ہفعل کو۔ میں جانتا ہوں کہ کو نشی کلھاڑی تجھ کو کاٹ کرگرائے گی ۔

مگراس فرد کے لیے سوائے مرنے کے اور کوئی جارہ نہ تھا۔ وہ ان آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جو ہر چیز کو د کھیے سکتی ہوں۔ وہ الشان کی گہرائیاں اور تھا ہیں اور اس کی تمام ادیسٹ بیرہ قباحتیں اور بدصور نیاں د کھیتا تھا۔

اس کی ہمدر دی حیا کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ وہ میرے ناپاک گوشول ہیں گھننا پھڑنا نفا۔ بیسخت مخبرا ور بے حد دخل درمعقولات کرنے والا اور بڑا ہمدر د آخر مرہی گیا ۔ اس کی نظر ہمینہ میری طرف تقی میں چاہتا تقاکہ ایسے گوا ہ سے برلہ بکا لوں یا خو دزندگی سے ہائن وصومجھوں -

وه خدا جومبرحیز کو د بھیتا بھاحتی کہ انسان کو بھی : وہ خدا آخر مرہی گیا! انسان کو اس بات کی ہر داست نہیں کہ ایساگوا ہ زند ہ رسبے ؛

یہ تقی تقریمہ ببصورت ترین انسان کی ۔ زر ٔ دشت انتقا اور ہانے کے سیلے آماد ہ ہوگیا کیوں کہ اس کی انتزطیا *ں تک کشیقر گئی تقبیں ۔* 

اوراس نے کہا: "ای ناگفتہ بر، تواپنے راستے سے سیجے خبرداد کرتا ہی۔ اس کے نسکر ہے میں میں تجھ سے اپنے راستے کی مدح کرتا ہوں۔ دیکیم، وہ اوپر کی طرف ڈرڈوسشٹ کا غارہی۔

میراغا روسیج اورممیق ہو اوراس میں ہہت سے گوشنے ہیں۔ وہاں ہو شیدہ ترین خص کوبھی اپنے چیپنے کی حکمہ مل جاتی ہو ۔

اوراس کے قرمبیا ہی رینگنے اور پھڑ پھڑانے اور اچلنے کو دنے ولیے جانوروں کے لیے سیکڑوں دیجنے اور بھاگ نکلنے کی تگہیں ہیں۔

ای مردو دجی نے خود اپنے آپ کو مردو دکیا ہی کیا تو بینہیں جا ہتا کہ الشانول اور انسانی ہمدر دی کے ساتھ زندگی تسرکرے ہے ؟ اچھا تو پھرمیری طرح عمل کر! اس طرح تو مجھ سے سیکہ بھی سکتا ہی محض عال سیکھ سکتا ہی۔

اوراس کے بعدسب سے پہلے میرے جانوروں سے باتیں کر میں ترین جانور اور دانشمند تزین جانور ہیں گئے! یہ جانور اور دانشمند تزین جانور ہی توہم دونوں کے لیے شیک شیر کا کام دیں گئے! یہ یہ کم کر زر دشت نے اپنی راہ لی اور وہ اپنے خیالات میں غرق تھا اور پہلے سے بھی آہت جل رائم تھا کیوں کہ وہ اپنے دل سے بہت سی باتیں لوچھ رہاتھا جن کا جواب اس کے لیے آسان نہ تھا۔

اس نے اپنے دل میں خیال کیا : "انسان بھی کیبانا دار ہی اکیبا برصورت اور کیباخرا لیے بلینے والا اور بوشیدہ مشرم سے کس قدر ٹریہ!

مجھے بڑی حقادت کرنے والوں سے مجسّت ہو۔اورانسان ایک شی ہوجس سے گزرجا ناچاسیسے ''

### いんないこしょう

جب زردشت اس بصورت تریشخص سے جدا ہؤا تو اسے سروی لگف کئی اور تنہائی محسوس ہوئی ۔ بعنی ہربت سی سروا ور تنہا چیزیں اس کی حشیات ہیں سے ہوکر گزریں اس طرح سے کہ اس کے اعتماا ورزیا وہ تھناٹی بڑیگئے جب وہ چڑھنا اُنز تا آگے بڑھا ، کبھی سبزہ زار میں ہوتا ہؤا تو کبھی خوفناک بی بھر بلی مگبہوں میں سے گزرتا ہؤا جہال جبی کسی زمانے میں کسی بے چین ندی کا سبترتھا : وہاں اسے بک بیک بھرگر ہی محسوس ہوئی اور عواس ورست ہو گئے۔

اس نے اپنے دل سے سوال کیا :" آخر تھے ہو کیا گیا ہی ؟ کوئی گرم اور جا مذار چیز جو میرے قرب ہونی چاہیے مجھے بشاشت بہنچا رہی ہی- اہمی سے میری تنہائی کم ہوگئی ہو۔ نامعلوم ساتھی اور بھائی میرے کا ندھے سے کا ندھ اسے کا ندھے اسے کا ندھا درگھ رہے ہیں۔ کا ندھا درگھ رہے ہیں۔ میری روح ان کی گرم گرم سالسول کو محسوس کررہی ہی ہے ؟

ا در در السب المراس ال

تب زر دست بڑے جوش کے ساتھ اوپر کی طرف اپیکا اور جا نوروں کو مھالت اور جا نوروں کو مھالت اور جا تا اور جا نوروں کو مھالت اور آگے بڑھا۔ کبوں کہ اس کو اندلیشہ مقاکہ یہاں کوئٹی مصیب ندوہ نہ ہوجی کی عبیب کو گا بوں کی ہمدر دی شکل سے دور کرسکتی ہو۔ گراس کا بین نبال تھیک مذہ کلا کیوں کہ اس کی نظر کیب بیک ایک شخص پر بڑی جو زمین پر بیٹھا ہؤا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ گا بوں کو بیمجھا رہا ہو کہ انھیں اس سے ڈرنا نہ جا ہیں ، ایک صلح کُل شخص اور وا غطاکو ہی جس کی آنھوں سے نبکی ٹیک رہی تھی ۔ زر دست نے متعجب موکر تو چھا: وا غطاکو ہی جس کی آنھوں سے نبکی ٹیک رہی تھی ۔ زر دست نے متعجب موکر تو چھا: «نو بہاں کس تلاش میں آیا ہو ؟ "

اس نے جواب دیا : 'میں بہاں کیا ڈھونڈ تا ہوں ؟ وہی جو تو ڈھو نڈتا ہو' ای دخل انداز اِ بینی ونیا میں حوش وقتی ۔

مگراس بات کو قاس کرنے کے لیے مجھے گا ایوں سے سبق لینا جا ہیے۔ کیوں کہ تجھے خوب معلوم ہو کہ میں آ دھی تیج ان کو کھیٹلانے میں خرج کر کچا ہوں اور انہی مجھے اپنا جواب دینے والی ہی تقیں۔ آخر تو انحنیں کیوں پرلیٹان کرتا ہو ؟ اگریم گالیوں بیں مبدّل نہ ہو جاتیں تو ہم حبّت میں داخل نہیں ہوسکتے ۔ بعنی ہمیں ان کی ایک عادت ان سے کھنی چاہیے ؛ جُگالی کرنا ۔

اورسچ تو میر ہو کہ اگرانسان ساری د منیا کو بھی فتح کرلے نیکن میر ایک بات بینی جگالی کرنا نہ سیکھے تو بے سود ہی۔ وہ اپنی غمگینی کو دور مذکر سکے گا ،

ابنی بڑی غمگینی کو : <sup>د</sup> کین آج کل کی طلاح میں اس کو نفرت کہتے ہیں۔ وہ کون ساشخص ہوجس کا ول منذا ورآ نھیں آج نفرت سے ٹیرنہ ہوں ؟ توہمی! گرزردان گا**یوں کو** تو د کھھ!"

یه که کروا عظو کوہی نے اپنی نظر زر دست کی طرف پھیری کیوں کہ اب بک اس کی استحکی بیارسے گا ایوں کی طرف نگی ہوئی تھیں بنب وہ منفیر ہوگیا -" تو کون ہوجس سے بیں ہاتیں کر رہا ہوں ؟" اس نے سہم کر آبا وا زبلبند کہا اور اُتھیل تیڑا -

یہ و ہشمن ہوجں ہیں نفرت نہیں ۔ یہ خو دزر وُشٹ ہوجں نے بڑسی نفرت پر قابدیا لیا ہو۔ یہ خو دزر دسٹن کی آ بھم ہو یہ منہ ہویہ دل ہو ہے

اوریہ کہ کر اس نے اپنے مخاطب کے ہا تقول کو بوسہ دیا اور اس کے آسو ہر رہے سے اور اس کا حال باکل اسٹے تھیں کا ساتھا جس کے پاس اتفاقاً کو تی تینی تھنہ اور جو ہر آسمان سے گرا ہو۔ گرگا تیں یہ ساری باتیں دیجی رہی اور تجب کرری تھیں۔ "میرا ذکر نہ کر، اس ایجو بہ روزگار! اس سرتا پا مجتب !" یہ زر دشت نے کہا اور اس کی پیار کی باقوں کو روک دیا ، "پہلے اپنا ذکر کر! کیا تو وہی تو دساخة مجھاری نہیں ہوجس نے ایک بارایک بڑے تمول کو روکر دیا تھا ،

جس کو اپنے تموّل سے بھی سٹرم آتی تھی اور مبتوّل لوگوں سے بھی اور جو بھاگ کر سب سے غریب لوگوں کے پاس گیا تاکہ وہ اسٹیں اپنی افراط اور اپنا دل پیٹیکٹ كرے ولكن انھول نے اسے منطور ندكيا "

گدائے خودسا فنہ نے کہا: '' ہاں ' انھوں نے مجھ منظور نہیں کیا۔ تو یہ خوب جا نتا ہو۔ لہذا بالآخریں جا نوروں کے پاس گیا اور خاص کران گا بیں کے پاس ﷺ زروشت نے اس کا قطع کلام کرکے کہا: '' وہاں تونے یہ سیکھا ہو کہ اپنی بات تسلیم کرانے سے دوسرے کی بات تسلیم کرناکس قدر شکل ترہم اور یہ کہ کسی کو کوئی چیز خوش اُسلوبی سے دبنا ایک بڑی صنعت ہی اور خوشش سلوگی کی آخری ریا کار ترین شاہ صنعت ''

نو د ساخة بهمکا دی نے جواب دیا ؛"بالضوص آج کل حب که هرئیت چیز شورش بهندا ور بزدل اور بطرز نحودم مغرور ہو ؛ یعنی بطرزعوام -

کبوں کہ عببیا کہ شخصے خور بمعلوم ہو،ابعوام اُلنّاس اورغلاموں کی بڑی اور بری اور لمبی اور سست شورش کا وقت آگیا ہج اور وہ شورش روزا فزوں ترقی پر ہج -

اب تمام خوش سلوكيا ل أور هيوث هيوت احسانات طبقه اسفل كواشتعال ولات اب تمام خوش سلوكيا ل أور هيوث هيرمنائيل إ

جی شخص یں سے آج اس طرح سے فطرے شیکتے ہیں جیسے بڑے بہتے والی بوئل سے جس کا مند بھیوٹا ہو: آئ کل ایسی بوتلوں کی گردن توڑ ڈالی جاتی ہو۔ شہوا نی حرص صفاروی صد تکلیف دہ کینہ پروری عوام کا عزور: یہ ساری چیزیں میری آنھوں کے سائٹ ہیں۔ اب بین بھی نہیں ہو کہ غربا میا رک ہیں۔ ملکہ سلطنت آسانی کی مالک گائیں ہیں "

"گراس کے مالک امراکیوں نہیں ہیں ؟ " زر وشن نے بیامتحانا پوچھا اور وہ گالیوں کو روکتا جاتا کھاجواس صلح کُل شخص کو مانوسیت کے سامقر سونگھ

رىمى كتىس -

اس نے جواب دیا:'' نومیراکیا امتخان نے را بہر ؟ مجھ سے تو ہیتر لُوہی جانتا جو۔ وہ کونسی چیز تقی جو مجھ عز ما کے پاس نے گئی، ای زر دُشت ؟ کیا وہ وہ لفرت نہیں تھی جوہمیں لینے امراکی طرف سے تھی ؟

تموّل کے منزایا فنوّں کی طرف سے جوٹھنڈی آنکھوں اور بہیر وہ خیالات سے ہر کوڑے کرکٹ میں سے اپنا فائدہ کال لیتے ہیں عان او باستوں کی طرف سے جن کی بسا ہند آسان تک بنج تی ہی ا

ان مطلّا اور تھوٹے عوام انٹاس کی طرف سے جن کے آبا و اجدا دیچوریا مردہ خوار پر ندے باچیتھ ٹے جمع کرنے والے سفتے اور جن کی عوز نہیں ہے تکلفت اور شہوت پرست اور نسیانی تحقیس یعنی ان لوگوں اور رنڈ بوں کے در میان کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہی ۔

کیبنے اوڑ صنا کیبنے بھیونا! آج کل 'غربیب'' اور'' امیر'' کا کیا ذکر!اس فرق کو بیں بالکل بھول گیا ہوں۔ ننب میں وہاں سے بھاگا ، دؤراؤر اور دؤر یہاں تک کہ میں ان گا بوں کے یاس آ پہنجا ''

یہ بانیں اس صلح کُلُ شخص نے کیں اور آپہ کہ کراس نے اپنی ناک صاف کی اور آپینا ہوگیا بہاں تک کہ گائیں از سرِنومتجب ہوئیں ۔ لیکن جس وقت وہ اس شخی کے سابھ گفت گوکر رہا تھا تو ڈر ڈسٹ اس کے سنہ کی طرف د بجد کر مسکلارہا تھا اور خاموشی کے سابھ اپنا سر بلارہا تھا ۔

" نواپنے او برچبرکرتا ہی، اسی واغطیکو ہی، جب تو ایسے سخت العف ظ استعال کرتا ہی۔ ایسی سختی کے لیے نہ تیرا مُنہ بپیدا ہؤوا ہی نہ آٹھیں، اورمیرے خیال میں خود تیرا معدہ بھی نہیں بنا ہی: اس قسم کی عضب نا کی ال نفرت اور هجاگ از انا اسے راس نہیں آتا ۔ تیرے معدے کواس سے ریا دہ نرم چیزوں کی اسٹ تہا ہی : تو کوئی قصاب تو ہج نہیں ۔

الک میرے خیال میں توجودی بوئی کھانے والا ہو۔ شاید تو دانے چاتا ہو۔

لیکن توبقیناً گوست کی مسترتوں سے محروم ہم اور شہرسے رغبت رکھتا ہی ۔ مارش کی سند اللہ میں اللہ میں

صلح مل گدانے شند سے دل سے کہا :" تو مجھے خوب نا ڑا ہا ہو مجھے شہد سے رعبت ہوت ہو۔ اور میں دانے بھی چیا تا ہوں کیوں کہ میں ہمیشہ اس بات کی اللی میں رہا ہوں کہ کوئنی چیز خوش ذائقہ ہی اور صاف سائس بیدا کرتی ہی

نیز بیکہ کس چیزمیں و فت زیادہ لگتا ہی۔ بینی کا ہل اورست لوگوں کے لیے ایک دن اورایک منہ کا کام-

" نظاہر ہوکہ گا بوں نے اس میں سب سے زیا دہ ترقی کی ہو۔ انھوں نے جگا بی اور د ھوپ میں پڑا رہنا ایجاد کیا ہی۔اوروہ نیزتمام شکل خیالات سے دور بھاگتی ہیں جن سے دِل بچول جاتا ہو "

زردشت نے کہا: "خوب الکین تھے چاہیے کہ میرے جا نوروں کو بھی دیکھے لینی میرے عقاب اور میرے سانپ کو۔آج ان کی نظیر دنیا ہیں نہیں۔ دیکھ لینی میرے عقاب اور میرے سانپ کو۔آج ان کی نظیر دنیا ہیں نہیں ہیں اور جا تا ہو۔آج کی لات ان کا مہمان بن اور جا نوروں کی خوش وقتی کے متعلق میرے جا نوروں سے بات جبت کر۔ جب تک کہ میں خود نہ آجا وَں کیوں کہ اس وقت ایک صدائے وا و ملل میں خود نہ آجا وَں کیوں کہ اس وقت ایک صدائے وا و ملل میں طے فراً نیرے پاس سے الگ ہے جا رہی ہی ۔اور میرے یہاں تھے تا زہ شہد میں طے گا، بروٹ کی طرح تا زہ چھے کا سنہرا شہد۔ اسے کھا لینا!

گراب جلدا پنی گا یوں سے رخصت ہو، ای اعجوبہ ِ روز گار ! ای سّرایا یجبت ! خواہ وہ تجم پرگراں ہی کیوں نہ گزرے کیوں کہ بہ تیری عزیز ترین دوست اور

ات وہیں ہے

خودساخمۃ بھکا ری نے جواب دیا :" ایک شخص اس سے سنٹنی ہی جو بھے ان سے بھی زیا وہ عزیز ہی - تو بھلا مائس ہی اور ایک گا ہے سے بھی بہتر، ای زردشت زرد سنت نے عضے سے چلآ کر کہا :" چل دور ہو ، ای پاچی خوشا مدی البیں تعرفف اور خوشا مدی شہد سے میری کوئنی چیز مگر وسکی ہی ؟" "چل دور ہو میر سے پاس سے !" اس نے دوبارہ چلآ کر کہا اور اپنا ڈندا اس نرم دل گدا کی طرف انتظابیا ۔ مگر وہ و ہال سے تیز بھا گا ۔

### سايت

ابھی گداسے خودساخت وہاں سے روام ہوا ہی مقا اورزر دشت اپنے ساتھ اکیلا ہونے ہی مذیا یا عقاکہ اسے بیچھے سے ایک نئی آوا زسنائی دی جو ہے کہتی تھی:

اکیلا ہونے ہی مذیا یا تفاکہ اسے بیچھے سے ایک نئی آوا زسنائی دی جو ہے کہتی تھی:

ممک جا ازر دسنت اور مشت اور کا خیس کے جو ہونے دی دور سے بہاٹروں پر سبت سی تھیڑ کے جمع ہونے لیکن زر دسنت اور کہنے لگا: "میری تنہائی کہاں چلی کی وجہ سے وہ میک بیک پرلینان ہوگیا اور کہنے لگا: "میری تنہائی کہاں چلی گئی ؟

واقعی یہ میرے امکان سے باہر ہو عللا ہی - ان پہاڑوں پرٹری گھیج بیج ہوگئ ہی - اب میری حکومت اس دنیا کی نہیں رہی -اب مجھے نئے پہاڑوں کی صرورت ہی -

کیا میراسایہ مجھے بچار رہا ہی ج مجھ اپنے سائے کی کیا پر وا! اس کا جی چاہے تومیرے پیچے دوڑے! میں اس سے بھاگتا ہوں ؟ یہ باتیں زردست نے اپنے دل سے کہیں اور حیاتا ہؤا۔ مگر وہ جواس کے یہ باتیں زردست نے اپنے دل سے کہیں اور حیاتا ہؤا۔ مگر وہ جواس کے

پیچیے بھتا اس کا بیچیا کرتا رہا یہاں تک کہ تین دوڑنے والے ایک دوسمے کے پیچیے دوڑ رہے تنے ، یعنی سب سے آگے خودساختہ بھکاری اور پھرزر دشت اور تبیسرا ادرسب سے پیچیاس کا سایہ -اس طرح سے وہ ابھی بہت دیں تک نہ دوڑ ہے تھے کہ زرگوشت اپنی دیوانگی سے جاگ پڑا اور ایک جھٹکا دے کرتما م تکلیفول افر صیتوں کوچھاڑ دیا -

۔ اس نے کہا: «کیول اکیا برانے گو شدنشین اورا ولیا ہمیشنہ سے ہیں ضحکہ فرز نہیں سمجھتے ہیں ؟

واقعی بہا اور برمیری دلیا نگی بہت ترقی کرگئی ہو! اور اب بیس دہھینا ہوں کہ دلیا تا ہوں کہ بہت ترقی کرگئی ہو! اور اب بیس دہھینا ہوں کہ دلیا تا ہوں کہ اسکے سے ڈرنا چاہیے ؟ اور آخر کا دمیرا یہ بھی خیال ہوتا ہو کہ اس کی ٹانگیس میری ٹانگوں سے لمبی بیس "

زرقونشن نے مہنتی مهوئی آنھوں اور آنتوں سے یہ کہا اور اُرک گیا اور اُنتوں سے یہ کہا اور اُرک گیا اور فور اُنتوں سے یہ کہا اور اُرک گیا اور نور اُنتوں سے کہا اور اُرک گیا اور یہ علوم ہوتا تھا کہ ایساکر نے سے اس نے اپنا ساتھ ساتھ ساتھ دیا ، اس قدر قربیب وہ سایہ اس کے ساتھ لگا ہؤا تھا اور اس قدر کم ذور مقا۔ اور حب اس نے اسے اپنی آنکھوں سے جانچا تو وہ اس طرح سہم گیا جیسے کوئی فوری مجبوت سے سہم جاتا ہی : یہ بیرواس قدر مُرسودہ نظر آیا۔

ندوشت نے نیز ہوکر اور تھا: " توکون ہو ؟ یہاں نیراکیا کام ؟ اور تو نے اپنا نام میراسا بیکیوں رکھ چوڑا ہو ؟ یں تجے بیند نہیں کرنا "

سائے نے جاب دیا: "مجھے معاف کر کہ یہ میں ہوں ۔ اور اگر میں سیجھے لینسد ہنیں ہوں توخیر، ای زردُشت، اس یا رہے میں میں تیری اور تیرہے مذات کی

تعرلفيك كرا مبول -

میں ایک سیاح ہوں حوسہت زیادہ تیرے پیچھے بھرا ہو: ہمیشہ برسرِراہ مگر بغیر کسی مقصد کے اور نیز بغیر کسی وطن کے: یہاں تک کہ مجھ میں اور دائمی ہیہودی میں زیا دہ فرق نہیں رہا۔ ہاں اگر ہی تو یہ کہ مین نہ دائمی ہوں اور نہیو دی -

کیوں ؟ کیا مجھ مبیند برسر را ہ رہنا چاہیے ؟ ہر گولے کے بھیر میں ، نایا تدار اور مفرور ؟ ای زمین ، تومیر ہے لیے ضرور سے سے زیا دہ گول ہوگئی ہے!

میں ہرسطے پر مبطے چکا ہوں جھکی ماندی گردکی طرح میں آئینوں اور کھڑ کہوں کے سے کی مرح میں آئینوں اور کھڑ کہوں کے شخصان پر سو چکا ہوں ۔ ہر حبیز مجھ سے کچھ نہ کچھ سے بھاگتی ہی گر کھے دنتی نہیں اور میں و مبلا نبلا ہوتا حیلا جاتا ہوں ۔ میں قریب قربیب ایک سائے کی طرح ہو کہ رہ گیا ہوں ۔

گر، ای زر دُسنت، میں مذت درا زیک تیرے بیچیے پیچیے بھا گا پواہوں ادراگر دپرسے اپنے آپ کو کبھی کبھی تجھے سے پوسٹ میدہ بھی رکھا ہم تا ہم میں ٹیرا بہترت سایہ موں: جہال کہیں تو میٹھا ہم میں مبھا موں -

یں نیرے ساتھ دور درا زنرین اور سرد ترین دنیا ؤں میں پھرا ہوں ثل ایک ہمزا دیکے جو کخوشی نجے بستہ جھپنوں اور مرفٹ پر دوٹر تا پھرنا ہیں۔

میں تیرہے سائفہ ہرممنوع ترین اور بدترین اور دور ترین جگہوں میں دوڑکر گیا ہوں ۔اوراگرمچہ میں کوئی نیک خصاست ہم تو وہ یہ ہم کہ میں نے کسی ممانع سے خوف نہیں کھا یا ہی ۔

تیرے ساتھ مل کریں نے اپنے آم دلی معبودوں کو تو اوا ہی، تمام سکہا کے سرحد اور سبوں کو میں نے اُلٹ دیا ہی، محدوش ترین نوا ہشوں کا میں نے تعاقب کیا ، ی ۔ واقعی میں سرحرم میرسے ایک ندایک بارگز دیکا ہوں ۔ تیرے سائھ مل کر میں نے الفاظ اور فہیتیات اور بڑے ناموں پراعتقادر کھنے کو بھلا دیا ہی ۔ جب مضیطان اپنی کیچلی اُتار تا ہی تو کیا اس کا نام بھی اُتر نہیں جاتا ؟ نام بھی کیچلی ہی ہی اور شاید ننبطان خود کیچلی ہی -

" کوئی چیز حنیقی نہیں ، سرکام جائز ہیں؛ اس طرح میں نے اپنے دل کو تھجا ادکھا ہو۔ تھنڈے سے تھنڈے پانی میں میں سنے خوطہ لگایا ہو سرا ور دل کے ساتھ۔ آہ، کٹنی با رہیں سرخ جھینگے کی طرح وہاں برمہنہ کھڑا ہوتا تھا!

آہ ، میری ساری نیکی اور حیا اور نیکول پراعتقا دکو کیا ہوگیا ! آہ ، کہاں چل دی وہ جمو دلی معصومیت جومیں کہی رکھتا تھا ، بعنی نیکول اوران کے سٹر دین جھوٹول کی معصومیت !

وافعی میں نے سچائی کا پیچیا بہت ہی قریب سے کیا ہی۔ ننب وہ میرے رو بروظ اہر ہوئی یعن مرتبر میرا خوال ہوتا تھا کہ میں جھوسٹ بولوں ۔ مگر بھب، کہ اسی وقت میں نے سچائ کو یا یا ۔

یہ بات مجھ پراکٹر صاف طورسے ظاہر ہوئی کہ اب مجھے اس کی کچھ پر دانہیں اب الیں کوئی چیز موجو دہنیں جس سے مجھے مجتت ہو۔ تو بھر اب بیس حو داسپے آپ سے کس طرح مجنّت کرسکتا ہوں ؟

" یا تو میں حسب مرضی حبول اور یا بالکل ناجوں ": بیہی میری خواہش ہی اور کی جو اہش ہی اور کی جو اہش ہی اور کس ا ہی اور میں ولی سے ولی کی بھی خواہش ہی ۔ مگر حیف اِمیری طبیعیت اور کس طرف مایل ہو سکتی ہی ؟

کیا تمیرا اورکوئی مقصد ہو؟ کوئی بندرگاہ جس کی طرف میرا با دیان اُڑتا ،

ایک اجھی ہوا ؟ آه ، وہی خض حس کو یمعلوم ہو کہ وہ کہاں جائے گایھی

جانتا ہو کہ کوننی ہوا اچھی ہو اوراس کے سفرکے راس آئے گی ۔

اب میرے مینے کونسی چیز باتی رہ گئی ہو ؟ ایک دل جو تفکا ماندہ اور شوخ ہی ایک نا پائدار ارادہ ، پیرط پھڑاتے ہوئے پرو بال ایک شکستہ ریڑھ کی ٹڈی ۔

یمیری تلاش وطن : اُم زر دُسْت بُغُفِی خوب معلوم ہو کہ یہ تلاش میرے لیے باعدین ا ذریت ہو۔ وہ مجھے کھاتے ڈالتی ہو۔

"میرا وطن ہوکہاں ؟" یہی میں پوجھتنا ہوں اوراسی کو ڈھونڈ تا پھڑا ہوں اور یہی مجھے نہیں ملتا ۔ اور دائمی ہرھگہ ، اور دائمی کہیں نہیں ، اور دائمی عبث ! یہ نمی تقریر سائے کی ۔ اور اس کی باتیں سن کر زر ڈسٹن کا چہرہ لمبا ہوگیا اور بالآخراس نے عمر زوہ ہوکر کہا : " تومیرا سا یہ ہی !

تیراخطره کوئی محبود ناخطره نهیں ، ای آ زا دمنش اورسیاح! تجھ پرایک روزید گُزرا ہی خبر دا ر ، کہیں تیری شام بدتر نہ ہو! گُزرا ہی خبر دا ر ، کہیں تیری شام بدتر نہ ہو!

تجهد سے ناپائدا روں کو فیدخا نہی بالآخرمبارک معلوم ہونے لگتا ہوکیمی تونے یہی دیجھا ، کر محبوس مجرم کس طرح سوتے ہیں ؟ وہ اطبینا ن کے ساتھ سولے ہیں، وہ اپنے نئے امن وا مان کا مزہ لیتے ہیں -

خبرداً ربو که کهبین تنجه بالاً خرایک دوسراتنگ تراعقا دیچانس نه ای ایک مضبوط ترا در سخنت ترکج فهمی! سرچپر جو تنگ اورمضبوط به و تیم کولیها تی بردا در تنبرا امخان کرتی به -

تونے مقصد کوضایع کر دیا ہی۔ این ، توکس طرح اس نقصان سے عہدہ برآ ہوگا اور اس کو صول سکے گا ؟ اس کے ساتھ ہی ساتھ تو راستا بھی بھول گیا ہی! ای لیے چارے راہ گم کر دہ اور جوشیلے ، ای تھکی ماندی تنلی! کیا توآج شام کے لیے آرام اور مرکان کا خواہش مندئ؟اگر ہی تو والی او پر میرسے غارمیں جا! دیکھ وہ راستا میرے غار کو جاتا ہی۔ اور اب میں فورًا تجھے جیوڑ کر حلاجا نا چاہتا ہوں۔ مجھے ابسامعلوم ہوتا ہو کہ کوئی سایہ میرے سررسپوار ہی۔ میں اکیلاجا ناچاہتا ہوں تاکہ میرے آس پاس بھرروشنی ہوجائے۔اس بات کے لیے مجھے بخوشنی دوڑ ناچا۔ ہیں۔ اور شام کے وقت میرسے یہال ناچ ہوگا۔" بیھیں باتیں زردُ مشت کی ۔

# دوير کو وقت

ا در زر دُسنت برُستا چلاگیا اور کسی سے اس کی ملاقات نه ہوئی اور وہ " نہا تھا اور ہا ر با راپنے آپ ہی کو یا تا تھا اور اپنی تنہائی کے مزے لیتا تھا اور السي مشركت جاتا اور احيتي اجيتي باتون كاخيال كرتا عاتا عقاء كلفتون كمديكن دوپېرکے وقت حېب سورج تشیک زر دُسنت کے سرکے اوپر پھنا تو و ہ ایک پرانے شیرہ اور گھیلے درخت کے یاس سے گزراجس کو انگور کی ایب بیل نے اپنے آغوش مبت میں لے لیا تفا اور ح خود اپنے سے بوسٹ بدہ تفا اس بیل میں زرد زرد انگر اس ستاح کو لگے ہوئے دکھائی دیہے ۔ نتب اس کا جی چا ہا کہ ایک انگور کو توڑ کر زرا اپنی بیاس بجبالے لیکن ابھی اس نے اپنا ہا تھ أنها يابي تفاكه اس اس سيدايك بزرگنز خوامش محسوس بوي، بعني بير كه وه ساری دو بیر معرور خت کے قریب الیا جائے اور سور ہے۔ زر دسنت نے ابیا ہی کیا۔ اور حوں ہی وہ رنگ برنگ گھاس کی خامتی ا در بد شیدگی میں زمین برلیٹا تو وہ اپنی مفوٹری سی بیاس کو بھی تعبول گیا اورسوگیا کیوں کہ بفولِ زر ڈیشت ایک چیز دوسری سے زیا دہ ضروری ہو فرق محض اثنا تقاکه اس کی آنھیں کھلی کی تھلی رہ گئیں مطلب یہ بو کہ درخت اور انگور کی بیل

کی مجتت کو دیکھنے اوران کی تعرفی کرنے سے وہ سیر نہ ہوئیں۔ گرسوتے سوتے زر تُوت اپنے دل سے بول گویا ہوا ا

" خاموش ! خاموش ! کیا دینیا ابھی کمل نبھی ؟ آخر مجھ پرکیا گزرہی ہو؟ جس طرح کہ ایک نازک ہوا ، نظرسے پوشیدہ ،سطح صفحۂ آب پر رفص کرتی ہو، ملکی ، برکی طرح ہلکی ، اسی طرح عنو دگی مجھ پر رفص کررہی ہی ۔

وه میری آنکه کو باکل بند نهبی کرتی ، وه میری روح کو بیدار رکهتی بی و واقعی وه ملکی بی ! پرکی طرح ملکی -

وه مجھے بھیسلانی ہی ، ندمعلوم کس طرح ؟ وه مجھے اندر ہی اندر اپنی محبت آمیز ما عقوں سے جھوتی ہی۔ وہ مجھے مجبور کرتی ہی۔ اس وہ مجھے اس بات پر مجبور کرتی ہی کہ میری روح ماعظ یا فو بھیلائے۔

وہ کس طُرح ہا تھ با ٹو ٹھیلائے سست پڑی ہی، مبری عجیب وغربیب روح! کیااس کے پاس ساتویں دن کی رات تھیک دوہیر کے وقت آئی؟ کیا وہ بہت دنول تک خوش وخرم اچھی اور بخیۃ چیزوں کے درمیان پھرتی رہی ہی ؟

وه نامقه پا ٹو بھبلائے کمبی پڑی ہی، کمبی ، زیادہ کمبی ا وہ چپ جا پ پڑی ہی، میری عجیب وغرسب دوح ۔ وہ اب تک بے حداقیتی حیزیں سکھ دیکی ہی۔ یہ سنہری عمکینی اسے کیلے ڈالتی ہی۔ وہ تبوری چرامھا رہی ہی۔

مثل آیک جها زیک جوابنی خاموش فیلج میں داخل مبدتا ہی: اب وہ لمب سفروں اورمث ننبه سمندروں سے تنگ آگرزمین پر نکیبه لگا کر معبط جاتا ہی۔ کیا زمین زیا وہ وفا دار نہیں ہی ج

جى طرح كەلىياجها وزمين سے شيك لكاكر كھرا ہوتا ہى، ہم آغوش ہوجا با

ہی: اس وقت یہ کا فی ہو کہ ایک مکر این سے آگرا پٹا جالا اس بیر تال دے۔ اس سے زیا د مضبوط رسول کی صرورت اسے نہیں بڑتی -

جس طرح سنه که الیبا تھ کا ماندہ جہا زخا موش ترین خیلیج میں آ رام کر نا ، ی اسی طرح میں بھی زمین کے قربیب آرا م کرتا ہوں ، وفا داری کے سائھ ، بھروسے کے ساتھ، منتظر، اور اس کے ساتھ تیلے سے بنالے ڈوریے سے بندھا ہوا۔ ای حوش وقتی! ای خوش وقتی اکیا تو گائے گی ، ای میری روح ؟ تو گھاس پرلیٹی ہوئی ہی۔مگریہ پوشیدہ اورسنجیدہ گھردی ہی جب کہ کوئی حروا ہا اینی بالنسری ہنیں بجاتا۔

خبردار ہو! گرم دو پیرکھیتوں کے او پرسورہی ہی۔ گا مت! خاموش!

وشيامكل ہی۔

گامت، ای میری گھاس کی پروالی روح اکا نامچوسی مست کر! د کلید توسهی ، خا موش ! میرانی دو بهرسوری بی ۱س کا سنه بل را به س کیا و ه خوش وتتی کا ایک قطرہ پی نہیں رہی ہو۔

ایک میرانا با دامی قطردسنهری خوش وقتی کا ،سنهری مشراب کا ؟ کوی چیزاس کو چھوٹی ہوئی گزر جاتی ہی۔ اس کی خوش وقتی قبقبہ لیکا رہی ہی۔اسی طرح ایک غدا بھی ہنتا ہی۔ خاموش!

'' خوش وفتی کے لیے انوش وقتی کے لیے کس قدر کم چیز کی صرورت ہجا'' یہ میں نے ایک مرتبر کہا تھا اور اپنے آپ کو بٹراسمجہ دار نھیال کرتا تھا ۔مگر یہایک ب ا د بی متی : اس کا علم مجھے اب سڑوا ہی تیمجہ دار ہے وقوت اس سے بہتر گفتگو

خو د کمترین سے کمترین چیز، آہستہ ترین اور سُکِک ترین چیز، حصیکلی کی

سرسراہٹ ، ایک سانس ، ایک مہن ، ایک لحد بہترین سے بہترین وقتی کے لیے بہت کم چیز کی صرور ت ہی ۔ خاموش !

بھ ریکیا گزری ؛ کان دھرکرسن! کمیا وقت فلم تقسیسے جاتا رہا ؟ کیا ہیں

گر نہیں رہ بہوں ؟ سن ا كيا ميں بيلي كے كنوبي ميں ركر نہيں برا ہوں ؟

مجھ پر کیا گزررہی ہو ؟ خاموش! افسوس ، کیا میرے دل میں کوئی حیطکی اے رہا ہو ؟ دل میں ! ای دل ، ایسی خوش وقتی ، لیسے و نک کے بعد حکینا چور ہوجا!

كيا ۽ كيا دنيا انجمي كمل نائمتي ۽ گول ادر نخبة ؟ ارب بيسنهرا گول حلقه! وه كهال ُ اواحار لا ہم ؟ چل بي اس كا پيجها كروك! مُهن !

خاموش ۔ ۔ " ( آب زر وست نے اپنے م عظ ما تو کھیلا وسید اورات یا مسوس ہؤاکد کو یا وہ سور م ہی) -

اس نے اپنے دل سے کہا:" اعلیٰ ای سونے ولیے! ای قبلولہ کرئے دالے! اچھا، اعلیٰ ای بوٹر ھی ٹانگو! وقت آبہنچا ہو ملکہ وقت سے بھی زیادہ ابھی داستے کے بڑے بڑے حصے تھا رہے بیے باقی ہیں۔

اب تو تم کا فی سوچکے ہوگے ، اور کھرکب تک سوگے ؟ آدسی بیگی کے ا اچھا اُکھ ، اسی میرے بوائے دل! ایسی نیند کے بعد تجھ کتنی ویر تک جا گینے کی اجا زمت ہی ؟ "

(اور وہ پھر از سرنوسوگیا ، گراس کی روح نے پھراس کی مفالفت کی اور خم پھڑک کر کھڑسی ہوگئی اور کھرلیٹ گئی) دو جھے پھوٹر توسہی! خاموش! کیا دنیا ابھی مکل نہ تھی جا رہے میسنہری گول گیند! "

زرُدشت نے کہا آ ایٹ ای ای چر، ای کابل اکیا ؟ ابھی تک تو اپنے ہاتھ یا لاّ پہیلاتی ہی، جائیاں لیتی ہی، آہ بحرتی ہی، گہرے گنّووں میں

گرتی ہو ؟

آخرتو ہو کون! ای میری روح!" (اور بہاں وہ سہم گیا کیوں کہ آسمان سے سورج کی ایک کرن اس کے چہرے پرگری)

اس نے آہ بحرکر کہا اور سیدھا ہوکر بعیثہ گیا :" ای میرے اؤپروالے آسان کہا توجھے دیجیتا ہی ؟ کہا تومیری عجب وغریب روح کی آواز کان دھرکر شنتا ہی ؟

توسشنم کے اس قطرے کوکب پیے گاجوز مین کی ہرجیز برپر گرحکا ہو ؟ آنو اس عجیب وغرب روح کوکب سے گا ؟

ای مینگی کے کنویں! ای نصف النّها دیے خوش وخرم دشتناک گراسے! توکب میری دوے کولینے اندر حذب کرلے گا؟

یہ کہ کر زر دُسنت اپنے اقدے سے جو درخت کے پاس تھا اسٹا جیسے کہ کوئی میرونی سنتے سے بیار ہوتا ہو اس کے کوئی میرونی سنتے سے بیار ہوتا ہو۔ اور کیا دیکھتا ہو کہ سورج اسمی تک اس کے سرکے اوپر کھڑا ہو۔ اس سے سرخض اس تھیک نیتجے پر برنج سکتا ہو کہ زر دُست اس روز زیا دہ نہیں سویا۔

## ماحيالمم

دیر تک بے کا ر ڈھونڈ نے اورا دھرادھر کھیرنے کے بعد زردُشت بالآخر تجھلے پہرا بنے غاریس واپس آیا ۔ لیکن جب وہ اپنے غار کے سامنے کھڑا کھا اور اس سے میں قدم کے فاصلے پریمی نہ ہوگا تو وہ وا فعہ پین آیا جس کی امیداس وقت سب سے کم تھی: اس نے از سر نو وہ بڑی وا وَبلاشنی ۔ اور عیب! اس بار وہ وا وبلا خود اس کے غارسے آئی ، اور وہ ایک سلسل اور کئی گئی اور عجیب دغریب بین سی دا درزر دست کوصات صات به فرق معلوم به ونا کها که ده کمی آوازوں سے مخلوط ایک و از دی سے مخلوط ایک و از کئی دیتی توضرور ایسا معلوم بونا که وه ایک بی منه سے آرہی ہی -

اب ندر وسنت اپنے غاری طوف جمبیا اور دیجو کہ اس ساز کے بعد کون سا
تا شا اس کا نتظر تھا ۔ کیول کہ وہ سب وہاں اکھٹا جمیعے ہوئے تھے جن کے بیا س
سے وہ دن میں گررا تھا ؛ دہنی طوف والا با دشاہ اور بائیں طوف والا با دشاہ بوڑھا
جا دوگر، لپر بپ ، خود ساخۃ گدا، سایہ ، صاف ضمیر روح والا جمگین بیشین گواور گدھا
لیکن برصورت ترین تھی لینے سر ریز تاج دیکھے ہوئے اور کم میں دوندق برق بیٹیال
با مدھے ہوئے تھا، کیول کہ نما م برصورت لوگوں کی طرح وہ بھی تھیس برلے اور
اپنے آپ کو حوب صورت نظام کرنے کو لیپندکرتا تھا۔ اوران غیز دہ لوگول کے درمیان
دروست کاعقاب پر رین ان اور بے جین طوا ایموا تھا ، کیول کہ اس سے بہت زیادہ
سوالات پو بچھ جا د ہے تنظ جن کا جواب اس کی غیرت مذوب سے تھی مگر تھا کمند
سانب اس کی گردن سے لئکا ہوا تھا۔

زر گوسٹ نے ان سب چیزوں کو بڑے تعجب سے دیکھا بیکن اس کے بعداس نے لین اس کے بعداس نے لین اس کے بعداس نے لین اور ان پر ایک ایک کرکے بڑی مہر بابی اور اختا میں وہ ڈالی اوران کی روح کا مطالعہ کیا اور از سر نومتحیر ہوّا۔لیکن اس اثنا میں وہ جمع اپنی جگہ سے اکھر کھڑا ہوّا تھا اورا دب واحترام کے ساتھ زر گوشت کی تقریم کا منتظر کھا۔ اور ڈر گوشت کی یا ہوًا ؛

"ای ما پوسو! ای عجیب وغرب بوگو! ایچقا تو ده متصاری وا ویلائمتی جو پس نے شنی تقی ؟ اوراب مجھے معلوم ہو گیا ہو کہ و پنتھ حس کومیں آج عبت ڈھونڈ رہائھ کا کہاں ہی العنی النبانِ برنز: دہ خود میرے غاربیں مبھا ہؤا ہو، انسانِ برتر اِلیکن مبھے تعبیب کیوں ہور تا ہو! کیا میں خود اسے بھیسلاکر اسپنے یہاں نہیں لا یا ہوں، شہد سکے چرم صاوم و اوراپنی خوشو تی کی دھوکے باز کھیسلام طےسے ؟

لیکن بھے ایسامعلوم ہوتا ہی کہ تم میں باہم استفنے سٹینے کی قابلیت بالکل نہیں۔ جب تم ہم صحبت ہوتے ہو، ای واویلا کرنے والو، تو کیا تم ایک دوسرے کو پر بیشان کرتے ہو ؟ اس بات کی اضرصر ورت ہی کہ پہلے کوئی اور آئے ،

کوئی اور جو بخصیں بھرسہنسائے، ایک بہن مکھ سخرا، ایک رتاص اور آندھی اور وحثی، کوئی مذکوئی پرانا بیو قو دے۔ تھا الکیا خیال ہو ؟ مجھے معا دے کرو، ای مایوسو، کہ بیں بخصار سے سامنے الیسی جھوٹی ٹائیس کرتا ہوں جو واقعی تم جیسے جہالوں کے شایاب شان نہیں۔ گر نتھارے گمان میں ہجی نہیں آسکتا کہ میرے دل میں کس چیز سے جراً ت پیدا ہوسکتی ہو۔

یہ نو دیمتھاری وج اور تھیں دیکھنے کی وجہ سے پیدا ہوسکتی ہیں۔ اس میں بیس قابل معانی مہوں مطلب یہ ہر کہ جوشخص کسی مالیوس کو دیکھتا ہی وہ جری موجا تا ہی ۔
کسی مالیوس سے باتیں کرنے کے لیے میمض ایسنے آپ کو کا فی مضبوط سمجھتا ہی ۔
خود مجھے میں تم ہی لوگوں سے بیلقویت حاصل ہوئی ہی ۔ یہ ایک عمدہ تھنہ ہو،
ای میرے ہز دگ مہمالا امہالوں کی طرف سے ایک نا در تھنے! اچھا تو نا داض نہونا اگر میں میں اپنی طرف سے تھیں بیش کروں ۔
اگر میں میں اپنی طرف سے تھیں بیش کروں ۔

بیمبال میراملک اورمیری حکومت ہو۔ میکن میری مرحبرآج شام اور دات کے لیے تخفاری ہی۔میرے جانور تخفاری خدمت کریں گئے،میراغار تخارا آرام گاہ بنے گا۔

میرے وطن اورمکان میں کسی کو مالیس منہونا حاسبے اپنی علداری

یں میں ہٹرخض کواس کے حبنگل جا لذروں سے بنا ہ دول گا۔اور بہی سپلی بات ہو ج میں تھیں تحفقۂ بیین کن کرتا ہول : امن وا مان -

اور دوسری چیزید ہی: میری جینگلی -ا ورحب تم اسے پکڑلو تو سارا بہنچا پکڑ لینا ملکہ اس کے سائقہ دل بھی - اچھا! میں ہمھارا خیر مقدم کرتا ہوں : ہوش آمرید؟ ای میرے مہان دوستو!"

یم کر زر دوشت مجت اور مشرارت کے مارے ہننے لگا۔اس صاحب سلامت کے بعداس کے مہالاں نے دوبارہ سرخم کیے اورا دب سے خاموش ہوگئے ۔ لیکن دہنی طرف والے باوٹ ہن ان سب کی طوف سے جواب دیا : "ای زر دوشت ، تبرے مصافحے اور صاحب سلامت کے اندا زسے ہم سجھ گئے کہ تو زر دوشت ہی۔ تو نے ہمارے آگے فروتنی کی ، گو یا تو نے ہما رہے ادب واحترام کو تکلیف بہنجائی ۔

ا در دوسراکون ہوسکتا ہی جو تیری طرح اس غرور کے ساتھ فروتنی کرے؟ بیہ ہیں بلند کرنا ہی، بیہما ری آنکھوں اور دلوں کو تر و تا زہ کرتا ہی -

محض اس بات کے نظارے کے لیے ہم تخوشی اس سے بلندتر بیباٹ دل پرچرام سیجتے ہیں مطلب یہ ہو کہ ہم کوشوق نظارہ بیبال لایا ہی ہم اس چیز کو د بھینا بھاہتے متقے جس سے لیے لؤرا نکوں میں روشتی پیدا ہوتی ہی ۔

ادر دیکه، بهاری ساری وا ویلا کاخامته بهوگیا بهارا دل و دماغ کلک گیا-اورکهل گیا داب اس مین محوله ی بهی کسرباقی به که بهاری جرآت بهتت با دوسه-ای زرد شست، اعلی عزم با مجرز مسے زیا ده دل خوش کن اور کوئی چیزه بن پرنهیں اگتی، یه اس کا خوب صورت ترین پودا ہی، ایسا درخست آس باس کے خطرز زمین کو تر و تا زه کر دنیا ہی - میں اس شخص کو صنوبر سے نشبیہ دیتا ہوں جو تیری طرح ، ای زر دُسٹے ، اگتا ہو: ملند، خاموش ،مضبوط ، تہا ، ہہترین لو چدار لکڑی والا ، شاندا ر ،

اور بالآخرسخت اورمسرسیزشاخوں سے اپنی حکومت کو اچک لینے و الا ، آندھیوں اور آپ وہوا قوں اور ہراس چیزسے جس کا مقام لمبند لول پر ہوکرشے سوالات یو چھنے والاء

اور زیا ده کرٹے جواب دینے والا ، ایک عاکم ، ایک فاتح : ارے ، ایسے پودے کا نظارہ کرنے کے لیے کون ملبند بہا ٹروں پر مدح پڑھے گا ؟

تیرے اس درخت سے، ای زر دُوشت، خشک مزاج اور نُبُکل بھی توتازہ ہوجا بیّں گے۔ تیرے نظا رے سے ڈگرگا تے ہو وَں کے مبی قدم مِب جائیں گے اوران کے دل شفایا بیّں گے۔

اور وا تعدیمی یهی ہو کہ آج بیرے پہاڑ اور درخت کی طرف بہست سی نظریں اُکھ رہی ہیں اور ایک تمنائے عظیم بیا ہوا ورمبہتیروں نے بیر کہنا سیکھ لیا ہو: زر دُست کون ہو ؟

ادرجس جس کے کان میں تونے ابنا راگ اور شہد شیکا یا ہی خواہ وہ لوشدہ ہوں یااکیلے دکیلے ،سب کے سب یک بیک اپنے دلول سے کہنے لگئے ہیں :
"کیا زرد شنت اب تک ٹرندہ ہی ؟ اب ٹرندگی بے سود ہی ، ہرچیز کمیال ہی مرچیز ہے فائدہ ہی ، اور نہیں توہیں ٹررد شنت کے سائھ ٹرندگی بسر زنا چاہیے!"
ہرچیز ہے فائدہ ہی ، اور نہیں توہیں ڈردشت کے سائھ ٹرندگی بسر زنا چاہیے!"
ہرست لوگ بیسوال کرتے ہیں : 'ورخض کیوں نہیں اُکھتا جو آپ ہے آپ کی خبراتنی تدت سے دیے چکا ہی ؟ کیا تمنہائی اس کو ٹھل کئی ہی ہی ؟ یا شا بیریس اس کے یاس جانا جا ہی ؟ "

اب يه وا مغه ميني آتا ہم كه خود نتهائى تفيعيش اور كچنا چور ہو عاتى ہى ،مثل

اس قبر سے جو پاش پاش ہوگئ ہوا دراپنے مردوں کوسنبھال نہ سکے۔ ہر حگر مبی دکھائی دنیا ہو کہ مُروے اُٹھ کھوٹے ہوتے ہیں۔

اب نیرے پہاڑکے ارد گرد موہیں اٹھتی چلی آ رہی ہیں ،ای زر و شنت ۔ ادر تیری ملبندی کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو ہہتیرے تیرے پاس آنے کے لیے مجور ہیں ۔ تیری نا ؤ دیر تک خشکی پر نہ تھیرے گی ۔

اور بیر که هم ما پوس لوگ اب تیرے غا رمیں آتے ہیں ، ای زرو مشت، اور اب ما پوس بنییں رہے ، بیراس بات کی نشانی اور سنگون ہو کہ مبترین لوگ تیری طرف برسررا و ہیں ،

كيول كربچا كهچاخدا جوانسا نول مين باتى بو ده خود تيرى طريف آرام بهى:

کُل تمنّا ہے عظیم اور نفرت عظیم اورعظیم اسپری کے انسان ،

غرض تمام لوگ يا توزنده رمها نهيس چائية اوريا دوبا ره اميد كرناسسيكها

چاہتے ہیں اور یا تھے سے، ای زروسنت ،امیدعظیم سکھررہے ہیں "

یہ کہ کر دہنی طرف والے باوشاہ نے زرد وُسٹ کا ٹائھ بچوالیا تاکہ اسے
ہوسہ دے ، لیکن زرد سشت نے اس کی تعظیم کوروک دیا اور سہم کر پیچھے بہت گیا،
چپ چاپ اور آئا فا ٹاگو با کہ وہ بہت دؤر بھاگنا چا ہتا تھا۔ لیکن تھوڑ می ہی
دیرے بعدوہ بچراپنے مہما نوں کے پاس آگیا اور اتھیں چکدار اور غایر آنکھول سے
دیکھنے لگا اور کہا:

" میرے مہا نو، ای برترانسانو، میں تم سے عام نہم اورصریج زبان میں باتیں کرناچا ہنا ہوں میں تھا رہے انتظار میں ان پہاڑ وں کے اندر نہیں مبھیا ہُوَا بھا ؛

(اس وقت بائين طرف والع باوشاه نے منه پهيرکر کہا: عام فہم اورصر سے

ربان میں ؟ خدارهم كرے إظامر ، كوكه وه بيارے جرمنول سے واقف تهيں ، كوريه مشرقی وانتمند-

گراس کامطلب ہی "عام فہم اور تقیم زبان میں " خوب ! یہ بھی آج کل سب سے ترا ہذاتی نہیں ہی ! ")

زر دُست نے اپنی تقریر جا دی رکھتے ہوئے کہا: "تم سب کے سب واقعی اپنے آپ کو بڑا آ دی سجھتے ہو۔ گرمیرے خیال میں تم کا فی بڑے اور ضبوط نہیں ہو' میرے خیال میں' یعنی اس سنگ دل کے خیال میں حومبرے اندر چپ چاپ ببیٹھا ہوّا ہی۔ نیکن وہ ہمیشہ چپ چاپ نہیں رہے گا۔ اور خوا ہتم میرے ہی کیوں نہ ہوتا ہم تم میرے دستِ راست نہیں بن سکتے۔

مطلب بہ ہو کہ جوشض تھاری طرح خو دہیا را در کم زور ٹانگوں پر کھڑا ہو اس کی خواہش سب سے پہلے بہی ہو گی کہ اسے آفتوں سے محفوظ رکھا جائے، خواہ وہ اسے صریجًا جانتا ہو بااس کے دل کے اندر پوشیدہ ہو۔

کیکن میں اپنے بازو وں اور ٹا نگوں کو عفوظ رکھنا نہیں جا ہتا ، میں اپنے سپاہیوں کو بچا نانہیں جا ہتا ، میں اپنے سپاہیوں کو بچا نانہیں جا ہتا ؛ تو بچر تم کس طرح میری جنگ کے قابل ہوسکتے ہو؟ اگر میں تھا رہے بھراہ ہوں گا تو میری تمام فقوحات کا ستیا ناس ہوجائے گا ادر تم میں سے بہتے ہے تو ایسے ہیں کہ اگر وہ میرے موصول کی زور دار آواز سنیں تو گریٹے ہیں گے۔

علاوه برین تم لوگ میرے خیال میں کا فی مضبوط اور مشرلف زاد ہے بھی نہیں ہو۔ مجھے ابنی تعلیمات کے لیے صاحت اور میکیئے آئینوں کی صرور سنے ہو۔ تھاری سطح پر توخود میراعکس شیر ھا ہو جاتا ہو۔

تھا رے کا ندھوں پر سبت سے بوٹھے اور یا دکا رہی ہیں . بہت سے

بد ذات بالشنبير متطارے گوشوں میں معیقے ہوتے ہیں۔ تم میں بھی عوام النّاس پوسٹ بدہ ہیں۔

ا در خوا ہ تم کتنے ہی ہزرگ اور ہزرگ ترین جنس کے کیوں نہ ہو ہبت سی چیز یں تھا رہے اندر کج اور بدنما ہیں ۔ دنیا میں کوئی آ ہنگرا بیا نہیں ہی جو متھیں کوٹ بیٹے کرتھیک اور سیدھا کر سکے ۔

تم محض پل ہو۔ کا شکے بزرگ ترین لوگ تھا دے او بیسے گر رہی اِ تم بمنر له زمینے کے ہو، للذا تھیں اس شف سے نا راض نہ ہونا چا ہے جبھا دے اوپر حی<sup>ط</sup> صکر اپنی ملبندی پر پہنچہ۔

کا شنگے ایک روز الباآئے کہ تھارے نطفے سے میراایک خلف صالح اور وار سن کامل پیدا ہو! لیکن اس میں ابھی دیر ہج۔ تم خود وہ نہیں جو میری خاندانی جاگیرا درنام کے مالک ہو۔

نه توان بہالاوں میں ثیں تھا دے انتظار میں مبطیا ہوں اور نہ تھا اے ساتھ مجھے آخری باریباں سے اُتر نا ہی بھا را میرے پاس آنا مصن اس بات کی علامت ہی ترین انسان میری طرف را ہیما ہیں ،

مذکہ انسان بڑی نمتا کے ، بڑی نفرت کے ، بڑے توکل کے اور یہ وہ جن کا نام خدا کا باتی ماندہ رکھا گیا ہی۔

نہیں ! نہیں! تین با رہیں! وہ لوگ اور ہی ہیں جن کا انتظاریں ان بہا لاوں پرکر دہا ہوں اور بغیران کے میں یہاں سے ایک قدم بھی نہیں ٹل سکتا' میں منتظر ہوں برتر قوی تر فاتخ ترا ور حری تر لوگوں کا ، ایسے لوگول کا جوقوی الجیشر اور قوی الروح ہول: خندہ دہن شیروں کو آنا چاہیے!

ای میرسه مهمان دوستو، ای عمیب وغرسیب لوگو، کیاتم نے میری ا و لا د

کے متعلق ہنوز کچینہیں سنا ہو ؟ اور نداس بات کے متعلق کہ وہ میری طرنب برسرراہ ہیں ؟

مجھ سے کہوتو سہی میرے باغوں کے متعلق ، میرے مبارک جزیروں کے متعلق ، میرے مبارک جزیروں کے متعلق ، ان چیزوں کا ذکرتم مجھ سے متعلق ، ان چیزوں کا ذکرتم مجھ سے کیوں نہیں کرتے ؟

میں بھا ری مجت سے میتخفیومها نی مانگتا ہوں کہ تم مجھسے میری اولا دکا ذکر کرو۔ اسی بارے میں میں امیر ہوں ، اسی بارے میں غربیب ہوگیا ہوں ہب نے کیا کچھ خرج ہنیں کر ڈالا ا

ایک چیز کے لیے میں کیا کھے نہ دے ڈالول گا ؛ اس اولا د ، اس زندہ لیود ، میرے عزم اور میری اعلیٰ ترین امید کے زندہ ورخت کے لیے!"

یہ کہ کر زر وسنت بک بیک خاموش ہوگیا ،کیوں کہ اس پراس کی تمنّا کا دورہ ہواا وراس نے لینے اختلاج قلب کی وجہسے مندا درآ بھیں بندکرلیں اور اس کے سارے مہان بھی دم بخود ہوگئے اور حیب چاپ اور تخیبر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ایک بوڑھا بیشین گوہی تھا جو ہا تھوں اور نٹور بوں سے اشارے کرتا تھا۔

طعامشب

اس مقام پر اگر پیشین گونے زر کوشت اوراس کے مہالوں کی صاحب سلامت کا قطع کلام کر دیا۔ وہ مجع کو چیر تا بھاڑتا آگے بڑھائٹل اس شخص کے جس کے پاس وقت بہت تنگ ہواور اس نے زر کوشن کا ماستے سپڑ کر ما واز ملبند کہا: "ارے ژر ڈیشت!

ایک چیز دو سری سے زیا دہ صروری بورنجو د تیرا مقولہ ہے۔ اچھا اس وقت

میرے لیے ایک چیز تمام دوسری چیز وں سے زیا دہ ضروری ہی-

عین دقت برایک بات : کیا تو نے مجھے کھانے کی دعوت ہیں دی ہی ؟ اور بہال اور می بہت سے لوگ ہیں جو دؤر درازسے آتے ہیں ۔ کیا تو ہیں مض باتیں بناکر سیرکرنا جا ہتا ہی ؟

نیز نم سب لوگول نے تھٹھ نے اور ڈو سبنے اور کلا کھونٹے اور دوسری جمانی کیا لیوں نے کا بینی تھوکے کا بینی تھوکے مے لئے کا بینی تھوکے مے کا یعنی تعویکے مے کا یعنی تعویک کا یعنی تعویک کا یعنی تعویک کا گئی

رہیمتی گفتگو بہتین گوئی یسکین حب زروشت کے جانوروں نے یہ با نیس سنیں تو ڈر کے مارہے بھاگ کھڑے ہوئے ، کیوں کہ انھیں بیمعلوم ہُوا کہ جو کچھ بھی وہ دن بھریس گھرلائے ہیں وہ مضن پشین گو کا ببیط بھرنے کے لیے بھی کافی مذہوگا )

پیٹین گوٹے اپنی تقریر جا رسی رکھتے ہوئے کہا:" اور پیاسا مرنا بھی اسی میں شامل ہی۔ اور اگر چہیں بہاں پانی کو تقبیشرے مارتے ہوئے سن رہا ہول مثل وانشندی کی گفتگو کے بعنی مکبشرت اوران تھک تاہم میں سنسرا ب کا خواہشمند ہوں۔

ہرشض زر دسشت کی طرح پیدائشی یا نی پینے والا نہیں ہواور شیابی منسکے ماندوں اور کھھلائے ہوؤں کے لیے مفید ہو۔ہم مشراب کے مستحق ہیں۔ دہی آ اُلا فا نَا رِشْفا اور یک بیک تندرستی عطا کر سکتی ہو ﷺ

اس موقع پرحب کہ بیٹیین گوسٹراب کی نمتا کر دیا تھا یہ وا قعہ بین آیا کہ بائیں طرف والا با دنتا ہ بھی جوا ب تک چپ تھا پہلی مرنتبرگو یا ہمّوا۔اس نے کہا: "نشراب کا توہم نے انتظام کرلیا ہم، میں نے اور میرے بھائی وہنی طرف والے باونثاً نے۔ شراب ہمارے پاس کا فی ہی ایب بورے گرے کا بوجہ - للناسوائے روٹی کے اورکسی چیزکی کمی نہیں ؟

زر می شنت نے ہنس کر کہا:" رونی ؟ روٹی ہی تو گوسٹرنٹ مینوں کے باس نہیں ہوتی ۔لیکن النمان کی زندگی مض رونی پر شخص نہیں ہی ملکہ ایجھ مینوں کے گوشت پر مہی جن ہیں سے میرے پاس دوعد و موجو دہیں:

ان کونو گا ذیج کیا جائے اور مسالاا ورخوشیو دا رہنے ڈال کر کچا یا جائے :اس طرح مجھے مطاوب ِ خاط ہو۔ اور حرامی لوٹیوں اور کھپادل کی میمی کمی نہیں ہو جو چیخوروں اور خوش وا کفنہ لوگوں کے لیے میمی کافی مزے دار ہیں۔ اور نہ اخر و گوں اور دیگر متمول کے توالے نے کی کمی ہو۔

المذاہم عابت ہیں کہ زراسی دیرمیں لذیر کھانے نیا رکرلیں لیکن عَبِّحْص ساتھ کھا فاجا بنا ہواس کو جا ہیں کہ المقربی بٹانے میہاں تک کہ با دشاہ مجھی ۔ لینی زروشت کے بادشاہ کو بھی با درجی بننے کی اجا زرت ہیں "

یہ بخویز سب کے ول کو لگی ہوئی بھی ، بجزاس کے کدگدائے نووسا ختا نے گورشت برخراب اورسالے کی مخالفت کی -

اس فی مناق سے کہا : "اِس میٹی زر کوشت کی بائیں توسنو اکیا آدی ناول اور لبند بہالا وں میں ایسے کھانے تیا رکرنے کو آتا ہی ج

واُقنی اب میری تجمیر وه بات آتی ہوس کی تغلیم اس نے ایک مرتبہ دی تی: "مبارک ہوئیت نا داری !" اور بیا بات بھی کہ وہ بھیک منگوں کاکیول قلع تمع کرنا چاہتا ہی ہے

زردُشت نے اسے جواب دیا : "جس طرح میں حوش وخرّم ہوں تو بھی ہو! اپنی عادت نہ بدل ، ای نیک مرد! ایپنا دانے چَبا ، اپنا یا نی بی اپنے نن طعام پُری کی تعریف کر اکلشک اس سے بھے سترت حاصل ہو! میں معن اپنے لوگوں کے لیے قانون ہوں ، میں تمام دنیا کے لیے قانون نہیں لیکن جڑنھ میرا ہواس کی ایک تو ہڈیاں مضبوط ہونی چا یہیں اور و و سر سے قدم ملکے ،

منگ اور شن وونول میں مگن ، نه خشک مزاح نه نعیالی پلا دُرکا ہے والا ، مشکل سے شکل کام کونے اور شن منانے کے سلیے کیسال آمادہ ، ضبح وسالم ۔ بہترین چیز میراا ورمیرے لوگوں کا حقد ہو۔ اور اگر لوگ اسے ہیں نه دیں تو ہم خود کے لیں گے ، بہترین غذا ، صاف ترین فضا ، مضبوط ترین نعیالات جمیعن ترین عور تیں ! "

یه محقی نقر برزر دسشت کی دلین دہنی طرف والے با دشاہ لے جاسب دیا: "عجب اکباکسی نے الیبی باتیں کبھی کسی وانشمند کے منہ سیرشنی ہیں ؟ اور واقعی وانشمند کے لیے ریمجیب وغریب ترین چیز ہی اگروہ ان سسب باتوں کے علاوہ سجھ داریمی مہوا ورگدھانہ ہو "

دہنی طرف دالے بادشاہ نے ہی کہا اور تنجیب ہؤا۔ کیوں کہاس کی گفتگو پر گدھ نے مشرارت سے اِس آ ، کہا۔ اور بیا ابتداعتی اس طویل کھانے کی جس کا نام تواریخ کی کتا بوں میں "طعام شعب" ہو۔ گراس اثنا سے طعام میں سواسے النان برترکے اور کوئی ذکر مذتھا۔

## السال مرسم

(1)

جب میں پہلے بہل النانوں کے پاس کیا تو میں نے دہی حاقت کی جرگونششین

کرتے ہیں، بڑی حاقت : میں با زار میں جاکر کھڑا ہوگیا ۔

اورجب میں نے سب کو مخاطب کیا تو گویا میرا مخاطب کوئی نہ نھا۔اور رات کے وقت نٹ میرے ہم صحبت تھے اور لاشیں ، اور میں خو د مبنز لہ ایک لاسٹس کے بھا۔

لیکن جب از سرِ نوضع ہوئی تو مجھ پر ایک نئی سچائی کا انکٹاٹ ہؤا : یں نے کہناسیکھا کہ ''بازار اورعوام اورعوام کے شور دغل اورعوام کے لیسلیے کاٹول سے مجھے کیا غرض!"

ای برنرانسالو ، مجھ سے برسبکھ رکھو : با زار میں کوئی بجنی برترانسالوں کا قائل نہیں۔اوراگرنم وہاں تفزیر ہبی کرنا جاہتے ہو تو فبہا اسکین وہ ملکییں مارکر کہتے ہیں : ''ہم سب برا مرہیں ''

عوام ملیس مارکر کہتے ہیں :"ای برترانشان برنرانشان ہیں کہاں! ہم سب برابر ہیں۔انشان انسان ہی۔خداکے آگے ہم سب بجسال ہیں!"

فداکے آگے الکین بہ خداتو مرحیکا ہی- اورعوام کے آگے ہم سب بیسال نہیں ہونا چاہئے- ای برتران انو، بازارسے جلتے ہو!

فدائے آگے الیکن بی خداتو مرحکا ہی ا آئی برترانشانوا بی خدا تھا دے لیے سبسے زیا وہ خطرناک تقا۔

جب سے وہ درگورہویس اسی وقت سے تم دو بارہ اکھ کھڑے ہوئے ہو۔ بس اب ظہر عظیم آنے والی ہی۔ بس اب النیانِ برٹز مالک بنے گا! محتمداں میں میں میں ماں یہ کائی سے اس میں سے گئے ہوں کہ مار

بخصاری کمجھ میں یہ بات آگئی ، ای میرے بھائی ، جہ تم ہم سے گئے ہو۔ کہا متھا رہے دل چکر کھالے لگئے ہیں ؟ کہا غارعمین اب تھا ری طرف منہ بھیلار کا ہی ؟ کیا سگ دوارخ اب تم مریحثونک رام ہی ؟ اچھا! انجھا! انوبر ترانسانوں! بس اب النا فی متقبل کا پہاڑ دروِز ہیں نبتلا ہی۔خدا تو مرحکا ، اب ہما دی مینحوائش ہو کہ فوق البشر ژندہ رہے ۔

( PU)

متفکرترین لوگ آج بیسوال کرتے ہیں:"انسان کس طرح زندہ رہ سکتا ہو؟" لیکن زردسشت تنہا اور بہلا شخص ہی جو بیسوال کرتا ہی:" افسان سے کس طرح گزرا جاسکتا ہی ؟"

فوق البشر کا دھیان ہروقت میرے دل سے لگا رہنا ہی۔ وہ میرے لیے مقدّم ترین اورا کلو تی چیز ہی نہ کہ النان ، نہ مہسا سے نہ غربب ترین تُخص نہ سب سے زیا دہ مصیب ن دہ اور نہ بہترین تُخص۔

ای میرے بھائیو، جوچیز مجھے النیان میں پیندا سکتی ہی وہ یہ ہو کہ وہ گزرگاہ ہم اور فانی ۔اور تم میں بھی بہت سی باتیں میں جن سے میری مجتت اورامیسلہ وابستہ ہو ۔

ید کہ تم حقادت کرتے سکتے ، ای بر ترانسا او ، اس سے مجھے امید بڑتی ہی۔ بینی بڑے حقادت کرنے والے ہی بڑے عرقت کرنے والے ہیں -

یہ کہ تم مالیس نفے اس کو نٹری عزّت سے دیکھنا چاہیے۔کیوں کہ تم نے یہ نہیں سیکھا تھا کہ تم کس طرح اسپے آپ کوتسلیم کر دو۔ تم نے زرا زراسی دلتمند یا بنیں سیھی تقیں ۔

ارج کل توجھوٹے لوگ آقابن بیٹے ہیں: وہسب کے سب فرما نبرداری، حیا داری، دانشمندی اعنت پاسداری اور تھپونٹ مونٹ نبکیوں کے لمبے چواڑ ہے وغیرہ وعیرہ کی نصبحت کرتے ہیں۔

وخصلت زنانه بواور وجيزاطوارغلامانه سيداموني بواور بالخصوص

عوام كى كديد بس سارى النان قسمت كويبي الين الم عن من لينا جلستين - اك

یہی چنیں ہیں جو یہ پوچھنے پوچھنے تفکی نہیں: النان اپنے آپ کوکس طرح زندہ رکھ سکتا ہی، بہترین طریقے سے اور زیا دہ سے زیا دہ قدت مک اور بہترین آرام وآسالین کے ساتھ ؟ اسی وجسے آج ان کا ڈنکا نج رما ہی ۔ ان آج کل کے آتا و ک سے گزرجا وُ، ای میرے بھائیو، ان جھوٹے النالو سے ۔ یہ فوق البشر کے لیے سب سے ذیا دہ باعی شیخ طریں ۔

" میں ایک ای بر ترانسانو، چھوٹی موٹی نیکیوں کے بچوٹی موٹی دانشند ایل کے تر رجاؤ ، ای بر ترانسانو، چھوٹی موٹی دائیں تربین سے، رئیل تربین دلیجی سے، رزیل تربین دل جمعی سے ان اکٹر سین کی خوش و فتی سے !

ا در فرمال بر داری کرنے سے تو بربہتر ہو کہ تم ما بوس ہوجاؤ۔ اور واقعی میں نم سے اس بیلے محبّت کرنا ہوں کہ تم آج زندہ رہنے کا گر نہیں جا سنتے ' ای برتر النا نو! بس یہی نتما رہے لیے بہتر مین زندگی ہی !

#### (pr)

کباتم میں جرات ہی، ای میرے بھائیو ؟ کیا ٹم مضبوط ول و الے ہو؟ میرامطلب اس جرات سے نہیں ہوجود کھلا وے کے لیے ہو ملکہ کوشرنشدیول اورعقاب کی جرات سے عب برکسی خداکی بھی نظر نہیں برلوتی -

میرسه نزدیک سر دروسی اورخیّر اور نامبنیا اورمخورمضبوط دل واسله نبین سدل والا ده شخص هر جوخوت کوها نتا هر سگراس کو زیر کرلیتا هر) جو تبا هی کود کیمتا، د مگر تنجرکے ساتھ،

جوتنا ہی کو دکھتا ہو مگرعقاب کی انکھوں سے رجو تباہی کو پنجیعقاب سے

پرطلبتا ہو: وہ جرآت والا ہی۔

(A)

تمام دانشمند ترین لوگوں نے اطبینان دلانے کے لیے مجھے یہ کہا ہوائنان بدہوں کہ بدی النان کی بہترین قوت بدہوں کہ بدی النان کی بہترین قوت بہترین بہترین قوت بہترین بہتری

لیکن میں بتعلیم ویتا ہول:"انسان کو بہتر اور بدتر ہونا چاہیے" برترین سے بدترین چیز فرق البنتری بہتری کے لیے صروری ہی۔

چوطے لوگوں کے اس پا وری کے لیے یہ اچھا ہوتو ہوکہ اس می خبیت برداشت کرکے اسانی گناہ کا بوجہ اٹھایا ۔لیکن مجھے براے گناہ سے مسرست ہوتی ہی کہ وہ میرسے لیے بڑی تستی کا باعث ہی۔

نیکن یہ بات کمبیر کا نوں والوں کے لیے نہیں کہی گئی۔ سربات سرمنہ پر نہیں تھیں ۔ یہ لطبین اور بعیدا زقیاس باتیں ہیں ۔ بھیٹروں کے مکروں کوان کے مکرٹنے کے لیے نہیں بڑھنا جا ہیے!

(4)

ای برترالنا فو، کیا بھارے خیال میں میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کھیم م نے بگاڑا ہو اس کو بنا وَں ؟

یا اس لیے کہ میں تھیں زیا دہ آ رام دہ تھیونے پر لطانا چا ہتا ہوں ؟ یاتم ٹوکمگاتے ہوؤں اور راہ گم کردہ اور پہاڑ پرغلط یا ہ چرط صفے والوں کو آسان ترین پکڈنڈیاں دکھانا چا ہتا ہوں ؟

ہنیں! ہنیں! جین بارنہیں! آسے دن روزافز ول تعدا دمیں اور ہمیشہ تھا ری عیش کے بہتر لوگوں کو فٹا ہونا چاہیے۔کبوں کہ تھا دی حالت آئے دن بدترا ورسخت تر ہونی چاہیے محض اس طرح سے،

محض اس طرح سے انسان اس بلندی کی طرف بڑھتا ہو جہاں اس پر بجلی گرتی ہواوراس کو پاش پائش کرڈالتی ہو ، بجلی کے لیے کافی بلند!

میرا دل اور میری تمنا ان چیزوں کی طرف جاتی ہوجو افلیت میں ہیں اور طویل ہیں اور د ور ہیں بہتھا رسی ھیو تی موٹی اور کشیرالتعدا داور قصیرالجنٹر مدیختی کی مجھے کہا ہروا!

میرے خیال میں تمنے اسمی کا فی مصبیت نہیں جبیل اکبوں کہ تم اپنی مصیبت میں مبتلا ہوا ور مہوز انسان کی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوسئے ۔اگر تم اس کے خلاف کہونو تم جبوٹے ہوجی صیبت میں بیں مبتلا ہو جبکا ہوں اس میں تم میں سے کوئی مبتلا نہیں ہوا۔

(6)

بیمبرے لیے کافی ہنیں ہو کہ مجلی سے صررتیہ نے۔ میں اس کو زمین میں اُتا رہا ہنیں جا ہنا۔ اس کو جاہیے کہ میرے لیے کام کرے۔

میری دانشندی ایک مدت سے با دل کی طرح جمع ہورہی ہو. وہ ساکت تراورسیا ہ تر ہوتی جلی جاتی ہی-ہردانشندی حس کو ایک دور تجلی پیداکرنی ہوا بسا ہی کرتی ہو-

ان آج کل کے لوگوں کے لیے میں روشنی نہیں بننا چا ہنا اور ندروننی کے نام سے موسوم ہونا چا ہتا ہوں ۔ اس کو تو میں حکا پتو ند کر و بنا چا ہتا ہوں ۔ اس میری دانشمندی کی تجلی ! ان کی آفھیں نکال لے !

(A)

این طافت سے زیادہ جوصلہ مت کرو ا جولوگ اپنی طاقت سے زیادہ

حوصلہ کرتے ہیں ان میں ایک بُرا جوٹ یا باجا تا ہو۔

بالخصوص جب وہ بڑمی چیزوں کا حصلہ کرتے ہیں اِکیوں کہ ان کی وجہسے بڑی چیزوں پرسے اعمّا واُکٹر جاتا ہی ان باریک جعلی سکّہ سانہ ول اورنقالوں کی وجہسے ،

حیٰ کہ بالآخروہ خود اپنے آ گے چھوٹے شنے ہیں ، بھینیگے ، اوپرسے پی ہوتی کرم خوردہ حکہ ،مضبوط الفاظ کی جا در اور دکھلا وے کی نیکیوں اور زرت برق علط کا رابیں سے منٹیھے ہوئے ۔

ان سے خوب خبر دار رہو، ای بر ترانسا نو اِ آج ایما ندا رہی سے بڑھکر مجھے کوئی چیز زیا دہ قبتی اور نا باب نہیں لگتی ۔

کبا به آج کادن عوام کی ملکیت نہیں ہی ؟ نیکن عوام بینہیں جانے کہ کوئنی چیز بڑی کوئنی جچو نٹ اور کون سی سیدھی اور راست با زہی- و معصومیت کے سامۃ کج ہیں ۔ وہ ہمیش جھو سے بولتے ہیں ۔

#### (9)

آج عده ب اعمّا دی سے کام کو، ای برتران او، ای مضبوط دل والو! ای صاف گولد! اوراپنے وجوہ لوسٹ پیدہ رکھو! یہ آج کا دن عوام کی ملیت ہے۔ جس چیز مربعوام نے بغیرسی وجہ کے اہمان لاناسیکھا ہمی انھیس کون شخص وجہ دے کر ہٹا سکتا ہمی ؟

اور با زار میں لوگوں کوسمجھانے کے لیے تبور بوں کی ضرورت ہی - مگر وج دینے سے عوام کا اعتاد اُکھ جاتا ہی -

اور اگرسچائ کوکھی فتخ حاصل ہوئ ہو تو منھا را یہ بوچینا اچھے شک کی دلیں ہو ؟ " دلیل ہو! کس مضبوط فلطی نے اس کے لیے جنگ کی ہو ؟ " عالموں سے خبرداررہو! یہ لوگ ٹم کونظرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیوں کہ وہ لبخبر ہیں ۔ان کی آنکھیں سردا وزششک ہوتی ہیں۔ان کے آگے سرح پط یا بے بال و پر بڑی ہوئی ہوتی ہی ۔

ا بینے نوگ اس بات پر گھمنڈ کرتے ہیں کہ وہ بجوٹ ہمیں بولے لیکن مجوٹ سے مجتبت ہیں۔ سے مجدری اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہوسکتی کہ انھیں سے سے محتبت ہی۔ خبردار رہو!

بخارسے حیشکارا مرکز علم کی دلیل نہیں! مسردست دہ دماغوں سے میرا اعتما د اعد گیا ہی۔جوشخص ھبوٹ نہیں بول سکتا وہ یہ نہیں جا نتا کہ سچائ کمیا ہی۔ (۱۰)

اگرنم او پرچر طهنا چاہتے ہو تواپنی ہی ٹائگوں کو استعال کرو! اپنے آپ کو دوسروں سے میت ایکھواؤ! عنبروں کی پیچھوں اور سروں پرمست چرط عدو!

ایکن کیا تو گھوڑے پرسوار ہو کرا و پرچر طهنا ہی ؟ کیا توسوار ہو کر حباری سی ایکن کیا توسوار ہو کر حباری سی ایکن کیا توسوار ہو کہ حباری کا نگریں کا ایک بھی تیرے ساتھ گھوڑے پر پہھیتی ہی !

جب اوابینے مقصد پر پہنچ گا ، جب اولینی گھوٹرے سے بینچے کو دیے گا ، تو تھیک اپنی اونچائی پر ، ای برترانسان ، تو لا کھٹا کر گرے گا! (11)

ای خلین کرنے والو ، ای برتران او ا انسان ابینے ہی بیتے سے حاملہ ہوتا ہو۔ لوگوں کے بھسلانے اور بہکانے میں مت آفر اِ آخر بھا را ہمسا یہ کون ہی ؟ اور" ہمسائے کے لیے" خواہ تم کمپر ہی کرولیکن تم اس کی طرف سے تخلیق نہیں کرسکتے ! اس "کے لیے "کو بخیلا دو ، ای تخلیق کرنے والو! یہ خود متصاری خصلت نیک کا اقتصنا ہو کہ تم "کے لیے" اور" کی وجیسے اور" چوں کہ" کی پروا مت کرو تحسیں جا ہیے کا ان عبوٹے اور چوٹ الفاظ کی طرف سے اپنے کا ان بند کر لو •

" ہمسائے کے لیے" مض حیوطے لوگوں کی خصلت نیک کا بڑنہ ہو۔ان کا مقولہ ہو" برا برا اور برا بر" اور " ہا بھ کو ہاتھ دھوتا ہی " وہ تنفارے ذاتی فائدے کا نہ توحق دکھتے ہیں اور نہ اس کی طاقت ۔

ماملہ کی احتیاط اور خرگیری ، ائتخلیق کرنے والو، خود متھا رہے دانی فائدے کے لیے ہی جس چیز کو انہی تکب کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دکھا یعنی ٹمر ، تھا ری ساری محبّت اس کی حفاظت میں گلی مہوئی ہی اور اس کو بجاتی ہی اوراس کی پرورش کرتی ہی

جس طرف بھاری ساری مجتب کار بھان مہو، لعنی تھارے بینے کی طرف ا دہیں تھاری ساری مصلت نیک بھی ہوگی ۔ تھارا "ہمسایہ" تھارا کام اور تھارا عزم ہی۔ غلط قیمتیات کے دھوکے میں مت آنا!

#### (IY)

ائتخلیق کرنے والو، ای برترانسانو اجس کو بچر حبننا ہوتا ہی وہ بیا رہوتا ہی' جو بچر جن حیکا ہو وہ نایاک ۔

عور تول سے بدّ عبو: النان اس ليے بجةِ نہيں حبنتا كہ اسے اس ميں نوشى ہوتی ہى۔ درد كى وجہ سے مرعنیاں اور شاعر كو كرانے لگتے ہيں -

ای تخلین کرنے والو اتم میں بہت سی ناپاکیاں ہیں۔اس کی وجربہ ہمو کہ تھیں مامیں بننا پرط اہمو۔

ایک نیابچتر: ارے کس قدرنتی گندگیاں بھی پیدا ہوگئیں! ایک طرف

ہوجا قر اور ص نے جنا ہی اسے چاہیے کہ اپنی روح کو وصوکر باک کرے ! (سا)

اپنی طاقت سے زیادہ نیک منش مذہنو! اور کمانِ غالب کے خلاف لینے آپ سے کچھنواہش ندر کھو!

۔ اپنے باب داوا وں کی نکیول کے قدم بقدم علید! تم کس طرح بلندی پر چھھ سکتے ہو اگر بھارے باپ دا داؤں کا عزم تھا رہے ساتھ نہ چراسے ؟

لیکن جوشف بہلون کا نبنا چا ہتا ہی اسے یہ خیال رکھنا چا ہیے کہ وہ کہیں تھیلون کا بھی مذہوجائے! اور عب جگہ تھا رہے بزرگوں نے گنا ہ کیے بیب و ہال بتھیں ولی بن کر مذہوبینا چاہیے!

جَس کے ہا ب دا داؤں کی زندگی رنڈلوں اور تبز سٹرالوں اور حگای سۆروں کے سائھ گزری ہی اس کے ہا رسا بن مبطیعے سے کیا فائدہ ؟

یه دلوانه بن ہی ! واقعی الیسٹنفس کے لیے رہے مجھے مہت زیا د ہ معلوم ہوتا ہی اگر وہ اکیب وویا تین عور توں کا شو ہر ہو۔

اور خواه وه کلیا بنائے اور دروا زے پر کھوے : ''راسنا ولی الشرکے پاس جانے کا '' تاہم میں تو سی کہوں گا: ''آخرید کیوں ! یہ ایک نیا دلوا ندین ہو! اس نے خود اپنے لیے ایک جیل خانہ اور جاتے پنا ہ بنائی ہو۔ مبا رک ہو! گرمجے اس پراعتا دہنیں ۔

جوشخص کسی چیز کو تہنائی میں لاکر رکھتا ہی تو وہ اسی میں نشو ونما پاتی ہی ہواہ دہ انسان کا اندر و نی حیوان کیوں نہ ہو۔ اسی لیے تنہائی ہبتیروں کو راسن ہیں آتی۔ کیا اب تک زمین پر رسکیتا نی اولیا رالٹرسے زیادہ ناپاک کوئی چیز ہموئی ہ<sup>و</sup> ان کے اردگردنہ محض نشیطان طلق العنان ہو ملکہ سُفر بھی۔

#### (101)

مجوب، سترمندہ، اناٹری، مثل آس چیتے کے جس کی جست خالی گئی ہو: آل طرح سے، اس بر تر النالا، میں نے تھیارا بإنسا غلط مرا . فلط مرا .

سیکن ای پانسا بازد، پروا نہیں! تم نے اس طرح کھیلنا اور مذاق اڑا نا نہیں سیکھاہوجس طرح کھیلنا اور مذاق اڑا ناچاہیے۔ کیا ہم ہمبیثہ مذاق اور کھیل کی ایک بڑی میز کے گردنہیں جیٹے ہیں ؟

اور اگر مڑی چیزی تم سے مگر جائیں توکیا اس کے بید معنے ہیں کہ تم خود مگر شے ہوئے ہوئے گر سے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوتے ہو؟ اور اگر مگر طسے ہوستے ہو بھی توکیا اس وجہسے کل فوع انسان مگر گئی ؟ اور اگر مان لیا جائے کہ انسان بھی مگر گیا تو اچھا! مجر جانے دو!

#### (10)

جتنی ہی اعلیٰ عبن کی کوئی چیز ہوتی ہو اتنی زیادہ بجڑی ہوئی ہوتی ہوتی ہو۔ ائو نیماں کے برترانشا نو ، کیا تم سب بجڑھے ہوئے نہیں ہو ؟ ملول مت ہو، اس کی پر وامت کرداکتن کچہ چیزیں انجی دائر ہ امکا ن کے اندر ہیں ! خود اپنے اور پر مہنسنا سیکھو حبیبا کہ مہنسنا چاہیے!

اس میں تعجب کی کیا بات ہو کہ تم بگڑتے ہوئے ہو یا آ دھ بگڑے۔ ہوئے اس نیم شکسۃ لوگو اکیا النانی منتقبل ہتھا دیے اندر کھلبلی نہیں مجاتا ؟ النمان کی بعید نزین ،عمیق تزین ،ستا روں تک بلند تزین چیز اس کی ہے نہا طاقت : کیا دیگیوں میں ان سب کامل کرا بال نہیں آتا ؟

اس میں نتجت کی کیا بات ہو کہ بعض دیکھیاں پھٹ جاتی ہیں! اپنے اوپر ہنسنا سیکھو حبیا کہ ہنسنا چاہیے! ای برترانسانو، ارسے ابھی کمتی چیزیں دائرہ کھان

ك اندرين!

اور واقعی ، کمتی چیزی بن کرمکل ہو چکی ہیں! اس زمین بر بھیو ٹی اور عمدہ اور محمدہ اور

(14)

اب تک بہاں زمین پرسب سے بڑاگنا ہ کوننا بھنا ؟ کیا یہ اس شخص کا جملہ ہنیں جس نے کہا بھتا:" تف ہوان بوگوں پرج بہاں سبننے ہیں!"

کیا خودزین پراسے مہننے کے وجوہ نہیں ملے ؟ تب تو اس نے اچھی طرح تلاش نہیں کیا ہو۔ یہاں تو ایک بیچے کوبھی وجوہ مل سکتے ہیں ۔

اس کی مجتت کا فی مجتت ندیمتی - ورند وہ ہم سے بھی مجت کرنا ، لیعنی سمینینے والوں سے باگر وہ ہم سے نفزیت اور ہم پراستہزا کرنا کفا - اس نے ہمیں رونے اور وائت کر اگر الے کا حکم دیا تھا -

جہان انشان کو مُختف ندمہو کمیا اسے وہاں فور ّاکوسنا جا ہیے ؟ میرے خیال میں یہ بدیذاتی کی دلیل ہی۔ مگراس نے لیوں ہی کیا ، اس بے لگام نے۔وہ عوام میں سے مقا۔

اوراسے خود کا فی مجتت نہ تھی ور مدوہ اس بات پراتنا ناراض نہ ہوتا کہ لوگ اس سے مجتت نہیں کرتے ۔ ہر بڑی مجتت مجتت کی خوا کا ل نہیں ملکہ اس سے زیا دہ کی ۔

تام ایسے بے لگاموں سے زیج کرحلو! بیغرمیب اور بیار قسم کے لوگ ہیں ، از قسم عمام ہیں ۔ وہ اس زندگی کو مُری ، نگا ہ سے دیکھتے ہیں ۔ ان کی نظر اس زمین کے

لیے پر ہے۔

الیے تمام بے لگاموں سے نے کرحلد ان کے قدم بھا ری ہیں اور دل بخار آسے ان کو رفص کرنا نہیں آتا - بھلا الیہ لوگوں کے لیے زمین کس طرح سست مُبک ہوسکتی ہی !

### (16)

تمام ابھی چیزیں کج ہوکراپنے مقصدکے قربیب تک پنجتی ہیں۔بلبول کی طرح وہ کوز پسشت ہوتی ہیں۔وہ اپنی آنے والی خوش بختی پر اندر ہی اندر توثر کرتی ہیں۔ تمام عمدہ چیزیں ہنستی ہیں۔

طرزر فنارسے ظاہر ہوجاتا ہو کہ آیا جلنے والا طبیک اپنے راستے پرجا رہا ہو کہ نہیں ۔ پس مجھے جلتے ہوئے و بھیو اکیوں کہ جوشفس لینے مقصد کے قربیب ہونے جاتا ہو وہ رقص کرتا ہو۔

بالمرور و المحار المرور المرو

اور حواہ در مین بیرد کر ل اور کا رُھی مصیبت ہی کیوں مہو: بن سے قدم ملکے ہوں وہ کیچڑ کے او پر بھی دوڑ تا حیلا جاتا ہی اور اس طرح رقص کرتا ، ح جس طرح جھاڑوسے مجھڑے ہوئے برف کے او پر۔

ا پہنے دلوں کو ملبند کرو ، اس میرے بھا تیو ، اونچا! اورزیا دہ اونچا! اور طانگوں کو بھی فراموس نہ کرد! اپنی ٹانگوں کو بھی انتھا قر، اس عمدہ رقاصو! اور اس سے بھی مبتر تو یہ ہم کہ تم مسرکے بل کھڑے ہوجا ؤ!

#### (/A)

خنده بیتانی دالے کا بیتاج ، بی گلاب کے فاروالاناج : میں نے خود اس

تاج کو اپنے سر رپر رکھ لیا۔ میں نے خو داپنی مہنسی کو مبارک بنا دیا ہی۔ اس کے لیے میں نے آج کسی اور کو کا فی مضبوط نہیں یا یا۔

زردستْن رقّاص، زردستْن مَنْک قدم جو بال دیرست استاره کرتا، بی آمادهٔ برواز ، تمام حرط یول کواشا ره کرتا هوا، تنیار و آما ده ، مسروریسایی خم-

زردشت بیشین گو، زردشت بیشین خنده زن ، نه بصبر ، نه به لگام، ایک ایساشخص جوحبت اور کلولین کرفے کولیند کرتا ہی، میں نے خود بیتاج اپنے سرم پر دکھ لیا ہی!

### (19)

اپینے دنوں کو ملبند کرو، اس میرے بھائیو، او سنچا! اور زیا دہ او سنچا! اور ٹا مگوں بھی فراموش نہ کرو! اپنی ٹا نگوں کو بھی اٹھا ؤ، اس عمدہ رقاصو ااوراس سے بھی مہتر نو میر ہو کہ تم سرکے بل کھڑسے ہوجا ؤ!

خوش وقتی میں بھی بھاری بھاری جالاروں کاسامناکرنا پڑتا ہی۔ ایسے بھی جالار ہیں جوسٹروع ہی سے بھلاری جالار ہیں۔ وہ عجیب وغرب براسینے سے حرکت کرتے ہیں، مثل ہاتھی کے جوسر کے بل کھڑے مہونے کی کوشش کرتا ہی۔ سے حرکت کرتے ہیں، مثل ہاتھی کے جوسر کے بل کھڑے مہونے کی کوشش کرتا ہی۔ نوش بختی میں پاگل ہوجا نا بدئجتی میں پاگل ہوجانے سے بہتر ہی ۔ بھدے بن سے ناچنا لنگر اکر جائیے سے بہتر ہی ۔ لہذا میری وانشمندی سیکھ لو: بدترین چیز کے بھی دواجیتے مقابل بہلو ہوتے ہیں۔

اور برترین چیز کے بھی عمدہ رقاص یا نو ہوتے ہیں۔بیں ای برترانسا نو ، اپنے مٹیک یا نو بر کھڑا ہونا اپنے آپ کوسکھلادو! پرغگینی کے بلبلو اورعوام کی محزونیت کو محبول جا ؤ! ارسے ،آج عوام کا

پر المبینی سے بعبو اور خوام می طرو میت تو بھوں جا و! ارسے ان منخرہ مجھے کس قدر نگلین معلوم ہوتا ہو! مگریہ آج کا دن نوعوام ہی کا ہو-

### (P.)

آندهی کی نقل اتا رو بجب ده این بهاڑی غاروں میں سے کل پڑتی ہی : وه اپنی ہی سیٹی پرنا بنا چاہتی ہی ۔ اس کے نقشِ باک ینچ سمندر نقرآنے اور اجبلتے کو دیتیں۔ جو گدھوں کو بال و پرعطاکرتی ہی اور مشیر نیوں کا دودھ دوہتی ہی وہ عمدہ اور لے لگام روح قابلِ سناتیش ہی۔ وہ تمام آج اور کل عوام کے پاسٹس طوفان کے آتی ہی۔ به نگام روح قابلِ سناتیش ہی۔ وہ تمام آج اور کل عوام کے پاسٹس طوفان کے آتی ہی۔ وہ فار دار اور کھر در ہے مسروالوں کی دشن ہی اور نیز تمام مرجباتے ہوئے بتیوں اور گھاس بھوس کی ۔ قابلِ ستایش ہی ہے وضی اور عہدہ اور آزاد طوفانی روح جود لداول اور غگینیوں پر لوب رقص کرتی ہی جسے سبر ، زار میر!

وہ مدقو تی گُنّوں لینی عوام سے لفرت کرنی ہی ادر نیبر سر پگوطهی ہوئی تُرشِ رو نسل سے - قابلِ ستالیش ہی یہ تمام آزا درو حول کی روح ، خندہ زن طوفان ، جوتمام ناریک بینوں اور ناسورز دوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتی ہی !

ای برترانسانوں، تم میں سب سے بری بات یہ ہو کہ تم میں سے کسی نے رقص کرنا نہیں سیکھا جبیبا کہ رفض کرنا چاہیے، لینی رقص کناں ایبے سے گزر جانا! اس سے کیا غرض کہ مخصاری سرشت رنجولی ہوئی ہی!

ا بھی کتنی کھیجینی میں دائر ہُ امکان کے اندر ہیں! بس سینتے ہوئے اپنے سے گزرجا ناسکھھو تو سہی! ابینے دلول کو ملند کر و، ای عمدہ رقباصو، او پنیا! اور زیادہ اونجا! اور تحییں میری قسم کہ اچھی طرح ہنسا بھی مذبحبولو!

بیسنے والے کا تائے ، بیگلاب کے اروالا تاج: اسے ، ای میرے معائیو ، بی تھاری طرف میں بنکتا ہوں! سپنے کو میں نے پاک قرار دیا ہی۔ ای برترالنا لو ، تھیں میری قسم ، ہنسنا سکھو!

# سرود دل گری

یہ تقریر کرتے وقت زر دست اپنے غا رکے منہ کے قریب کھڑا ہوَا تھا۔ لیکن اُخری الفاظ کہ چکنے کے بعد وہ اپنے عہا نوں کوچھوڑ کرجاپتا ہوَا اور تقوڑ می دیر کے لیے کھلے میدان میں بھاگ کھڑا ہوّا۔

اس نے با واز لبند کہا: "میرے اردگرد کیاصا ف متری خوسشبوا رہی ہو! میرے اس پاس کیسی مبارک خاموشی ہو! لیکن میرے جا نؤر کہاں ہیں ؟امیرے عقاب اورمیرے سامنی فریب آؤ، قربیب آؤ!

ای میرے جا نورو، جھ سے کہو توسہی ؛ کیاان سب کے سب بر تران اول میں فنا بداچی ٹر نہیں آتی ؟ میرے اردگرد کیا ہی پاک صاحت خوشبوئیں آرہی ہیں! بس اب مجھے یہ معلوم اور محسوس ہوا کہ میں تم سے ، ای میرے جا نورو ،کس قدر مجبت کرتا ہوں ؟

اور ذر دشت نے دوبارہ کہا: سیس تم سے مجتت کرتا ہوں ، ای میرسے جانورو الیکن عفاب اور سانب اس کے پاس گس آتے حب اس لئے یہ باتیں کیں اور اسے نظرا کھا کر دیکھنے لگے۔ اس طرح سے وہ تینوں باہم چپ چاپ کھٹے کتے اور باہم عدہ ہواکو سونگھ اور سرطک رہے تھے کیوں کہ یہاں باہر سرتر ہوا کھی رہندی آں کے جبرترانسانوں کے پاس متی ۔

ایمی زر دستن اینفا رسه با مرنگلایی تفاکه بوژسه مداری نے مشرارت سے إدھراً دھر دیکھا اور کہا:" وہ با سرحلا گیا ہی !"

اورای برتران انو، میں تھیں اس تعریفی اور خوشا مدآ میز نامے کے گدگد آما ہوں ہوں جس طرح وہ خود کیا کرتا تھا۔میرے بُرے دھوکے باز اور جا دو گرنفس نے مجھ پر حله سروع كر دباج ابعنى ميرغ مگين شيطان نے ،

جواس زر دست کا جانی دشمن ہوتم اس کی اس حرکت سے درگرز رکرو! اب وہ تھیں جا دو کا کھیل د کھانا چا ہتا ہی۔اس وقت اس کی طبیعیت حاصر ہی۔ میں اسس روح تعین سے خوا ہ مخوا ہ زور آنہ مائ کر رہا ہوں ۔

تم سب سے ، خوا ہ کوئی عزّت آمیزالفاظ تم اپنے لیے کیوں مذاستعال کرد ، خوا ہ تم اپنا نام "آزاد رومیں" رکھو یا سیج آلگ" یا " تا تب الروح" یا "جن کی بیڑیاں اُٹر گئی ہیں " یا " بڑے تن والے" ،

نم سب سے جومیری طرح بڑی نفرت میں مبتلا ہیں، جن کا برا نا خدا مرحکا ہی اور ابھی تک کوئی نیا خدا گہوار سے اور پو ترشے میں نہیں لٹا یا گیا ، نم سب سے میری روح بداد در اِشیطان راضی ہی -

یں تھیں بہچانتا ہوں ، ای برترانشا نو! میں اسے بھی ہمچانتا ہوں میں اس بدنوات کو بھی بہچانتا ہوں جس سے مجھے خلات مرضی محبّت ہی، یعنی زر دسنت کو۔ وہ مجھے اکمٹر اولیا رائٹڑ کے نوب صورت سوانگ کی طرح معلوم ہوتا ہی،

مثل ایک نئے بھیب وغربیب بہروپ کے جس میں میرٹی روح بدینی دل گیر شیطان ایپنے آپ کو بھاتا ہی ۔ مجھے اکٹر ایسا خیال ہوتا ہو کہ میں ایبنی رومِ بدکی خاط زر دشت سے مجسّت کرتا ہوں ۔

سین وه مجمد پرحله آور سبح اور بچه زیر کرچیکا هی، بینی به روح دل گیری ، به شفق شام کا مجوت - اور واقعی ، ای برترانسا نو، آنگهین کھول کرد کھوکه است برسنه آنے میں مزه آتا ہی - آیا وہ نرہی یا ما ده ، مجھے ابھی معلوم نہیں - سیکن وہ آتا ہی اور مجھے زیر کرتا ہی - انسوس! اپنی حیثم بھیرت کھولو!

دن عَل عَلا وَ بر بحداب مرحيز كے ليے شام آر بى بى - نيز ببتري چيزول

کے لیے ۔ سنوا در د بھو اسی برتران افواکہ دل گیری شام کا بھوت کون ساشیطان ہوا مردیا عورت! "

یا کہ کر بوڑھ مداری نے مشرارت سے اِدھراُ دھر دیکھا اور میرائیے رہا ہا کو ہاتھ میں لے لیا۔

( | 40 )

· نفقاف فضامین م حب کومنشبنم کا دلاسا

زمين پرشيكنے لگنا اى

نا دیده و ناخمشنیده ،

تب دلاسا ديينے والى شبىنم شل تمام دلاسا ديين والوں كے

نازك جيتے ہننيٰ ہو۔

كمبا عُجِم اس وقيت يا دا تا يو، كيا نجِم يا دا تا يو، الوگرم دل،

كدايك بارتوبميكس قدرسيا سابوريا مفاء

اسلانی آنسو قرل اور قطرات شبنم کا

حيلسا ہتوا اور تفڪا ہؤا پيا سا ہور کا عقا ،

جس وقت گھاس کے زر دراستوں ہر

أفناب شام كى بذكايي

تاريك درخول مين موكر تيريك اردگر د حكير لگاني تخين،

چكاچوندكرسف والى سورج كى شعاعى تكايس، شاتت أميز؟

وه اس طرح مذاق الراتي عنى : سچائى كاطلب گار ؟ نو ؟

نهیں امحض ایک شاعر!

ايك جالور، ايك جال باز، درنده ، حيك سے كس ألف والا، جوهوسط لولئ يرجبوراي جودید و دانشترا ور ارا د تأ حجوث بیسلنه مرفحبور می – شكارك ليه الحوين، رنگ برنگ سوالگ بھرسے ہوئے ، خود بېمەتن سوانگ ، خود سمه تن نسكار -يه، يه ہوسجائي كاطلب گار ؟ بنين المحض مجنون المحض شاع إ محض نوع بنوع گفتگو کرسنے والا ا نقاب حبون کے اندر سے نوع بنوع شور میائے والا، جموط کے نفطی لیوں برحطیصفے انترنے والا ، رنگ، برنگ قوس قر حول میرا درمهان حبوث أسمالون اور تھوٹی زمینوں کے ا إدهر أدهر كيرنع والا، إدهراً دهراً رفي والا، محض محبون! محض شاعر! يه، سيائي كاطلب كار؟ منهٔ خاموش منظمظرا مرّوا ، هیکنا ، مسرد ، بترين مثاميون سُتُونِ خِدا بِنَا بُوَا ،

زمندروں کے سامنے اِستا وہ ا

مانندِ دربانِ خدا-

نہیں! بلکہ اس ضم کے سچائی کے تبول کا دشمن ،

مندرون كى نسبت جنگلون مين زيا ده يه كلف

بلبول کی سی جراً سندسے تھرا ہوا،

ہر کھڑ کی میں سے ہو کر کو دیے والا

مرعت کے ساتھ، ہراتفاتی موقع یں،

ہرفدیم منگل کوسؤ گھتا ہوّا ، ترکیب

مرص أميز تمنّا كے سائق سؤ كھتا ہؤا ،

تأكه تو قديم حبككول ميس

رنگ برنگ درند ول کے درمیان

گناہ آمیز بندرستی کے ساتھ اور طرح طرح سے اور خوب صور تی کے ساتھ

آئے جائے،

مسرت أميز ہونٹول کے سابق

مبارک طعهٔ زنن ، مِبارک ِ دوزخی، مبارک تشهٔ نون ،

چيرنا پهاڙنا هوا سجيڪ سڪ گهننا هُوا ، دروغ گوٽي سيے چلتا پھرنا۔

يامنل عقاب مجر ديرتك

دىرىكى عميق غا روں میں گھور كرد بچيتا ہى،

خودلېنے عمين غاروں ميں -

ادرے وہ کس طرح نیجے کی طرف ،

پنی کی طرف ۱ ندر کی طرف ،

گہری گہری کھائیوں میں تیج وتاب کھاتے ہیں! بھر' کی بیک سیسے نیر کی طرح' عقر ان ہوئ اڑان کے سائذ ' بھیو کے بحوں برجا پڑتے ہیں، سرکے بل نیجے کی طرف، بھوک سے بتیاب، بحبیر کے بحقیل کی است ہا داوں میں کیے ہوئے ، تما مہینوں کی روحوں کے دشمن م سخت دشن ان تمام حیزوں کے ، جو دکھائی دہتی ہیں به بطر کی طرح ، مبینول کی سی آنکھوں والی مطلقه واراؤن والی ، بهدری، بهبرا در مینه کی سی خوش سلوک والی! اسی طرح عقاپ کی مانند ، تبیندویے کی مانند شاعر کی نمنا بیس ہوتی ہیں ، تیری تمنّا تیں ہوتی ہیں ہزار ما بہروپ کے ینچے، الومجون! الوشاع! جوكه توانسان كواس طرت وسجيتاتها جسے ضدا بھی د بھتا ہو اور بھس<sup>ط بھ</sup>ی -انسان کے اندر خدا کو چیرنے کھا ڑنے والا جس طرح انشان کے اندر بھرط کو، اورجيرًا بهارُّتا برِّوَا سِنْتُ والا-

ي<sup>ه ، په</sup> هوتيري انتهائي مسترت ! ایک تبند دے اور عقاب کی مسترت! ایک شاعرا در محبون کی مسترت ! " نشقاف فضامين، جب که قرصِ ما مهناب تیزسرخول کے درمیان سے سبری لیے ہوئے ا ورحسد کے سائھ گھسنا پلتا چلاجا تا ہی۔ ون کا دشمن ، قدم لقدم چيكے چيكے كلاسب كركبيول والي تجعو لياسك باس سير گردتا ہُوا، بہال تک کہ وہ ڈوب جاتے ہیں، يمره في كن موسي راسدى كود شد دوسيا جات بي اسی طرح میں خود بھی ایک بار ڈویس جیکا ہوں این سیای کے حفول کی و جرسے این روزا نه تمنا و ل کی دجست ، دن سے اکناکر، روشنی سے تنگ اکر، میں "دورپ کیا تھا پنچے کی طرف ، شام کی طرف ،سائے کی طرف، محتن الكِ سجائي كي وجهه مين قبلها ووّا اوريها سا ـ كيات تحماب تكسايا ديم أكباتهم يا ديم الوكرم دل، كه تواس وقت كس فدرسياسا بهور ما عدًا ؟ کریں حل گیا تھا

تمام سچانیول سے ، زرا مجنون! زراشاع!

عُلوْم و فَوْن

یہ تفاگیت مداری کا۔ اور تمام حاصری مجلس پیولیوں کی طرح بے ضراس کی چالاک اور دل گیرنفس برستی کے شکار ہوگئے ۔ محض وہ روحانی صاحب ضمیراس کے والڈ میں نہ آبا۔ اس نے مداری کے کا تقریبے یک ببیک رباب لے لیا اور باواز بلند کہنے لگا: " ہوا! صافت ہوا اندرآنے دو! زرد شت کو اندرآنے دو! تونے اس غارکو سخاراً لود اور زمرآلود نبادیا ہو، ای بدفات بوڑھ مداری!

ای مجولے اور سکار، تو دھو کا دے کرنا معلوم مواہشات اور سیا بانوں ہیں ۔ ای مجاد کا ہی ۔ اور حیف ہو اگر تجم جیسے لوگ سیائی کی لاٹ زنی کریں!

عیف ہر ان تمام آزا د منتوں پرجوانیہ جا دوگرسے بے خبررستے ہیں! ان کی آزادی کا خائمتہ ہو چکا ہی۔ تواخیس مجھا بجھا کرجیل خانوں میں بھسلا کروالیں۔ لے آتا ہی ای بوڑھے دل گیرشیطان ، تیری فرمایہ میں بھسلا ہسٹ کی سیٹی سنائی دبتی ہو۔ تیری مثال ان نوگوں کی سی ہی جوابنی یا رسائی کی تعربین کرے لوگوں کوخواہشا ہے برکی طرف لے جاتے ہیں "

یکنی تقریرها حب صنیر کی ۔ گر اوراس کی وج سے اس ایذاکر د نظر دواڑائ اوراپنی کا میا بی کا مزہ اولئانے لگا اوراس کی وج سے اس ایذاکر تیر کرگیا جوسائٹ ا ضمیر کی طرف سے اسے ہنی سخی ۔ اس نے مؤد بائد آوا زسنے کہا : 'ویجپ ہو! لیکھ گیٹ ایھی صدامے بازگشت کے خوالی ہوتے ہیں ۔ایچ گیٹوں کے بعدانسان کو

ديريك چپ رہنا چاہيے۔

یرب اوگ یون بی کیا کرتے ہیں ، یعی یہ برترانسان - مگر ننا بدمیراگیت تبری سجھ میں تشکیک نہیں آیا ؟ بچھ میں روحِ جا دوگری مفقود ہو ﷺ

صاحب صنیرنے جواب دیا :" یہ تو میری تعربی ہوئ کہ تو بھے اپنے آپ ہیں شامل نہیں کرتا۔ بہت خوب اِلیکن ای دوسرے لوگو، میں ہدکیا دیکھ رہا ہوں ؟ تم توسب کے سب حص آمیز آفکو ل کے ساتھ بیٹے ہوئے ہو۔

ای آزا دننشو، متها رسی آزادی کو کیا ہوگیا! مجھے گویا بیمعلوم ہوتا ہو کہ کھھاری مثال ان لوگوں کی سی ہو حضوں نے بہست دیر تک بُری، ناچنے والی عور توں کو کھیا ہو ینو دنھا رسی دومیں رقص کر رہی ہیں!

ای بر نرانسانو، تم میں اس چیز کا زیا دہ جھتہ ہونا چاہیے جس کا نام مداری نے اپنی جا دوگری اور دھوکے بازی کی روحِ بدر کھا ہی یہیں بھینی طور میر ایک دوسرے سے مختلف ہونا چاہیے۔

آوروا تعی زرد شنت کے لینے غارمیں واپس آنے سے پہلے ہم سنے باہم اتنی بانیں کی میں اورسو چا ہم کہ یہ امکان باتی نہیں رہا کہ میں نہ جا نؤں کہ ہم باہم ختلف ہیں -

یہاں اور پھی ہم لوگ ایک دومس سے مختلف چیزوں کی تلاش میں آئے ہیں ، تم اور میں ۔ میں توزیا دہ ترامن وامان کی تلاش میں ہوں ،اس لیجیں زردشت کے پاس کا یا ہوں ۔ وہی مضبوط ترین منارہ اورعزم ہی،

آرج جب که برجیز دلگگاری بوجب که زمین متز لرو ل بو گرحوصورت تم بناریه بواس سے شجھ گویا بیمعلوم بوتا بوکه تم زیا دہ تر سلامنی کی تلاش میں الورترالنالو، زیادہ نزخون زیادہ خطرے زیادہ تر زازے کی تلاش میں اورترالنالو، میری گئتاخی معاف کرو اگریس کہوں کہ میرے خیال میں تھیں اس بات کی حص ہوا تنھیں اس بات کی حرص ہو کہ تم بدترین اور محذوش تزین زندگی بسر کروجس سے مجھے سب سے زیادہ ڈرمعلوم ہوتا ہو، یعنی وحتیٰ جالزروں کی زندگی اور حبکل اور غار اور ڈھالو پہاٹھ اور بھبول بھبلیوں والے پہاڑس گہرے راستے۔

اورخطے سے نجات دینے والے رہبروں کو تم سب سے زیادہ پیند ہنیں کرنے بلکہ ان لوگوں کو جو تھیں ہرائیب داستے سے الگ لے جاتے ہیں، یعنی گراہ کن ۔لیکن یہ حرص تم میں واقعی ہو بھی تاہم یہ بات مجھے نامکن معلوم ہوتی ہو خون ، یہ انسان کا مورو ٹی اور بنیا دمی احساس ہی بنوف کے ذریعہ سے ہرجیز حل ہو جاتی ہی، مورو ٹی گناہ اور مورو ٹی نیکی بخوف ہی کی وجہ سے میری نیکی لے جس کا نام علوم وفنون ہی نشوونما پائی ہی ۔

جنگل جانورول سے خوت: یہ سب سے زیادہ مدّت تک انعان میں پالا پوساگیا ہی۔اس میں دہ جانور بھی شامل ہی جوانسان اپنے اندر سلیے بھرتا ہواور مب سے وہ خانف رہنا ہی۔ زر دشن نے اس کا نام "اندرو ٹی جانور" رکھ حپوڑا ہی۔ ایساطویل اور ٹریا ناخو من جوروحانی اور دماغی حیثیت سے تطبیف ہوگیا

ہو، آج میرے خیال میں اس کا نام علوم وفنون ہی "

یہ تھی تفریرصاحب ضمیر کی لیکن زردشت نے جو ابھی اپنے غاریں والیں آ ایا تھا اور آخری تفزیرسنی اور تھجی تھی صاحب ضمیر کی طرفت تھی بھر گلاب کے بھول تھی نیک مارے اور اس کی "سپائیوں" پر منسا اور با واز بلند کہنے لگا! کیا! میں نے ابھی کیا ٹنا ؟ واتھی میراخیال ہوتا ہی کہ یا تو تو پاگل ہی یا خود میں۔اور تیری "سپائی کوییں ابھی چا رول شانے چت کردول گا۔ خوف ہما دے لیے ایک متشنی چیز ہی۔ مگر جراً ت اور لا آبالی پن اور غیر معلوم اور غیر تجربہ شدہ چیز کی خواہش : بالخصوص حراً ت میر سے خیال میں انسان کی سادی مسرگز سنت ہی۔

اس نے وحتیٰ سسے وحتیٰ اور بہا در سے بہا در جا لوٰر وں کی تمام صفاتِ ممیرہ حدسے لوٹ لیں بس ابھیں با توں سے وہ انشان بن گیا۔

ی جرأت با لآخر روحانی اور دماغی حیثیت سے تطبیف ہوکر، یا انسانی جرأت عقاب کی سی بال و برا ورسانپ کی سی دانشندی والی جائے میرسے تحیال میں اس کا نام .....»

ساراجمع کیزبان ہوکر آبواز لمبند کہنے لگا '' زر دشت ہو! "اور بڑے زور سے مہننے لگا۔اور گویاان میں سے ایک کا لا بادل اعتمار مداری بھی سہنسا اور دانشمندی کے سائقہ کہنے لگا: " بہت نوب اِ میرا بھوست حلِتا ہوا۔

اور کیا میں تھیں اس سے تو دخردار نہیں کیا تھا جب ہیں نے تم سے کہا تھا کہ وہ دھوکے باز ہی ، وہ روح دروغ ودغا بازی ؟

بالحضوص حب وہ برمہنہ ہوکر آئے۔ گراس کی دغا با زلیاں کا ہیں کیا کرد<sup>ل!</sup> کمیا اسے اور دنیا کو میں نے پیدا کیا ہم ؟

بهت نوب! آوُ ہم تھیرمَن جائیں اور راصی ہو جائیں اور اگر حپائر در الرحبی ہو ایس اور اگر حپائر در سنت تیز تیز در کھی رہا ہی ۔ تا ہم اس کو د تھیو ٹوسہی! وہ مجھے سے ناخوش ہی،

دات آنے سے پہلے وہ بھر تجرسے حبّت اور میری تعربیف کرے گا۔ بغیر اِن حاقنوں کے اس کے لیے اور زندہ رہنا نامکن ہی۔

وہ اپنے دنٹمنوں سے مجتب کرتا ہی۔ جننے آ دمیوں کو میں سنے دیکھا ہی ال سب سے بہتر وہ اس فن کو حاننا ہی۔ لیکن اس کا میتجہ بیر ہی کہ وہ اپنے دو ساقوں

ہے کینہ بکالتا ہی

یعتی تفزیر مداری کی ۱۱ ور برترانسانوں نے اس پر آفرین کی: یہاں تک کدزر فرت سے مصافحہ کیا،
نے چارول طرف پھر کرمشرارت اور مجت کے ساتھ اپنے دوستوں سے مصافحہ کیا،
ماننداس شخص کے جس کوسب سے کسی نہ کسی بات کی معافی مانگئی اور ندارک کرنا ہو۔
لیکن جب وہ اس طرح سے اپنے غار کے منہ پر پہنچا تو کیک بیک اس کو کھر با ہر کی صاف ہوا ور اپنے جانوروں کی تمثا محسوس ہوئی اور وہ چا بہا کھا کہ با مرحل کھا گے۔

## مابين وخران رنجيان

اب سیّات نے جوابیت آپ کوسائیزرد دشت کہتا تھا کہا: 'مجامت! ہما ہے پاس تھیر! وریذا ندیشہ ہو کہ ہم پر مھروہی ٹرانی ولگیر عکینی طاری ہوجائے۔

ابھی اس بو ڈسھ مداری نے اپنی بد تربن چیزوں سے ہما رسی عثیا فٹ کی تھی۔ اور دہ کیے نوسہی کہ نبک بارسا کی آٹھوں میں آتسو بھر آئے اور وہ بھر تمہر تن تھگینی کے سمندر میں جہا زنشیں ہی۔

چاہیں تو بہ با د شاہ بھر ہما د سے سامنے شکلِ نیک بناکر بیٹییں۔ اسے تو انھوں نے آج ہم سب سے بہتر سیکھا ہی الیکن اگران کو کوئی دیکھنے واللانہ ہوتو میں سنرط لگاتا ہوں کہ وہ بھی مُرا کھیل سنروع کر دس گے ،

برا کھیل اُمنڈ نے ہوئے با دلوں کا ، مرطوب ٹمگینی کا ، گھرہے ہوئے اُسمان کا بیھیے ہوئے سور حوں کا ، نیز و تند با دِنزال کا ،

برا کھیل ہما رہے چلانے آور وا و ملاکرنے کا -ہما رہے ساتھ تشیر، اسی زروستن ایہاں مبہت کچھ پوشیدہ مکیسی ہوجوز بانِ حال سے کچھ کہنا جا ہتی ہی مہب س شام، مہبت سے باول، مہمت سی مرطوب ہوا! تونے مفق ی غذائے انسانی اور مضبوط مقولوں سے ہمائری نشو و نماکی ہی :
اب اس کی اجازت ند دیجو کہ بعدطعام کم زور زنانی روحین ہم پر بھر حلہ کر بیٹیں !
تہنا تو ہی وہ شخص ہی جو اپنے اردگر دکی ہواکو مضبوط اورصاف بنا و بنا ہی !
مجھ کبھی بھی زمین پر ایسی ایجی ہوا ملی ہی جیسے تیرے پاس اس تیرے غارمیں ؟
بہت سارے ملک تو میں نے دیکھے ہیں میری ناک نے قتم تھم کی ہواؤں کا
امخان کرنا اوران کا پر کھناسیکھا ہی الیکن میرے نظنوں نے بڑی سے بڑی مسترت
تیرے ہی یہاں کھی ہی -

اگراور کیس بھی ہوتو، اگر بھی ہوتو، معاف کر کہ مجھے ایک پُرائی یا داتی ہو! معاف کر کہ مجھے ایک سرود بعدِ طعام یا داتا ہو جو ہیں نے دخترانِ رسکیتان کے سامت ریکر بنایا مقا2

جن کے بہاں فورًا عمدہ اور روشن مشرقی ہوا مل جاتی تھی۔ دیاں ہیں اپنے آپ کو ابر آلود مرطوب اور ملول برائے لورپ سے دور تربین عگر میں پاتا تھا۔

اس زمانے میں میں اِسی قسم کی مشر تی لڑکیوں سے مجت کرتا کھنا اور اسی قسم کی مشر تی لڑکیوں سے مجت کرتا کھنا اور اسی قسم کی دوسری آسمانی حکومتوں سے جن پر نہ ابر آ ویزاں کئے اور نہ کؤئی خیالات، محسن میں یوفقین مہیں آسکتا کہ جب وہ رفض نہ کرتی تخییں توکس قدر مؤدّبانہ بہیستی کھیں ، سنجیدہ مگرخالی ازخیالات ، جیسے حجو طے موسطے راز ، جیسے سرمرہ جستیانیں ، جیسے کھانے کے اخروط،

رنگ برنگ اوراجبنی تو ضرور مگر بغیر ابر کے: ایسی حبیتا نیں جومل کی جاسکتی ہیں: اتھیں لڑ کیوں کی خاطر میں نے اس زمانے میں ایک کھانے کے یعد کا گمبیت بنایا تھا "

یہ متی نفز براس شخص کی جوستیاح اور سایہ مقا۔اورقبل اس کے کہ کوئٹی تھ

اسے جواب دے اس نے بوڑھے مداری کارباب اپنے ایم تقریب نے اور پالتی مار کر ببیٹہ گیا اور اپنے آس پاس اطمینان اور ہوشمندی سے دیکھنے لگا۔ گروہ اپنے نقنوں سے ہوا کو آ ہسند آ ہستہ اور سوال کناں اپنے اندر کھینچ رہا تھا ہش اس شخص کے جونے مکوں میں مانوس اور نئی ہوا کا مزہ سے رہا ہو۔ اس کے بعدوہ حیلا حیلا کر گا۔
گانے لگا۔

V

ر كيتان بره را به و حيف بواس پرج رنگيتانون كاچيانا جا بها به ! يال إصرور بالضرور! داقعی صرور بالضرور! أيك قابل قدرا بندا! وا تعى ا فريفة كاسا! شایان شان ایک شیرک یا بند دنصا کے کا شور کرنے والے بندرول کے -گریمهارے لیے بہتے ، اى سبىسى يبارى مجولو، جن کے قدموں میں مجھے بهلی مرتبر، ایک باشندہ اورب کو مجوروں کے پنچے ، مشيخ كى عرقت لى اي بهت وب دا نغى عجب وغرسب! اب مين يمال مبطا اتوا اول ا

رنگیتان کے قربیب ، تاہم، رنگیتان سیے میربھی دور ، نيستى كى مالت ميس بھى تبا ہ عال : يعنى شھے نگل ليا ہر اس جود الم موفي زرخير خطربيا بان نے -اس نے جا تیاں نے کر کھولاہی تفا ایناییایدا منه، تمام منهول سے زیادہ خوست بودار، كمين اسكاندرجايدا، ینچے کی طرف ، اندر اِ دھر اُ دھر انتھارے درمیان میں ، اى سبىسە بىيارى محبولو! بېت خوب! سلامتی، سلامتی اس ویل محیلی کو، جب وه اس طرح اینے مہان کی فاطرمدارات كرك إنم سجحة بو ميراعالمانه استعاره 9 سلامتی اس کے بیط کو ا بشرطىكيه وه اس طرح سے ایک ابساییا را بیابانی خقه زرخیز کا سایریط مو جيبے كريد - مگريس اس كوشك كى نگا مسے د كيتا ہول -وجريه ېو که بيس باشند و پورب بول، جوزيا دهسشكي مزاج بهر برنسبت تمام

سِن رسیدہ بیا ہی عور ٹوں کے۔ غداس کی اصلاح کریے! آبین!

اب بین بہاں بیجا ہوں ، اس بھیوٹے موٹے بیا یا نی خطۂ زرخیز میں ، نہ سر

مثل ایکسا دا مناخرما کے، با دامی ، سرتا بإشبرىي ،سونے کا قسم کھانے والا، آرز ومند

کسی روکی کے گول مذکا ،

لیکہ اس سے تھی زیا دہ ، لڑ کین کے سے ،

بردن کی طرح سرد، بردن کی طرح سفید، تیز

الكله دانتول كا ،جن كي لي

منتاق م وه دل تما م گرم همچورون کا بهبت خوب!

بذكوره عوبي مبوه عات

مشابر، بهبت زیاده مشابع

س بياں پڙا مؤا ہوں ، مجھو ٹے جھو ٹے ننگ

. ارد گردسونگھ رہے ہیں، ارد گرد کھیل رہے ہیں ،

نیز اس سے بھی تھبوطے

ريا ده يوقوف اورزياده كناه كار

بحوا بشبين اورخيا لات،

گھرا ہوا ہوں تم۔ سے،

اى لىپەلېنە، اى خېردار نوحوان بلبو، دُو دُو اور زلخا ، عییتانوں سے گھرا ہوا ، حتیٰ کہ میں ایک لفظ میں بہت سے اصاسات کو بھر دیتا ہوں۔ دخدامعا ن کرے پیرنفظی گنا ه ( ) میں بہاں مبطیا ہوں ، بہترین ہوا کھار ہا ہوں ، واقعی جنّت کی ہوا ، شفّا دن اور ملکی جوا، سنبری دهاری والی، اس سے بہتر ہواکھی عاندے یہ نہیں گری ا خواه برخض انفاق بي كيول به بهو، يا يبعض ايك مثرارت كالمتحبرير ؟ جن طرح سے کہ قدیم شعرا کا بیان ہو۔ كريين نسكى مزاج اس بير شک کرتا ہوں ، کیکن آخرمیں ٹو آیا ہوں الوارب سے جوزيا ده شكي مزاج ہى بىنسبىت تمام ہن رسیدہ سیاہی عور توں کے۔ فدا اس کی اصلاح کرے!

أبين!

يرسمب سے زيا دہ خوب صورت ہوا کھاتے ہوئے ، منقنوں سے جربیانے کی طرح معیول گئے ہوں ، بغیرستقبل کے، بغیریا د گارکے، اس طرح میں بہاں مبطقا ہوں ، ای سسب سي سالي محولوا اور کھی رکے درخست کا نظارہ کر رہا ہوں ، كه و مكس طرح ما مندايك رقا صدك ، محکتی ہو اور لپیط جاتی ہو اور اپنے کو لھے مشکاتی ہو۔ اگر کوئی اس کو دیکھے تہ وہ نود اس کی نقل کرنے لگتا ہو! كمامثل ايك رتفاصدكے جو، حبيباكه ميرا خيال ہو، بهت زیاده دیرتک منظرناک دیرتک ہمدینہ ہم بینہ ایک ہی یا لو پر کھڑی رہنی ہو ؟ اس وج سے وہ بھول گئی ہو، جیساکہ میراخیال ہو، دوسرے با نوکو ؟ كم ازكم سية فائده ولله المناعقا من عاسب شده تواً م زبور يعنى دوسرے بإلوْ كو ، ياك نزدكي يس . اس کے دل آ ویز ترین ، نازک ترین ،

بنکھ کی طرح ، جھولنے والے اور جیل بل کرنے والے لینگ کے۔ يان، اگرتم، اي صين مجبولو، ميرا بالكل تقيين كرو إ اس نے اسے واتعی کھو دیا ہی ! ده غائب ہوگیا ہو! بميشرك ليه غائب! يعني دوسرا ما نو ا که ، افسوس ہر اس دوسرے پیارے یا فر پر! معلوم نہیں کہ وہ کہاں بھررم ہوگا اور کہاں استوس میں کہلامتبلا ہوگا؟ وه تنها يا نو ؟ شا د وه ڈرکر بھاگ گیا ہو ایک این وال ایال والے ڈراؤنے شیرسے و یا بالکل كترلياً كيا ہو، چاليا گيا ہو،

قابل رهم بي اضوس إ اضوس إ چالياگيا إ بهت خوب!

ارسے رومت ،

ا كالمائم دلو!

رومسندا ای

کھے رکے دلو! دور حرکے سینو! ای عُودِ شیرس کے دل کے

اب اودمست دو ، ٠ اې زرد رو دو دو! مردين جا، اي زلنجا! بهتت ! بهتت! كباكوي مقوى چيز، مقوّي قلب يهال مناسب ہو ؟ كوئي متيرك مقوله ؟ كوئ ياك ولاسا؟ ارے! اور ۲، ای وقار! خصائل حميده ك وقار إيورب والول ك وقار! كيونك، كيركيونك، ای خصائل حمیده کی تھینکنی! ييراكب بارغْل ميا ، اخلاقي عل مجا! مثل ابک اخلاتی شیر کے دفترانِ رسكيتان كے آگے عُل مجا! کبوں کہ اخلاق حمیدہ کا مٹورُغل <sup>،</sup> ای سب سے بیاری لاکبو، زیا دہ ہی برنسیت تمام بورب والوں کے جوش کے، بورب والوں کی تیز گرسگی کے!

اوراب میں یہاں آگر کھٹا ہوگیا ہوں ، بحیثیت ایک باشندہ لورپ کے ، میں اورکسی ہات کے قابل نہیں ہوں ، ضلامیری مدوکرے! آمین!

رنگيتان بره مرم بي حقيف براس پرجورنگيتالان كوچهيا ناچا بنا بوا

### 51/2

اس شخص کے گیبت کے بعد حوستیات اور ساید عفا غار میں بیک بیک شور و فقہ نہ کے گیا ، اور جوب کہ بہا نوں کا سا راجی سب ایک سامۃ با نیس کر لے اگا ، اور گدھا بھی اس بہت افرائ کی وجہ سے خاموش ند وہ سکا ، زر دست ن بر ایپ مہا نوں کے خلا من کسی قدر ول برداست گی اور حفا رب طا رمی بوگئی ،اگرچ دہ بھی ان کی مستریت کی طرح مسرور مقال کبوں کہ اس سے ان کے مرض کے دہ بھی ان کی مستریت کی طرح مسرور مقال کبوں کہ اس سے ان کے مرض کے روب میں ان کی مستریت کی طرح مسرور مقال کبوں کہ اس سے ان سے مرض کے روب سے با نین کرنے لگا ۔ اور لینے جا نوز وں سے با نین کرنے لگا ۔

"ان کی مصیبت کہاں جلتی ہوئی ؟" اس نے کہا اور ایک سالس بحر کرائی مجو نی مونی دل تنگی دؤر کر دی، "میرے یہاں، جبیا کہ میراخیا ل ہی، وہ اپنی و اور بلا بھول گئے!

اگرچ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہو، کہ غلُ عِپا نانہیں بھولے اورزر تخت اچنے کان بند کیے ہوئے تھا ، کیوں کہ اب گدھ کی اِسی ، آ ، اُن بر تر النا لاں کے خوشی کے نفروں سے عجب انداز سے مخلوط ہورہی تھی ۔ اس نے دویا رہ کہنا مشرورع کیا : " وہ خوش وخرم ہیں، اور کون جانے کیوں ؟ شاید اپنے میز بان کے کِل بوتے بیر۔ اوراگرچ انھوں نے عجم سے ہنسا سکھا ہو تا ہم وہ میر سینسی نہیں ہوجوا تھوں لئے سکھی ہو۔

کین اس میں مضائفۃ کیا ہی ! میسِن رسیدہ لوگ ہیں ۔ وہ اپنی طرز سے لطف اعظا رہے ہیں اوہ اپنی طرز سے ہیں اسے ہیں۔ میرے کا فوں نے اس سے بدتر چیزیں ہر داشنت کی ہیں اور حیط چرطے نہیں ہوئے ۔

یه روز روز فتی هر ده ها نب هوچلی می وه رفه چگر مهور می هی یعنی مهارسی مین کی روح ، میری پرانی خاندانی دشمن! به دن ص کی ابتداالیسی سخنت اورخراب موسی کس قدر البیمی طرح ختم مونا چا مهنا ہی!

ا ورختم تو ده بوگایی مشام سر سر پکترسی بی و هسمندر کے اوپر گھوڑ سے پرسوار علی آ رہی ہی، وہ نفیس سوار!

وہ خوش وخرم گروا پس آنے والی اپنے زرق برق زمنوں پرکسس طرح حبواتی جلی اّ رہی ہی ا

اسمان اس کوصاف نگاہوں سے دیکھ رہا ہی، دنیا گہرائی میں ہی، انوتمام اعجوبۂ روزگا رعبہ کہ میرے پاس آنے ہو، میرسے یہاں رہنا ہے سو دندہوگا ؟ کت ذنت نہ بیش کی میں میں نالہ کا میش

یه تنتی نفتر پر زر دسشت کی - اور پیچرغا رکے اندرسے سرترانسا نول کا متنور دعل اور فہفنہ سنائ دیا۔ تنب اس نے از سر ِ لوکہنا سٹروع کیا۔

" وه منه ڈال رہے ہیں ، میرا جا را کا رگر نابت ہؤا۔ان کا دشن یعنی بھاری پن کی روح ہمی ان سے بھاگ رہی ہی۔ وہ خو دلینے اؤ مرپسہنا سکھ رہے ہیں۔کیا میں مٹیک مثن رملے ہوں ؟

میراا نشانی نتمه کام کرر تا ہی اینی میرا بھا دسی بھر کم مقولہ ۔اور واقعی میں نے ریاحی ترکا ریوں سے ان کی ہرورش نہیں گی ؛ ملکہ سپا ہیا یہ خوراک سصے ، فاتح کی خوراک سے : نئی اً رزؤوں کومیں نے جگا دیا ہی -

ان کے ماعظ با فر میں نئی امیدیں اگئی ہیں، ان کا دل انگر اتیاں کے رما ہو۔ نئے نئے الفاظ ان کے ماعظ آرہے ہیں معفظ میب ان کی رقم بہادری کی سائس بھرے گی ۔

یہ سے ہو کہ یہ خوراک بحقی کے لیے منا سب نہیں اور نہ مشتاق بوڑھی اور جوان عور توں کے لیے۔ ان کی انترط لوں کو بطرز دیگر سیھا یا بجبایا جاتا ہو، میں ان کاطبیب اور معلّم نہیں ہوسکتا۔

ان برنزان الأن سے نفرت کا ما دّہ نلائل ہور نا ہو۔ بہت خوب! یہی میری کا میا بی ہو۔ بہت خوب! یہی میری کا میا بی میری کا میا بی ہو۔میری حکومت میں وہ امن وا مان سے رہیں گے، ہر جاقت آمیز حسیا چلتی ہوگی۔ وہ اینے را زاندلیل دیں گے۔

وُ ہابنا ول کھول کردکھ دیں گئے ۔ ان کی نیک گھڑ باں وابس آرہی ہیں۔ وہ خوشی منائیں گے اور مجلکالی کریں گئے ، وہ سشکر گزار ہوں گئے ۔

اس کویں شکون نیک خیال کرتا ہوں۔ وہ شکر گزار ہوں کے تعویری ہی مدت کے بعد وہ سوچ سوچ کو جشن ایجا دکریں کے اور اپنی سرتوں پرسٹک یا دگار اساوہ کریں گئے۔
وہ رؤبھوت ہیں! " زرم دشت سے شادال ہوکر ہیر اسبینے دل سے کہا اور باہر کی طوف دیکھنے لگا کیکن اس کے جانور گھش پیل کراس کے پاس بہنچ اور اس کی نوش وقتی اور خاموشی کوع ت کی نظر سے دیکھنے سائے ۔

(P)

مگریک بیک زر دشت کا کان مهم گیا الینی غارجواسیانگ شور اور تنهشهد سند گورنخ رما تھا یک بیک مردے می طرح خاموش میوگیا۔ کراس کی ناک کوخوشیو واریخارات اوراگر کی بتیوں کا دھنواں سکھائی دباگر باکہ صنو برجل رہے ہیں ۔ "کیا ہور ہا ہو ؟ وہ کیاکررہے ہیں ؟ "اس نے اسپنے آپ سے بوچھا اور فارے منے کے بیس فیر مرافقیں خبر مرم ہولیکن فارے منے کیا سکے اور انھیں خبر مرم ہولیکن تنجب پر تنجب إوه اپنی آنھول سے کیا دیچہ رہا ہی !

ادرگد مے نے اس برآ واز لگائی: ای ، آ-

وه ہما را لو تھرا نظاتا ہی ۔ اس نے عبو دیبین اختنیا رکی ہی وہ دل سسے متواضع ہی اور نہیں کمیسی نہیں کہنا ۔ اور ہو کوئی اپنے خداست مجتنف د کھتا ہی وہ اس کی تا دیب کرتا ہی ۔

اور گرسے نے اس پر آواز لگائی: اِی ۱ آء۔

وہ بارند، نہبیں کرتا ، اور اگر کرتا ہو تواس د نباسے ہمیشہ ٹال کہتا ہو جے اس نے پیداکیا ہم : اس طرح سے وہ اپنی د نیا کی تعربیف کرتا ہمو۔یہ اس کی جالاگی ہم جوزبان نہیں کھولتی :اس لیے وہ اکٹر حق بجا نب رہتا ہی۔ اور گدھے نے اس پر آواز لگائی : اِی ، آ'!

وه دینیا میں نظروں سے پوشیدہ بھرتا ہی۔ جس حبم میں وہ اپنی صفات حمیدہ لپیٹ کررکھتا ہی اس کا رنگ بھورا ہی۔ اگراس میں کوئی دماغی صفت ہی تو وہ اس کوظا ہر نہیں کرتا یکین اس کے لمبے کافوں پر مبرشض اعتقا در کھتا ہی ۔ اس کوظا ہر نہیں کرتا یکین اس کے لمبے کافوں پر مبرشض اعتقا در کھتا ہی ۔ اس اور گدھے نے اس پر آواز لگائی ؛ اس ، آ، ۔

یکہا ہی بُراز داز دانشندی ہو کہ اس کے کان لمبیے لمبے ہیں اور وہ ہمیننہ اں کہنا ہو اور نہیں کہی نہیں کہنا اکیا اس نے دنیا کو اپنی شبیہ سکے مطالق پیدا نہیں کیا ، یعنی اتنا بیو قومن حبتنا ہو سکتا ہو ؟

اور گدھے نے اس پر آواز لگائی: ای ، آ ، ۔

ا درسیده اورشیره راستون پرحلتا بو- تواس یات کی پروانهین کرنا که بهم انسا تون کو کونسی بایت سیدهی اور کونسی شیره هی معلوم بهوتی بوتی بوتی بوت موست نبک و بدیک اس با د بوشی مصومیت کاعلم نه بونا نیری معصومیت کی دلیل بود اور گذشه بین اس برآ واز لگائی: ای ۱۰-

و کیمہ نوسہی کہ توکسی کو دھ کا و کیرا پٹی جناب سے نہیں بکا لتا، نہ فقیروں کواور نہ با دشا ہوں کو سے بچق کو نو اپنے پاس آنے دینا ہی ، اور حب سٹر مربرطے مجھے بہکاتے ہیں تو تو بھولے بن سے اِی ، آ ، کہنا ہو۔

اورگره اس پرآواز لگای: ای ۱، -

تے گھے گدھیوں اور نا نیے انچیروں سے حبّت ہو ، ٹوکسی کھمانے کو نالبِسْد نہیں کرنا کا نظائمی نیبرے مرغوب خاطر ہوتا ہو اگریتھے بھوک لگی ہو۔ بیہی خدائی دانشمندی ہی -اور گدھے نے اس بیر آ واز لگائی : اِس ، آ ، -

## 2000

نازیمبال تک بینچی کتی که زر دست سے زیا دہ ضبط نہ ہوسکاا درگدھ سے
زیا دہ زور سے چپّا کر کہا ای ، آ ، اور اپنے مجنوں شدہ مہانوں کے در میان کوم
پڑاا در نمازیوں کو زمین برسے کھونچ کر کہتے لگا : "ارب تم کیا کر رہے ہو،ای بنی آدم؟
حیف ہی تم پر اگر زر دست کے علا وہ تھیں کوئی دیجیتا ہو۔

سر شخص به بی فصله کرے گا که تم اس اعتقاد کی وجه سے خدا کا کفرانِ نعمت کرتے ہو یا ہم اسے میں ایا دہ احمق ہو!

اورای بولڑھے پؤپ، اس یا سند کی چول خود نیرسے نابھ کس طرح بیھی کہ تو یہاں ایک گدسے کو بوں خدا بنا کر بوجا ہو ؟ "

پلاپ نے جواب دیا: " ای زر دسنت ، مجھے معاف کر ، خمسلائی معاملات میں بیر بچھ سے زیا وہ صابحب الرائے ہوں ، اور میرا پینل حق بجانب ہی ۔ سب بیر بچھ سے زیا وہ صابحب

اس طرح سے ، اس شکل میں خداکی عبا دت کرنا بہتری بہنبری بنبست ہیں کے کہ کسی نسکل میں ندگی جائے اس مقولے بیر عفر کر ، ای میرسے بزرگ دوست ، گئے فورًا معلوم ہوجائے گاکہ اس مقولے میں دانشندی پوشیدہ ہی -

جس شخص کا یہ کہنا ہو کہ '' خدا ایک روح ہی'' اس نے بداعتقا دی کی طرف ایسا قدم بڑھایا ہو اور ایسی تھیلا گگ ماری ہو جواب تک کسی نے نہ کی ہو۔ زمین پر اس طرح کی باتوں کا گفا رہ آسانی سے نہیں ہوسکتا!

اس بات پرمیرالوٹرها دل انجیلنے کو دنے لگنا ہو کدا ب تک رمین پرکوئی چیز قابل پرستش موجود ہو۔ ای زرد سنت ، ایک بچه پ اور مذہبی دل کی بیر باست معاون کر!" پھر زردشت نے سیّاح وسایہ سے مخاطب ہوکر کہا: "اور تو، تولینے آپ کو اور بینال دستی کرتا ہو ؟
اور بیال ایسی بت برستی اور با در می برستی کرتا ہو؟
واقعی بیہاں تیراطرزعمل بدتر ہج بہنسبت اس طرز عمل کے جو تو اپنی بدندات گندمی رنگ والی عور توں سے رکھتا ہی، ای بدندات برعتی اعتقا دوالے! "
گندمی رنگ والی عور توں سے رکھتا ہی، ای بدندات برعتی اعتقا دوالے! "
سیاح وسایہ نے جواب دیا: "توحق بجانب ہو کہ یہ بات کافی برمی ہو کہ ایکن اس میں میسری کیا خطا! پرانا خدا بھر زندہ ہوگیا ہی، ای زردسشت ،خواہ تو کے ہے ہی کیول مذیحے۔

سادا الزام برصورت ترین النان کے سربی اسی نے اسے پھربدار کردیا ہو۔ اور اگرم اس کا بد کہنا ہو کہ اس نے اسے ایک بار مارڈ الا مخفاتا ہم فعلا وّں کے لیے موت ایک وہم ہی "

پھرزر دشت نے کہا :" اور تونے ، ای بدزات بوڑسے مداری ، تونے کیا کہا !اگر تو اس طرح کے خدائی گدھے بنوں پراعتقا در کھے گا توآج کل کے آلادخیال زیا ہےنے میں مجھے کون مالے گا ؟

جو کچھ نونے کیا وہ حاقت گئی۔ ای مجھدار ، نتجھ سے ایسی حاقت کس طرح سرز دہوی !"

سمجه دار مداری نے کہا:" ای زر دسشت ، توحق بجانب ہی بیرواقنی حافت تقی - دہ میبر سے او مربیمی کا فی گرال گزری "

پهرزر دسنت نه روحانی صاحب ضمیرسد کها: اور تو بیمی غور و خوض کر اورا بنی ناک پرانگی رکھ اکیا یہ بات نیر سے شمیر کے نلاف نہیں ہو؟ کیا نیری روح الیبی نما نه اور الیسے نماز اوں کے بخالاات سے اعلیٰ وارقع نہیں ہو؟ " صاحب ضمیرنے اپنی ناک پرانگی رکھ کرکہا:"اس میں ایک باست ہی، اس کھیل تماشتہ میں کوئی چیز ہوجومیرے صنمیر کے لیے نسکین نجش ہو۔

ننا پد وہ یہ بات ہوکہ مجھے خدا پر اعتقا در کھنے کی اجا زت نہیں۔ مگر رہیتنی ہوکہ مجھے خدا اس شکل وصورت میں سب سے زیا دہ قابلِ اعتقا دمعلوم ہوتا ہجو پارسا نزین لوگوں کی شہا دت کے بموجب خدا ابدی ہوجس کے پاس لتنا زیا دہ دقت ہو وہ عجلت نہیں کرتا ہے گالام کان آ ہستہ اوراحمق: اس طرح سے ایک الیسانتھی بہت نزتی کرسکتا ہو۔

اورجس میں بہرست زیا دہ ذہنیت ہواس کے مسرمیب وقو فی اور حافت
کا جنون سوار ہوجا نا چاہیے ۔ خو داپنی حالت دہجھ لے ، ای زردشت !
خود تو ، واقعی ! تو بھی بہات اور دانشندی کی وجہ سے گدھا بن سکتا ہو۔
کیا ایک صاحب کمال اور دانشندسب سے زیا دہ طیڑے ہے رامستوں پر
بخشی ہیں جاتا ہو گوا ہی سے بیاب نا بست ہو ، ای زردسشت ، تیری گوا ہی سے "
اور با لآخر خود تو " : بیان دسشت نے برصورت ترین خص کی طرف مخاطب
ہو کہ ہم جو ابھی تک گدھ کی طرف یا بھا اٹھائے زمین پریڑا ہوا تھا دکیوں کہ
ہو کہ ہم جو ابھی تک گدھ کی طرف یا بھا اٹھائے زمین پریڑا ہوا تھا دکیوں کہ

وہ اسے سٹراب بلار ما تھا )" لول ، آئ ناگفتنی ، تونے یہ کیا کیا ! میرے خیال میں تُذ کچھ کا کچھ ہوگیا ہی ، تیری آئھیں آگ گبولہ ہورہی ہیں ، تیری بدصور تی عبامے و قا رہیئے ہوئے ہی ، "نونے کیا کیا ؟

کیا یہ درست ہی ، جیسے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تونے اسے دوبارہ بیدار کردیا ہی ؟ آخر کیوں ؟ کیا وہ بلا وج مار ڈالاگیا اور ختم کردیاگیا تھا ؟ میرے خیال میں تو بھی دوبارہ زندہ کردیاگیا ہی ۔ تونے کیا کیا ؟ توکیوں واپس آگیا ؟ تونے اپنا اعتقا دکیوں بدل دیا ؟ بول ، ای ناگفتنی!"

برصورت ترين آدمي في حواب دبان اي زردست الوبرا بدمعاش بوا

خواه وه زنده تقایا دوباره زنده موگیا بی یا بالکل مرحکا بی است مم دونول می سے کون بہتر ما نتا ہی ؟ بین یہ تجمسے پوچھتا ہوں -

گرایک بات میں جانتا ہوں اور وہ میں نے تنجمہ ہی سیسیکھی ہی ام داروشت: چنفض کہ مکل ترین طریقے سے قتل کرنا جا ہتا ہی وہ خندہ زن ہوتا ہی ۔

ایک بار تونے کہا تھا:" انسان عضے سے نہیں ملکہ خندہ بیثیا نی سے قتل کرتا ہی ۔ ای زردست ، ای بیٹ بیدہ ، ای بغیر عضے کے قتل کرنے والے ، ای محذوش پارسا ، لو را بدمعائش ہی ! "

### (10)

ا ای تمام محزو، ای مجاند و! تم اینا بهبیس میرے آگے کبوں بدلتے ہو اور لینے آپ کوکیوں چیاتے ہو!

تم میں سے ہرامکی کا دل خوستی اور مشرارت سے کس طرح انھیل رہا ہو اس بات برکہ تم پھر بحقیل کی طرح ہوگئے ، لینی مذہبی ،

كرنم نے بالآخر تھر بحقی كا ساكا م كيا بعنى نماز بيڑھى ، نائقہ باندھ اور "الشرمياں "كہا!

گراپ میرے لیے اس مجرة اطفال لینی میرے اپنے غار کو خالی کردو جمال کرج بجین کا دوْر دوْر ہ ہو۔ یہاں با ہرآگر اپنی بچین کی گرم سٹرارت اورشور دل کو کٹنڈ اگر و!

وا فنى : اگر نم چو لئے بجِّدِ ل كى طرح مذہو جا وَكَّ تو تم اسانى حكومت

یں داخل نہ ہوگے "داورزردست نے نامقوں سے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔) " گرہم اسمانی حکومت میں تو داخل ہونا ہی نہیں چاہتے: ہم مرد بن گئے ہیں، ابلذا ہم زمینی حکومت کے حوالال ہیں "

( W)

اورزر دشت نے دوبارہ تقریر شروع کی ۔ اس نے کہا : " ای میبرے ننے دوستو، ای اعجوبۂ روزگا ر، ای برتران انو، اب تم مجھے کیسے ایچے لگتے ہو،

جب سے کہ تم بھر مہنس مکھ مہو گئے ہو! تم سب کے سب وافعی کھل گئے ہو۔ میرا خیال ہو کہ نم جیسے تھے دلوں کے لیے نئے جشاؤں کی صفر درت ہی،

اکی چود کی موقع بہا درا ما حافت کی ،کسی مذکسی نمازِ خدا اور شن نحرکی،کسی نمازِ خدا اور شن نحرکی،کسی ندکسی الدهی کی جوجل کرتھاری دوسے مداقی از دستے۔ دوحوں کو دوسٹن کر دسیے۔

اس رات اوراس حثنِ خرکو ند مجولنا ، ای برتر النانو! اس کی ایجا دتم نے میرے یہاں کی ہی ، اس کو میں فالِ نیک سجھتا ہوں ، ایسی ایجا دوہی لوگ کرتے ہیں جوروبصحت ہوں!

اور اگرتم پھرالیسے جننِ خرکومناؤ تواپنی خاطر منانا! اور میری یا دگاله بیں! "

ا المراد دست كى - مردر دست كى - مردر دست كى - مردر دست كى در درد دست كى درد

ا دراس اثنا میں و ہ سیکے بعد دسگرے کھلے میدان اور متفکّر رات میں با ہز کل اُکے ۔ مگرخووزر دسٹنٹ برصورت ترمین خض کا ماعظ محظہ کے اس کی رمبری کرتا تھا تاکہ وہ اسے دنیا ہے شب اور بڑاگول چا نداور اپنے غار کے پاس کی رُکہا آبناریں دکھائے۔ یہاں وہ سب بالآخر ہا ہم خامون کھڑے ہوگئے ، بوڑھ سے بوڑھ آ دئی، مگرمطین اور بہا در دل ولے اور اس بات برتیجب سے کہ ان کو دنیا میں ایسی خوشی حاصل ہی۔ لیکن دات کی راز داری ان کے دلوں کے قربیب نرآتی جاتی تھی ۔ اور داست نے اند سر نو اپنے دل میں خیال کیا :" وہ تجھے کیسے پھیلے معلوم ہو ۔ نیے بیں ، یعنی یہ برترانسان ! "گراس نے اسے زبان سے نہیں کہا کیول کہ وہ ان کی خوش وقتی اور خاموشی کو نظر احترام سے دیجیٹا کھا۔

سین اب و ه بات بیش آئی جواس تعب ایگر طویل دن بین نعب انگرزین عتی - بدصورت نرین شخص نے ایک بارا ور آخر بار کھنگھارنا اور ناک صاف کرنا مشروع کیا - گرجوں ہی و ه اس کو الفاظ بین منتقل کرسکا تو وہ کیا دیجھنا ہو کہ ایک گول اور صافت سوال اس کے منہ سے محل بیٹا ، ایک عمرہ عمیق اورصا من سوال جس سے ان تمام لوگوں کے ول اندر بہی اندر خبش کرنے لکھے جواس کی بابنی سن رہے ہے ۔ برصورت ترین شخص یوں گویا ہؤا!" ای میرے سب کے سب ووستو، منعاراکیا خیال ہی ؟ آج کے دن کی خاطر مجھے سب سے اقل برمسترت حاصل ہوئی ہو کہ میں اب بانک زندہ رہا جول -

ا ورمیری شہادت مبرے لیے کا نی نہیں ہی۔ زمین پر زندہ رہنا لیے سود نہیں ہی۔ زر دشت کے سائق کے ایک دن ، ایک جبن نے سمجھے زمین کے سائف مجت کر ناسکھا دیا ہی ۔

یس موت سے کہنا چا ہتا ہوں : '' کیا یہ ہو زندگی ؟ خوب !آو پھر ایک بار اور سہی ! ''

ام میرے دوستو، بھارا کیا خیال ہو ؟ کیا تم بھی میری طرح موت سے

نہیں پوچپنا چاہتے ہو؛'کیا یہ ہوزندگی ؟ زردشت کی خاطر ' اچھا! تر ایک بار اورسہی! ''

به مفتی تقریر بدصورت ترین خص کی ۔لیکن اب آدھی رات میں ہمت زیادہ ديرية مفي اور بقا راكيا خيال جوكه اس وقت كميا واقعه بوّا ؟ جون بي برترانسانون نے اس کا سوال سنا فورّاان کو اینے تغیرًا ور روبھیت ہونے کا اصاس ہوّاا وراس کا بھی کہ انھیں کس سے مدچیزیں حاصل ہؤییں :ننب وہ زر دستنت کی طرف جھیٹے اس کا شکریہ اداکیا ، اس کا احترام کیا ، اس سے نغل گیر ہوئے ، اس کے ہا تھ چوہے ، ابینے اپنے دستور کے موافق اس طرح سے کہ تبض عبنتے اور بعض روتے بے تھے۔ گر بوٹر ھا پیشین کو نوخوشی کے مارے ناچینے لگا۔اوراگر چیعض را و بوں کے کہنے کے مطابن وہ اس وقت میٹی مشراب سے پُر تفا تا ہم وہ اس سے زیا دہ مبیٹی زندگانی سے بُرِعفا اورساری بھان کو اُٹا رحیکا تھا۔ بعض توبہاں تک سبان کرتے ہیں کہ اس وقت گدھا بھی رفض کر رہا تھا۔اس سے پہلے بصورت ترین تض كالسے سراب يبينے كے ليے دنيا ہے كارثابت ند بؤايد باتيں يا تواسى طرح بیش آئ بیں اور یا دوسری طرح ۔اور اگر اس رات کو گدھا وا قعاً نہ بھی ناچا ہو تاهم اس و قن اس سیریمی بژمی اور تعجب خیز ماتیس بیش آئیس بهنیستکسی گدست کے ناچنے کے ۔ القصة زردشت کے مقولے کے مطابق : اس کی کیا بروا! "

گرحب بیصورت ترین خص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو ذر دست و ما ل متوالے کی طرح کھڑا تھا :اس کی آنھیں بے نور تھیں ، اس کی زبان لڑ کھڑا ان ک تھی ،اس کے پانڈ ڈ گگا رہے تھے ۔ اور یہ کون جان سکتا ہی کہ اس کی روح پر کن خیالات کا ہجوم تھا ؟ گرظا ہرا یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی روح پیھیے ہمٹ کئی اورآگے آگے بھاگی اور بہت دور پہنچ گئی اور ص طرح کدکتا ب میں لکھا ہوا ہی، " "بلند توسے پر، درمیان دوسمندروں کے،

درمیان ماضی اور تقبل کے ، بھاری بادلوں کی طرح گزرتا ہوا الالکین رفتہ رفتہ ، جب کہ برترالنان اس کو کمرائے ہوئے ہے ہوئے سنے ، اس کے حواس کسی قدر درست ہوگئے اور اس نے لینے کا بھوں سے لینے محترین اور خلصین کوروکا جواس کے پاس گھسے چلے آتے سنے ۔ گراس نے زبان سے کچہ کہا نہیں یکین اس نے کیک بیک ابنا سر بھیرا ، کیوں کہ ایسا معلوم ہوتا تفاکہ و ہ کسی طرف کان لگائے شن بیک ابنا سر بھیرا ، کیوں کہ ایسا معلوم ہوتا تفاکہ و ہ کسی طرف کان لگائے شن رہا ہو۔ تب وہ ایسے منہ برانگل رکھ کر کہنے لگا : "آ جا وُ اِ"

اور فورًا چاروں طرفت تناہ ہے اور خاموشی کا عالم ہوگیا یمکن نیجے کی طرف سے ایک گجرکی اُ واز آ ہستہ آ ہستہ آ ہی ہوئی سنائی دی۔ برتزانسا نول کی طرح زرد شت نے بھی اس کی طرف کان لگائے ۔ بھر اس نے دوبارہ لینے منہ پڑاگئی رکھ گرکہا ،" آجا و آ آ جا و آ آ دھی رات ہونے والی ہی !" اور اس کی آ واز بدلی ہوئی تھی بلین اب تک وہ اپنی جگہسے ہلا نہ تھا : تب اور تھی زیا دہ سنا لے اور خاموشی کا عالم ہوگیا اور سب کے سب ہمہتن گوش ہوگی ، حتی کہ گد ھا اور خاموشی کا عالم ہوگیا اور سب کے سب ہمہتن گوش ہوگی ، حتی کہ گد ھا بھی اور زرد شت کے اعزاری جانور عقاب اور سانر پھی ، علی بزالقی اس زرد تشت کے اعزاری جانور عقاب اور سانر پھی ، علی بزالقی اس زردت کا غادا ور بڑا اور سرد چاندا ور خود رات ۔ اب زرد شت نے تنبیری بار منہ بر بر کا غادا ور بڑا اور سرد چاندا ورخود رات ۔ اب زرد شت نے تنبیری بار منہ بر بر کا غادا ور بڑا اور سرد چاندا ورخود رات ۔ اب زرد شت نے تنبیری بار منہ بر بر کا غادا ور بڑا اور سرد چاندا ورخود رات ۔ اب زرد شت نے تنبیری بار منہ بر بر کا خادا ور بڑا اور سرد چاندا ورخود رات ۔ اب زرد شت نے تنبیری بار منہ بی بار منہ بر کا خادا ور برا اور کی بی بین میں بار منہ بر کی کہا ؛

" آجا وُ إِ آجا وَ إِ آجا وَ إِ جَلِوابِ ہِم جِلِيں اِ گُرْسی آن بِنْجِی ہِو: چلوہم رات کے اندرسیرکرنے چلیں ! "

(H)

ای برتران ان او اوسی رامه آرمی بی اب میں تصارے کان میں کھیکنا

چاہٹا ہوں جس طرح کہ اس پُرانے گھرنے میرے کان میں کہا ہی، البے لوشیدہ طور پر، البے خطرناک طریقے سے اور اس طرح خلوص قلبی سے جیبے کہ اس آدھی رات والے گھرنے مجھ سے باتیں کیں جس کا

تچرب برانسان سے زیا وہ ہی،

جس نے متھا رہے آبا واجدا دکے دردِ دل کے دھڑکنے کی آواریں گئی بیں ۔ آہ! آہ! وہ کس طرح آباں بھرتی ہی ! وہ کس طرح خواب میں ہنتی ہی ! بین پرانی گہری گہری آ دھی راست!

چپ ! چپ ! اس وقت بهت سی چیزیں سنائی دہتی ہیں جو دن میں با دا زبلبند بنیں کہی جاسکتن مگراس وقت جب کہ ہوا سرد ہما درحب کہ متھا رہے دلول کا سارا شور دب چکا ہی

اب وه باین کرتا ہی ، اب وه اپنی باین سنتا ہی ، اب وه دات والی سیدار ترروعوں میں چیکے سے گھس جاتا ہی۔ آه ! آه ! وه کس طرح آیس مجرتی ہی ! وه کس طرح نواب میں مہنتی ہی !

کیا تجھے سنائی ہنیں دنیا کہ وہ کس طرح چکے چکے اور نو فناک مجتت کے ساتھ تجھ سے باتیں کرتی ہو، لعنی پرانی گہری گہری آدھی ہاس ؟ ع ۔ اربے النیان ، زما ہوجا خبر دار!

(M)

حیمت ہی جر پر إ دفت کہاں چلاگیا ؟ کیا میں گہرے گوی میں نہیں دوب گیا ؟ عالم سور م ہی -

اله المروانات مروانات المروانات مروانات كروانات كروانات كروانات كروانات كروانات كروانات كروانات كروانات كروانات مروانات كروانات كروان

كيا سورج ريا بري

اب میں مرحکا ہوں۔ سرحیز کا خاتمہ ہوگیا۔ ای مکڑی، تو میرسے آس پاس کیا جالا تان رہی ہی ہی ج کیا توخون کی خوالاں ہی ج آ ہ ! آ ہ ! شبنم گر رہی ہی ، گھڑی آرہی ہی '

وه گھر می جس میں بن تصفیرتا اور کا نبتا ہوں اور جو بار بار لچھیتی ہی :

"اس کے لیے کس کا دل کا فی مضبوط ہی ؟

کون زمین کا مالک بنے گا ؟ کون کیے گا کہ ای رہیے ہے اور تھیوٹے دریا وُ، تھیں یوں بہنا چاہیے!"

گڑی قرنیب آرہی ہی۔ای انسان ،ای ملند ترالنان ،خبردار ہوجا! بیہ باتیں لطبعث کا نول کے لیے ہیں ، تیرے کا نوں کے لیے۔ع۔ یہ آدھی رات کی شن کیا ہم گفنار ہ

 $(\Delta)$ 

یں آدھر مہا چلا جار لا ہوں ، میری روح رقص کررہی ہی۔ کا یہ روز! کا پر وز ! کون زمین کا مالک سیٹے گا ؟

چاندسرد ہی، ہوا فاموش ہی۔ آخاہ ! آخاہ ! کیا تم کا فی اونچاڑے ہو ؟ تم رفض کررہے تھے۔ گرٹا رگ تو بازو ہونہیں سکتی ۔

ای عمدہ رفاصو، اب ہرخوشی کا خامنہ ہی، سٹراب نمبیرین گئی ہی ، ہر پیمانہ حکنا چور ہوگیا ہی، قبریں پڑی بڑبڑا رہی ہیں ۔

تَمْ كَا فَى اوسَنِي بَهِينِ أَلْسَهُ -اب قبرتِ بِرْى بِرْ بِهُا رَبِي بِين بُرُدول كو آزاد توكره! رات اتنى ديرتك كيول رہى ؟ كياچاند تهيں مثوالا نہيں بناتا ؟" ای برتران انو، قبرون کو آزا و توکرو، لاستون کو بیدا دکر و! ارسے، اب کک کیٹراکیا کتر رنا ۶۶ ؟ گھڑی قربیب آرہی ہی، قربیب آرہی ہی، گجر برٹر بڑا رنا ہی، دل ہنوز دھڑک رہا ہی، کلڑی کا کیٹرا ، دل کا کیٹرا مہنونہ کھود رنا ہی۔ میں ۱ آہ! عربے کہتے ہیں دنیا ہی وہ گہری!

(4)

ایسیٹے اِج اِ ایسیٹے باج اِنجے تیری اوانسے مجتب ہی ہتری متوالی میرک میں کا وازسے اِکتے فاصلے سے کمتی دورسے نہری اواز میر سے بیٹاک کی سی اواز میر سے باس آرہی ہی اِبہت دورسے ، مبت کے تالا بوں سے اِ

ای برانے گجر، ای میٹھ باہے! ہراکی دردنے تیرے دل میں شکا من ڈال دیا ہی، باپ کا درد، باب دادا ذل کا درد، اسلاف بیٹین کا درد - تیری گفتگو پنت ہوگئ ہی،

سنهری نیزا نون اورسه بهرکی طرح بخته ، میرسه گوشنشین دل کی طرح لب تو گفتگو کرتا ہی : خود دنیا پخته بوگن ہی ، انگورزرد ہو چلے ہیں -

اب وہ مرائے کا خواہاں ہی، خوش وفنی کی وجے سے مرنا چا ہتا ہی۔ ای رقبہ انسا فو ، کیا تھیں یہ سنگھائی نہیں دیتا ؟ اس کے اندر سے دبی وبی ایک نومشبو چھنک رہی ہی،

ایک نوشبو اور دہ کہ مہیشگی کی ، ایک گلاب کی سی مبارک اور سنہری با دامی سراب کی خوسشبو پرانی خوش و تن کی ،

آدسی دات والی مرت وقت کی متوالی مسترت جوید گاتی ہو: ہے جے کہتے ہیں دنیا ہو وہ گہری ، نہیں کچھاس کے آگے دن کا ہوتعالی

(4)

چھوٹر مجھے! چھوٹر مجھے! ہیں تیرے لیے صدسے زیا دہ پاک ہول - بچھے اپنی تیرے کے صدسے زیا دہ پاک ہول - بچھے اپنی اس کا ایکن میری دنیا اسمی کھل نہیں ہو چھی تھی ؟

میری جلد تیرے ہا کھوں کے لیے حدسے زیا دہ پاک ہی۔ چیوٹر مجھے، ای بیو قوف پاگل اور احمق دن اکیا آدھی رات اسسے زیادہ روش نہیں ہی ؟ پاک ترین لوگ زمین کے مالک بنیں گے ،غیر معروف ترین، قومی ترمین، ارواح نیم شبی جوہر دن سے زیادہ روش ترا ورعمیق تر ہیں۔

ای ون ، تو مجھٹٹول رہا ہی ؟ تومیری خوش وقتی کومس کررہا ہی ؟ یں تیرے لیے امیر ہوں کا اور تہا ، ایک مدفون خزانہ ، ایک سونے سے بھری ہوئی کو مھرہی ؟ کو مھرہی ؟

ای دنیا ، تو بسیری خوام شمسند ہی ج کیا میں تبرسیہ گمان میں دنیا وار مہوں؟ کیا میں تبرسے گمان میں ویندار مہوں ج کیا میں نئیرسے گمان میں النشروالا موڭ گرای دن اور ای دنیا ، تم میرسے خیال میں بہت کُنبِّسے ہو۔

اپنے انتفوں کو جا بک حربنا ؤ إ غائر ترخوش وفنی پر ہا تھر مارو، غائر تر برنجنی پر اکسی مذکسی خدا پر ہاتھ مارو! میرسے او برٹا تھرنہ مارو!

میری مدِنجی، بعنی میری خوش و فتی گهری بر، ای عجیب و غربیب دن! تا ہم میں کوئی خدا ہنیں ہوں اور منه خدا کی کوئی دوزخ ع-بہت گہرا ہو دیکھ و در دہی کا۔

(A)

نعلا کا درد اس سے زیا دہ گہرا ہی ، ای عجیب وغربیب دنیا! ندا کے درد پرنا تھ مار مذکہ مجربر! میں ہوں کیا؟ ایک متوالا بیٹھا یا جا ، ایک نیم شی با جا ، ایک گیر دالا مینڈک جس کی بولی کوئی نہیں سمجشانگین جوبروں کے آگے باتیں کرنے پر مجورہ، ای برترانا فو اکبوں کہ تم میری بات نہیں سجھتے!

چلتی بو! علتی بو! ای حوانی! ای دوپیر! ای سهبر! اب شام آبینی بو اور ات اور آدمی رات ، گتا رور ای بینی آندهی ـ

کیا آندهی کتا نہیں ہو ؟ دہ شنگتی ہی اور کھونکتی ہی وہ طلاقی ہو۔ آہ! آہ! وہ کس طرح آیس بھر رہی ہی ! وہ کس طرح ہنس رہی ہی وہ کس طسسرح نتراٹے نے رہی اور بانپ رہی ہی ہی اینی آدھی رات !

اب وه کیسی هوش کی باتیس کر رہی ہو ، بیمتوالی شاعرہ! وہ اپنی مدّع بشی کو شا پدصرورت سے زیادہ پی گئی ہو؟ وہ حدسے زیاوہ بیدا رہوگئی ہو؟ وہ میجگالی کررہی ہو؟

دہ اپنے ور دکی مجگالی کرنی ہی ، خواب میں ، بینی وہ پرانی گہری آدھی رات ، اور اس سے بھی زیا دہ اپنی خوشی کی ۔کبوں کہ اگر چ درد گہراہی کبول مذہو تاہم خوشنی ع ۔ خوشی ہی اس کے دردِ دل سے زیا دہ ۔

(9)

ای انگورگی بیل! تو میری کیا تغربیت کردہی ہی ؟ میں نے توسیقے کا ٹاہو! یں بے رحم ہوں ، تیرا خون ہم رہا ہی۔ میرمی متوالی سبے رحمی پرتیری تعربیت کے کہامتے ؟

"جوهیزیکش هوگئی هو ، یعنی مریخبة چیز ، وه مرجا ناچا هتی هو! " به تیرامفوله مور مبارک هو ، مبارک هو انگور کاشنے والے کی چیری! مگر سرخام چیز زنده د هنا چاهتی هو ؛ افسوس!

درد كبتا بى : " جاتا ده ! دور بو ، اسى درد ! "ليكن برجيز جمتلاك درد

ئوه زنده رہناچا ہتی ہی تاکہ وہ پختہ ہوجائے اور شادماں اور آلز نومند، آرزومندزیا وہ دور کی چیز کی ، زیادہ اونچی چیز کی ، زیادہ روشن چیز کی۔ مردر دمند چیزیہ کہتی ہی:" میں میراث لینا چاہتی ہوں ، میں اولا دچاہتی ہوں، ایسے آپ کومیں نہیں چاہتی ہے

لین نوشی ندمیرات چاہتی ہی نداولاد۔ نوشی تودایینے آپ کوچاہتی ہی، ہمشگی چاہتی ہی، واپسی چاہتی ہی، وہ چیز چاہتی ہی جوہد شدر کیاں رہیں۔ درد کہنا ہی:" اسی دل ، مکرٹ سے مکرٹ سے ہوجا، نون ہوجا، اسی ٹانگ ، چل پھر، اسی بازؤ، پرواز کر! آگے! اؤپر اسی درد!" اچھا! بہت خوب! اسی میرسے پرانے دل: درد کہتا ہی:" چلتا ہو!"

اسی برترانبانو، تصاراکیا خیال بو ؟ کیا میں پیشین گو مهوں ؟ ایک تحاب دی میں بیشین گو مهوں ؟ ایک تحاب دی میں اس برترانبانو، تصاراکیا خیال بو دی میں اسکا گھڑیال؟
ایک قطر، شبنم ؟ ایک بهشگی کی بو اور مهک ؟ کیا تحمیں یہ سنائی نہیں دیتا ؟ کیا تحمیں یہ سنگھائی نہیں دیتا ؟ ایمی میری دنیا محمل ہو جگی تھی، آدھی مات بھی دو پہر، ہی -

دردیمی ایک خوشی ہو، بد دعامیمی ایک دعا ہی، دات بھی ایک سورج ہے۔
یہاں سے چلتے ہو، در نمتھیں یہ معلوم ہوجائے گا:عقلمند بھی یا گل ہو۔
کیا تم نے ہو کی کسی خوشی پر ہاں کہا ہو؟ اورہ، اسی میرے دوستو، تب تو
تم نے ہردر دیر بھی ہاں کہا ہی۔ تمام چیزی آپس میں وابستہ ہیں، پر وئی ہوئی
ہیں، ایک دوسرے میں محو ہیں۔

اً گرتم نے ایک بارکو دو بارہ چاہا ہواورکھی یہ کہا ہو! تو شجھے بیندہ اک خوش وقتی اِ مُش اِ ایک لحمر اِ " تو تم نے سرحبز کو دابس سے لینا چاہا ہو! ہرچیزا زمبرنو ، سرچیز ہمیشہ ، سرچیز دانستهٔ زنجیر، پر دنی ہوئی ، محو: ارسے، بول تم دنیاسے مجتب کرتے تھے ،

ای میشگی دالو، اس سے ہمیشہ اور «ام محبّت کرو، اور در دسے بھی بہ کہو: دور ہومگر کھیرا نا اکیول کدع بقا ہم پر مسترت کی تمنّا!

(H)

برخوشی تام چیزوں کی ہیشگی چاہتی ہو، شہد چاہتی ہو، خمیرهاپتی ،سو، متوالی آ دھی رات چاہتی ہو، قبریں چاہتی ہو، قبروں کی آنسو وّں والی نسلیّ چاہتی ہو، سنہری شفق چاہتی ہو۔

خوشی کیا ہمیں جا ہتی ! وہ تمام دردوں سے زیادہ بیاسی ، بے ریا ، عبو کی مختلف کی ایک کی است کو کا کی گئا تی ہو ، مجد کی ، خوفناک اور محفی ، وہ اپنی ہی خواہشمند ہو ، وہ اپنے آپ کو کا کی گھا تی ہو ، عزم حلفتہ اس کے اندرآ ما دہ جنگ ہو ۔

وه مجنت کی خوانال ہی وہ نفرت کی خوانال ہی سلے حدامیر ہی بیش کرتی ہی مجنت کی خوانال ہی سلے سے اللہ والے کی کرتی ہی مجنبکتی ہی مجبیک مانگی ہی کہ کوئی اسے لیے سلے کے شکر گزار ہوتی ہی وہ پند کرتی ہی کہ اس سے نفرت کی جائے ۔

توشی اتنی امیر بوکه وه در دکی مشتان بو، دوزخ کی، نفرت کی، رسوائی کی، نواسے جانتے ہوا رسوائی کی، لولے لنگروں کی، دنیا کی کیوں که دنیا، بال تم تو آسے جانتے ہوا ای برترانسانو، ده تھا دی آرزومند ہو ای بجرا سے ہوؤ اسردائمی خوشی گرامی ہوتی خوشی تھا رہے در دکی آرزومند ہو اس بجرا سے ہوؤ اسردائمی خوشی گرامی ہوتی چیز کی آرزومند ہی۔

کیوں کہ ہرخوشی خود اپنی خوام شمند ہی۔ اس بیے وہ دردِ دل کی بھی خواہ شمند ہی ای درد! ارب طکر شے مکر شے ہوجا، ای دل!

ای برترانسانو، است سیکه رکھو که خوشی لقاکی خواہشمند ہی۔ خوسٹی ہرچیز کی بقاکی خواہشمند ہی ہے۔ بقائیمی وہ نہ ہوجو نعتم اصلا! (۱۲۱)

اب تم نے میری تکلیٹ سیکھ لی ؟ تم نے بوجھ لیا کہ وہ کیا چا ہتی ہو ؟ اچھا! بہت خوب! ای برترانسانو ، تو پھرمیرا کُنڈ لیا گیت گا ؤ!

اب تم وه گیبت گاؤجس کا نام ہر" ایک بارا در" ادر جس کا مطلب ہر "ابدالآبا دیک إن گاؤ، اس برتر اسالو، زرد سنت کا گنڈ کیا گیبت!

ارسے انسان، زرا موجا نبردار!

یه دهی دات کی شن کیا ہم گفتار؟

"میں محوخواب، محوخواب موں میں،
"میں گہری نیندسے موتا ہوں بیدار:
"میں گہری نیندسے موتا ہوں بیدار:
"میں گہری نیندسے موتا ہوں بیدار؛
"مین کچھ اس کے آگے دن کا ہم تقور۔
"مین کیرا ہم دیکھ درداس کا،
"مین کیرا ہم دردول سے زیادہ۔
"مین کی تمسین کی تمسین ،
"مین مسترست کی تمسین ،
"مین مسترست کی تمسین ،
"مین موجوضم اصلا!"

زنال

اس صبح کوجواس رات کے بعد آئی زرد شت اسینے بھیونے سے ابھل

برا، دهدتی با ندهی اوراسینه غارسه با مزیل آیا، دَکتا مِوَا اورمضبوط، جیسه مین کاسورج جوتا ریک پیها رون بین سن محلا مو-

جیسے کہ وہ ایک با رہلے کہ چکا تھا اس نے بچرکہا:" ای نیر آعظم ، ای خوش وقتی کی گہری آنکھ، تیری خوش وقتی کا کیا حشر ہوتا اگروہ جیزیں نہ ہوتیں جن کو توروشنی پہنچاتا ہی !

ادراگروه اینی کو مطولوی میں بندر تنہیں درانحالیکہ تو بیدار ہوتا اور بھلتا اور کلتا اور کلتا اور کلتا اور کلتا اور کلتا اور کلتا اور نقیبم کرنا: تو تیری غیرت مندحیا اس پرکس قدرنا راض ہو تی !
اچھا اوه ہنوز سور ہے جی الیمنی برنرانسان، درانخالیکہ میں بیدار موں۔ میرے مطبیک ساتھی نہیں ہیں! میں یہاں بہاڑوں پر ان کے انتظار میں بہیں بین ایس بہال وں پر ان کے انتظار میں نہیں بین بین ایس بہال میں ہوں۔

یں اپنے کام پرجانا چا ہتا ہوں ، لپنے دن کی طرف بلین وہ نہیں سیسے کہ میری صبح کی فٹا نیاں کیا ہیں۔میرے پاٹو کی آہٹ ان کے لیے صداے بیداری نہیں ہیں۔

دہ ابھی تک میرے غارمیں سور ہے ہیں۔ اُن کا خواب ابھی تک میرے متوالے گیتوں کے مگونٹ لے رہا ہی ۔ اور وہ کان جومیری بات سنے، لینی فرمال بر دار کان اُن کے اعضا کا جُزنہیں "

یہ باہیں زردشت نے اپنے دل سے کیں جب کہ سورج کل آبا تھا۔ پھراس نے بلندی کی طرف ایک سوالیہ نظر ڈالی ،کیوں کہ اسے اپنے عقاب کی نیز آ واز سناتی دی تھی ، اور اس نے او پر کی طرف پکار کر کہا: "نحوب! یہ مجھے دپنہ سم اور میرے شایا نِ شان ہی۔میرے جا نور بیدار ہیں کیوں کہیں بیدار سہوں۔ میراعقاب بیداد ہی اورمیری طرح سورج کا احترام کرتا ہی۔ وہ نئی روشی کی طرف پنچر مارر مل ہی۔ تم میرے ٹھیک حافور میو، میں تم سے مجتب کرتا ہوں۔ لیکن میرے پاس کمی ہی تو ٹھیک انسالوں کی!"

ین سر در درشت کی بیکن اب به واقعه پیش آیا که وه کیا دیجیتا ہموکہ و یا دیجیتا ہموکہ کے یا کہ میں اور کھر ایک ہیں۔
کو یا یک بیک بیک بیک بین احرار اس کے اردگر دجع بیں اور کھر انجی اس اس کے اردگر دجع بیں اور کھر انجی اس اس کا عجم اس اس نے بہرت سے پروں کی آواز اور اس کے سرکے آس پاس ان کا عجم اس مدتک تھا کہ اس نے اپنی آنگھیں بند کرلیں اور واقعی ایسا معلوم ہوتا ہماکہ اس مدتک تھا کہ اس نے اپنی آنگھیں بند کرلیں اور واقعی ایسا معلوم ہوتا ہماکہ اس نے دوست تھا۔
پرایک بادل گرا ، ایک تیروں کا بادل جو نے دشمن برگرتا ہی۔ گرمیاں تو د ہ ایک بادل میت کھا۔

" مجھے کہا ہوگیا ہی "زردشت نے متعجب ہوکراپنے دل میں سوجا اور آہستہ آہستہ اس سچھر پر پہٹیے گیا جو اس کے غار سے منہ کے پاس بڑا تھا البکن جب وہ اپنا ہا تھا پہنے اردگرد اور لینے او بر اور اپنے نیجے پھیررہا تھا "اکہ پیار کرنے والی چڑا ہوں کو رو کے تو کیا دیجھتا ہو کہ اس سے زیا دہ عجب و عزیب بات در بیش ہی: وہ یہ کہ اس کا ہم تھ لے جانے بو جھے ایک کھنے اور گرم بالوں کے گھے میں جا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے سے ایک چہکھا ٹرکی آواز آئی، ایک نرم اور لمبی شیرکی سی ڈکار۔

"ننانی آرہی ہی" زرد سنت کے کہا اوراس کا دل متغیر ہوگیا۔اورواقعی جب اس کے مامنے روشن ہوئی توکیا دیجتا ہو کہ اس کے قدموں پر بیک زرد رئی قومی الجہ جانور پڑا ہوا ہو جو اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھے ہوئے ہو کہ اور بپار کے مارے اس سے جدا نہیں ہونا چا ہناا وراس کئے کی طرح ہی اور بپار کے مارے اس سے جدا نہیں ہونا چا ہناا وراس گئے کی طرح ہی حجے اس کا یرانا مالک بھر مل گیا ہو۔ لیکن کبونر جھی اپنی میہست بیں شیرسے نجھ

کم ہوشیلے نہ تھے اور حب کہی کوئی کبوٹر شیر کی ناک کے اؤ پر بر بھر ہم کا تا تو وہ اپنا سرملإ تا اور شخب ہوتا اور اس پر ہبنتا تھا۔

ان سب با نوں پر زر دست نے مصل ایک فقرہ کہا:" میری اولادیں نز دیک ہیں، میری اولا دیں " اور می کہ کرباکل خاموش ہوگیا۔کین اسس کا دل کھیل گیا تھا اوراس کی آنکھول سے آنسو ٹیک ٹیک کراس کے ہاتھول پرگر رہے تھے۔ اوراس کو اورکسی بات کا خیال نہ تھا اور وہ لیے ص وحرکت بیپھا بَوا بِهَا اورالينية آب كوجا نورون سه بِياتا نه نَفا ينب كبوتر وْقَنَّا فوتتًا برواز كرت اور اس كے كاندھ يرمين جاتے تھ اوراس كے سفيد بالول كو يبار کرتے سی اور بیار اور مسترست سے سنگ نہ آتے سینے ۔ اور قوی شیر برابران آنسوۆں کو چاٹتا جاتا تھا جوزردشت کے ملیقوں پرگر رہیے تھے اور ساتھ سائقه چيکه چيکه وګارتا اورغ ّاتا جاتا مخفايه پيڅاسلوک اِن جالؤړول کا -یه واقعه بهبت دیرنک یا تفورشی دیرتک جا ری رام ، کیوں که سج لوهیوتو ان جیسی چیزوں کے لیے زمین پروقت کا تعین نہیں ہوتا ۔اس اثنا میں برتر النیان جوزر دسنت کی جھونیٹری میں تھے مبدار ہو گئے تھے اورا کھوں نے باہم اینے آپ کو ایک قطار میں کرلیا تھا تاکہ وہ زردسٹن کے پاس جا کراسے صباح بخیرکہیں ، کیوں کہ مبیار ہونے پراعفوں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہی۔ سکین جوں ہی وہ غارکے منہ تک پہنچے اور ان کے یانؤ کی آہسے ان سے اور آگے بڑھی توشیر سخت جو کنا ہؤا اور کی بیک زرد شت کی طرف سے پر کرخو فناک طریفے سے ڈکار تا ہؤا غار کی طرف جھیٹا ۔ نیکن حب برترانسانوں نے اس کو ڈ کا رتے سنا توسپ کے سب مکر بان ہوکر حلّا ئے اورالیٹے بھاگے ا ورحینی زدن میں غانمب ہو گئے -

گرزردست مغیرا درمتغیر ہوگیا اور اپنی عگرسے اکٹا اور لینے آس پاس دیجنے لگا اور تیجت ہوکر کھڑا کا کھڑا رہ گیا اور اپنے دل سے سوال وجواب کینے لگا اور سوچنے لگا اور اکیلارہ گیا۔ بالاخراس نے کوک کرکہا: '' بیجھے سائی نہیں دیتا تھا ؟ ابھی مجھ پر کیا گزری تھی ؟"

اور فورًا اس کو یا د آگئ اور ایک جیٹم زدن میں وہ ساری باتیں تھجھ گیا ہو کل اور آج کے درمیان بیش آئی تقیس اور اس نے اپنی ڈواڑھی پر ماتھ بھیرکر کہا: " میں ہو وہ بینقر! اس پر میں کل صبح مبیٹا تھا ، اور اس جگہ میشین گومسرے پاس آیا تھا ، اور اس جگہ میں نے پہلی مرتب چیخ کی آوا زسنی تھی جے میں نے ابھی دو مارہ سنا ہو ، یعنی بڑسی وا و ملا۔

انو برنز انسانو، یہ تھا ری کلیف تھی جس کی بیٹیین گوئی میرسے سامنے کل صبح اس بوڑھی بیٹیین گولئے کی تھی ،

وه مجھے تھیہ لاکر تھا رئی تکلیف کی طرف سے جانا جا ہتا تھا اور میراا تھا ن کرنا چاہتا تھا ۔اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ای زروشٹ ، میں اس سلیے آیا ہول کہ مجھے آخری گنا ہ کی طرف بہ کا کرنے جا وّں ۔

"میرے آخری گناہ کی طرف ؟" زردشت نے پکار کر کہا اور خود اپنی ہات برطیش کھا کر مننے لگا: "بجننیت آخری گناہ کے میرے پاس راہی کیا آ اور زردشت ایک بارا وراپنے خیالات میں غرق ہوگیا اور بھراس بڑے پقر پر مبیٹے گیا اور سوچنے لگا۔ مگروہ فورًا امھیل پیٹا ،

"ہمدر دی! ہمدر دی برترانسا نوں سے ساتھ! خوب! اس کا بھی ایک و تنت تھا!" اس نے علاکر کہا اور اس کا چبرہ پتیل کی طرح بڑگیا۔ میرا اگزار اور میری ہمدر دی: ان میں رکھا کیا ہی ! کیا میرامقصد خوش وقتی خال کرنا ہو ؟ میرامقصد تو اپنا کام کرنا ہو! اچھا! شیر آچکا ہو، میری اولا دعفتر سیب آنے والی ہو، زرد شت پختہ ہو چکا ہو، میری گھڑی آچکی ہی۔

ہ میری صبح ہی، میرا دن طلوع ہور ہا ہی : اب بلند ہو، بلند ہو، ان طلوع ہور ہا ہی : اب بلند ہو، ان طرح اللہ اللہ م یکہ کر زرد سنت لین غار سے با ہر تکل آیا، دمکتا ہوا اور مضبوط، مانند صبح کے آفتاب کے جوتا ریک پہاٹروں سے تکلتا ہی ۔

آن در طاعم من خام احت ماب او لوش داخش خام احدار المال

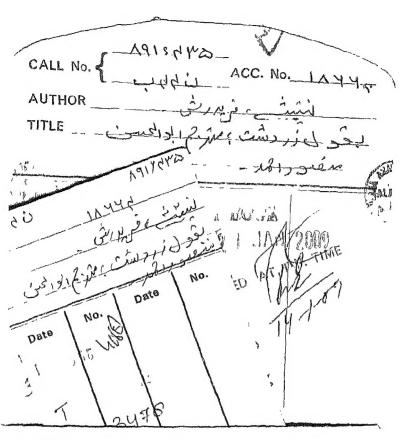



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

## RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.